



ازباب طلاق المريض ثا باب العبريعيت بعضه



فَهُ وَمُنْ مُنْ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ وَلِمِنْ الْمُعْمِ وَلِمِنْ الْمُعْمَ مُفْتَى عَبِدالِمِمِ فَالْمِي مِنْ مِنْ عَيْنَ مِنْ عَنِي الْمُعْمِ وَلِمِنْ الْمُعْمِ وَلِمِنْ الْمُعْمِ وَل

تسهنيل عنوانات وتئعديج مولانا صهيب انتفاق صاحب





#### جمله حقوق ملكيت بحق ناشر محفوظ هيب

نام كتاب: المسابع (جلائم)

مصنف: في المنافظة الم

ناشر: .... كتب جمانيت

مطبع: ..... لعل سار پر نظر زلا مور

#### استدعا 🗨

اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت طباعت تھی اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔
بشری تقاضے ہے آگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما ویں۔ان شاء اللہ از الہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)





فَقِيْهُ وَاحِدًا مَثَدُّعَلَى الشَّيْطِينِ مِنَ الْفِ عَايِّدِ ترجمه وشرح أردو ازباب طلاق المريض ثاباب العبديعيت بعضه فخالان لدبئة لذالنيزا بولجسن بمكى إبرط في بكرفظ فاختفاف نه المرابعة المرابعة



مصنف: مصنف:

ناشر: منتب بحايث

مطبع: .... لعل سار بر نشرز لا مور

استدعا 🕳

الله تعالی کے فضل وکرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت الله تعالی کے فضل وکرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت طباعت القیح اور جلدسازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔
بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔نشا ندہی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)





## فهرست مضامين

| صفحه | مضامين                                                  | صفحه | مضامين                                                |
|------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| ۴۹   | طلاق معلق میں رجوع کی ایک صورت                          | 11   | باب طلاق المريض                                       |
| ۰۵۰  | طلاق معلق میں رجوع کی ایک صورت                          | ۱۲   | مرض و فات میں دی گئی طلاق                             |
| ۵۱   | مطلقة رجعيه كاحكام                                      |      | مطلقه کی وه صورت جب وه عدت میں ہوتے ہوئے بھی          |
| 'or  | طلاق رجعی ہے وطی کاحرام نہ ہونا                         | ۱۴   | وارث تر که نبین هوگی                                  |
| ۵۴   | فصل فيما تحل به المطلقة                                 | 10   | مرض الموت ميس طلاق كي ايك صورت                        |
| "    | طلاق بائن كابيان                                        | ۱۸   | مرض الموت ميس طلاق كاضابطه اوراصول                    |
| ۲۵   | تین طلاق کی حرمت کابیان                                 | 77   | مرض الموت كى طلاق معلق                                |
| ۵۸   | حلاله ميں زوج مراهق كاحكم                               | ro   | عام مرض میں طلاق دینا                                 |
| ۵٩   | حلالہ کے چندا حکام                                      | 74   | مرض الموت کی مطلقه کاار تدادیا مطاوعت ابن زوج         |
| 71   | متلهدم                                                  | 111  | ایلاءمرض                                              |
| 44   | مطلقه ثلاث اپنے دوبارہ پاک ہونے کی اطلاع دے             | 19   | طلاق رجعی مانع عن الارث نبیس                          |
| ٦١٢  | باب الإيلاء                                             | ۳٠   | باب الرجعة                                            |
| ۵۲   | ایلاء کی تعریف اور حکم<br>س                             | ١٣١  | رجوع عن الطلاق کی حیثیت اور شرا ئط                    |
| 77   | مدت ایلاءگز اردینے کاحکم                                | 77   | رجوع كاطريقه                                          |
| ۸۲   | ا يلاء کي شم کابيان                                     | 44   | رجوع پر گواه بنانا                                    |
| 49   | حار ماہ کے ایلاء کی حیثیت<br>س                          | 10   | عدت کے بعدر جوع فی العدۃ کادعویٰ کرنا                 |
| ۷٠   | چندمخصوص الفاظ ایلاء کاحکم                              | ii . | عدت کے بعدر جوع فی العدۃ کا دعویٰ کرنا                |
| "    | چند مخصوص الفاظ ایلاء کا حکم                            | 77   | ند کوره بالامسئله میں باندی کی صورت<br>م              |
| ۷۱   | ایک دِن کے استثناء کے ساتھ پورے سال کی قتم کھانا<br>سرم | اما  | عدت کب ختم ہوتی ہے                                    |
| 47   | ایلاء کی ایک مخصوص صورت<br>د بر بر بر بر                | ll . | حا ئضه مطلقه غسل می <i>س کو ئی عضو بھول گ</i> ی<br>سر |
| ۷۳   | فتم كى مختلف صورتيس جوايلاء بنتي ہيں                    | רא.  | حاملہ ہے رجوع کرنا جبکہ شوہروطی کامنکر ہو             |
| ۲۳   | مطلقہ سے ایلاء کرنا<br>منا                              |      | خلوت کے بعدا نکار وطی ہے رجوع کے ساقط ہونے کا         |
| 40   | اجنبی عورت سے ایلاء کرنا                                | 72   | بيان                                                  |

| C    | فرست مفاض فرست مفاض                                                                            | ഴ വ2 | و أن البداية جلد ١٥٠٠ ١٥٠٠                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | صغیرہ کے ساتھ خلع کرنا                                                                         |      | جر من صورتوں میں جماع نہیں ہوسکتا ان میں مولی رجوع                                                                                  |
| 100  | يرة عراه ل ربا<br>باب الظهار                                                                   | 24   | بن تنوروں یں بریاں میں ہو سا ان یں نوی ربور<br>عن الامیلاء کیسے کرے                                                                 |
| 107  | <b>باب المصاد</b><br>ظهار ,تعریف اور حکم                                                       | 1    | ن العلاء بيے رہے<br>''انت علی حرام'' کہنے والے سے حکم کی تفصیل                                                                      |
| 1.4  | سپارہ مربیت اور م<br>کفارہ دینے سے پہلے جماع کرنے کا حکم                                       | ۸٠   | باب الخلع                                                                                                                           |
| 100  | تفارہ دیے ہے جہاں سرمے ہ<br>ظہار کے مشبہ بداعضائے جسمانی                                       | į,   | خلع کی تعریف اور حکم<br>اخلع کی تعریف اور حکم                                                                                       |
|      | مهار مصربه به مصالح بسمال<br>محرمات سے تشبید ینا                                               | U.   | ں من ربیت ہور<br>شوہر کے لیے خلع کامال لینا                                                                                         |
| 109  | سر مات مصطبید دیا<br>ہوی کے کسی ایک جز ء کو تشبید دینا                                         |      | و ہرتے کے حل کا مال کینا<br>شوہر کے لیے خلع کا مال لینا                                                                             |
| 110  | یوں سے نامیک برء توسید دیا<br>''تو مجھ پرمیری ماں کی طرح ہے'' کہنے کا جگم                      | ٨٣   | و ہرتے ہیے جن 600 میں<br>شوہر کے لیے خلع کا مال لینا                                                                                |
| 111  | انت على حوام كأمى" كاحكم الم                                                                   |      | و بر <u>ط س</u> ین ۵۰۰ یا<br>طلات علی المال                                                                                         |
| 111  | الت على عورام عالمي الأم<br>چندالفاظ ظهار                                                      | 11   | عن من المباق<br>غير متقوم شے کو بدل خلع بنا نا                                                                                      |
| 111  | پیعرا تھا طعبار<br>ظہار صرف بیوی سے ہی ہوتا ہے                                                 | 11   | ير و الشير و ا<br>البدل خلع كيامهو؟ |
| וות  | عہاد رک بیول سے بن ہونا ہے<br>ظہار کی ایک خاص صورت                                             |      | برل ملع کو متعین نه کرنے کی ایک صورت<br>بدل خلع کو متعین نه کرنے کی ایک صورت                                                        |
| 110  | سہاری بیٹ طاق کورٹ<br>سب بیو یوں سے بیک وقت ظہار کرنا                                          | "    | برل ما کو میں کہ رہے کا ایک صورت<br>بدل خلع کو متعین نہ کرنے کی ایک صورت                                                            |
| 117  | حب یو پو <i>ت جاری</i><br>فصل فی الکفارة                                                       | 9.   | ہران کا ویاں کہ رہے گاہیں ورث<br>بدل خلع کو متعین نہ کرنے کی ایک صورت                                                               |
| "    | <b>سے کی مسارہ</b><br>کفارۂ ظہار                                                               | 91   | برس کا در این که رفت میانا<br>عبدآ بق کو بدل خلع بنانا                                                                              |
| 112  | طہار میں کفارے کے لیے وطی سے پہلے ہونے کی شرط<br>ظہار میں کفارے کے لیے وطی سے پہلے ہونے کی شرط | 1    | "طلقني ثلاثا على الف" كي تفصيل<br>"                                                                                                 |
| "    | ہوری عرب کی تفصیل<br>کفارے میں جائز غلام کی تفصیل                                              | 11   | "طلقى نفسك ثلاثا بألف" كاتحم                                                                                                        |
| 119  | کفارے میں ادائیگی کے لیے ناکافی غلام کابیان                                                    | H    | طلاق على المال كي ايك صورت<br>العلاق على المال كي ايك صورت                                                                          |
| 150  | کفارے میں ادائیگی کے لیے نا کافی غلام کا بیان                                                  | II . | انت طالق و عليك الف يا انت حر و عليك                                                                                                |
| 177  | مكاتب كوكفار بين آزادكرنا                                                                      | ii . | الف كينے كائكم                                                                                                                      |
| 188  | باپ بھائی کو کفارے کی نیت سے خرید نا                                                           | 11   | طلاق على المال ميس خيار كى شرط لگانا                                                                                                |
| 146  | مشترک غلام کے ایک جھے کو آزاد کرنا                                                             | N.   | طلاق على المال كوقبول كرنے ميں اختلاف كے وقت قول معتبر                                                                              |
| ira  | یے بی غلام کوآ دھا آ دھا کر کے آ زاد کرنا                                                      | H    | مبارات كابيان                                                                                                                       |
| 174  | ى<br>نەكورە بالامسئلە كاثمرەاختلاف                                                             | II . | چھوٹی بچی کے کیےای کے مال سے خلع لینا                                                                                               |
| 11/2 | کفارے میں روز ئے رکھنا                                                                         | 11   | باپ کوبدل خلع کاضامن بنانا                                                                                                          |
| IM   | کفارے کے دوزوں کے دوران جماع کرنے کا تھم                                                       | 100  | صغیرہ کے ساتھ خلع کرنا                                                                                                              |
| 119  | غلام کے لیے کفارۂ ظہار                                                                         | 11   | صغیرہ کے ساتھ خلع کرنا                                                                                                              |

| &_  | المحالي المحالي المحالي المرسة مفاعن                                                                                                  |       | ر آن البدايه جده على المسلك                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | باب العنّين وغيره                                                                                                                     |       | كفار ب ميس كها نا كهلا نا                                                                                                                                                                         |
| 109 | عنین کےاحکام                                                                                                                          |       | کفارہ میں ملی جلی اجناس ہے کھانا کھلاتا                                                                                                                                                           |
| 14+ | عنین کے باب میں قاضی کی تفریق کی حیثیت                                                                                                |       | سمی دوسرے کواپنی طرف سے کھانا کھلانے کا حکم دینا                                                                                                                                                  |
| 171 | شوہر کے اپنے عنین ہونے کا افکار کرنے کی صورت                                                                                          | 124   | ساٹھ مسکینوں کوتملیک کے بغیر کھانا کھلانا                                                                                                                                                         |
| 144 | مجبوب اورخصی کے احکام                                                                                                                 | 188   | ندكوره بالامسئله كي ايك اورصورت                                                                                                                                                                   |
|     | مہلت کے بعد عنین دعویٰ کرے کہ وہ جماع کر چکا ہے                                                                                       | "     | ایک ہی مسکین کو کھانا کھلا دینا                                                                                                                                                                   |
| 175 | اور بیوی انکار کرتی ہو                                                                                                                | ١٣٣   | دورانِ اطعام جماع کرنا                                                                                                                                                                            |
|     | مہلت کے بعد عنین دعویٰ کرے کہ وہ جماع کر چکا ہے                                                                                       | 100   | ندگوره بالامسله کی ایک اور صورت<br>ایک بی مسلین کو کھانا کھلا دینا<br>دوران اطعام جماع کرنا<br>دو کفاروں کی بیک وقت ادائیگی<br>دو کفاروں کی بیک وقت ادائیگی<br>دو مختلف کفاروں کی بیک وقت ادائیگی |
| 141 | اور بیوی انکار کرتی ہو                                                                                                                | 100   | دو کفاروں کی بیک وقت اوا کیگی                                                                                                                                                                     |
| arı | عورت کے عیوب کی دجہسے عدم فنخ کا بیان                                                                                                 | 12    | دومختلف کفاروں کی بیک وقت ادائیگی                                                                                                                                                                 |
| 144 | جب دعند کے علاوہ شو ہر میں کسی دوسرے عیب کا حکم                                                                                       | 129   | باب اللعان                                                                                                                                                                                        |
| 142 | باب العدة                                                                                                                             | 104   |                                                                                                                                                                                                   |
| AFI | حائضهآ زادعورت كاعذ تبطلاق                                                                                                            | 164   | تہت لگانے کے بعدلعان نہ کرنے والے خاوند کا تھم                                                                                                                                                    |
| 179 | غيرحا كضه اورحامله كي عدت طلاق                                                                                                        | اسها  | لعان سے فرارا ختیار کرنے والی بیوی کے لیے حکم<br>                                                                                                                                                 |
| 12+ | باندی کی عدت طلاق                                                                                                                     | الدلد | شو ہر کا اہل شہادت نہ ہونے کی صورت                                                                                                                                                                |
| 141 | عدت وفات زوج                                                                                                                          | ira   | عورت کے اہل شہادت نہ ہونے کی صورت                                                                                                                                                                 |
| 141 | طلاق اوروفات کی عدت جمع ہوجانے کی صورت                                                                                                | וריץ  | لعان كاطريقه                                                                                                                                                                                      |
| 121 | دوران عدت باندى كا آزاد موجانا                                                                                                        |       | لعان کے بعد علیحد گی کابیان<br>س                                                                                                                                                                  |
| 120 | آئیسکوچیف آجانے کاعدت پراثر                                                                                                           | 1179  | لعان کے بعد دوبارہ شادی کا حکم<br>ن سر ہیں۔                                                                                                                                                       |
| 124 | حائضه كآئيه بنخ كاعدت براثر                                                                                                           | "     | انفی ولد کی تہمت کا لعان<br>:                                                                                                                                                                     |
| "   | منكوحه فاسده اورموطوءة بالشبهة كي عدت                                                                                                 | 100   | ز نااورنفی ولدکی وجہ سے کیا جانے والالعان                                                                                                                                                         |
| 122 | اً مّ ولد كى عدت وفات                                                                                                                 |       | شوہر کے تہت ہے رجوع کر لینے کا حکم                                                                                                                                                                |
| 129 | نابالغ کی حاملہ بیوی کی عدت وفات                                                                                                      | 155   | تہمت کے بعدلعان واجب نہ ہونے کی صورتیں<br>جس بر نئی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                        |
| 1/4 | حالت خيض کی مطلقه کی عدت                                                                                                              | 100   | حمل کی ٹفی کرنے کا تھم<br>جمائے میں میں تھا                                                                                                                                                       |
|     | معتدہ ولمی بالشبہۃ کا شکار ہوئی تو دونوں عد توں کے تداخل کی بحث<br>تداخل کی بحث<br>معتدہ ولمی بالشبہۃ کا شکار ہوئی تو دونوں عد توں کے | 101   | حمل کی نفی کرنے کا تھم<br>اند                                                                                                                                                                     |
| IAI | تداهل کی بحث                                                                                                                          | 100   | اننی ولد کی مدّت                                                                                                                                                                                  |
|     | معتدہ وطی بالشبہۃ کا شکار ہوئی تو دونوں عدتوں کے                                                                                      | 102   | جر وال بچول میں سے ایک کی فنی کرنا                                                                                                                                                                |

| &   | فرست مفاجن فرست مفاجن                                 | <b>1</b>   | ر آن الهدابی جلد ﴿ مَنَ الهِدَابِی جلد ﴿ مَنَ الهِدَابِی جلد ﴾ مَنَ الهِدَابِی جلد ﴿ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ<br>مدت کی ابتداء کاوقت<br>کاح فاسد کی عدت کی ابتداء کاوقت |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | معتدة کے اپنی عدت کے گزر جانے کا اقرار کرنے کے        | IAF        | ر اغل کی بحث                                                                                                                                                             |
| 109 | بعد بچه جننا                                          | 11         | مدت کی ابتداء کاوفت                                                                                                                                                      |
| 110 | معتده عن طلاق کے بچے کا ثبوت نسب                      | 11         | کاح فاسد کی عدت کی ابتداء کاوقت                                                                                                                                          |
| PII | معتدهٔ وفات کے بچے کا ثبوت نسب کا طریقہ               | И          | مدت بوری ہوجانے میں اختلاف کے وقت قول معتبر                                                                                                                              |
| rir | منکوحہ کے بچے کے ثبوت نسب کی مدت                      |            | مدت طلاق میں نکاح ہوکر دوبارہ طلاق ملنے والی عورت                                                                                                                        |
| 717 | مرت نکاح میں اختلاف کے وقت قول معتبر کابیان           | IND        | کی عدت کی بحث                                                                                                                                                            |
|     | طلاق کے معلق بالولادۃ ہونے کی صورت میں ایک            |            | میداور حربید کی عدت                                                                                                                                                      |
| ۲۱۳ | عورت کی ولا دت کی گواہی                               |            | فصل: ان چيزول کابيان جن کا کرناياند کرنامعتره                                                                                                                            |
| 110 | فدكوره بالاصورت ميس شو هرك اقرار حمل كااثر            | 1/19       | عورتوں کے لیے ضروری ہے                                                                                                                                                   |
| riy | اكثرمة يتحمل                                          |            | عدت میں سوگ اور ترک زینت                                                                                                                                                 |
|     | باندی بوی کوطلاق دینے کے بعد خریدنے کی صورت           | 191        | سوگ کی وضاحت                                                                                                                                                             |
| 112 | می <i>ن ثبوت نسب</i>                                  | 191        | کا فرعورت کے لیے سوگ کا حکم                                                                                                                                              |
| MA  | ام ولد بننے کی ایک صورت                               | 1917       | ام ولداورمنکوحہ فاسدہ کے لیے عدم حداد کا حکم                                                                                                                             |
| 119 | بچے کے شوت نسب کا نتیجال کی مال تک معتدی ہوگا یانہیں  | "          | معتده کو پیغام نکاح دینا                                                                                                                                                 |
| rr. | بچے کے شوت نسب کا نتیجهاس کی مال تک معتدی ہوگایا نہیں | 190        | معتدة کے لیے گھرے لکانا                                                                                                                                                  |
| 771 | باب حضانة الولد و من احق به                           | 192        | عدت کس گھر میں گزاری جائے                                                                                                                                                |
| 777 | ز دجین میں سے پرورش کا زیادہ حقد ار                   | 11         | خادند کے گھر میں رہناممکن نہ ہونے کی صورت                                                                                                                                |
| 222 | ماں کے بعد حق حضانت کس کو حاصل ہوگا                   | 19/        | عدت میں شو ہر کے ساتھ رکھا جانے والا روئیہ                                                                                                                               |
| 227 | ماں کے بعد حق حضائت کس کو حاصل ہوگا                   | 199        | شوہر کے گھر میں عدت نہ گزار نے کا ایک عذر                                                                                                                                |
| 220 | شادی کرنے میے حق حضانت کا سقوط                        | <b>***</b> | حالت سفرمیں بیوہ ہوجانے والی کی عدت                                                                                                                                      |
| 774 | حضانت کے حقد ارمر دوں کا بیان                         | 141        | حالت سفرمیں بیوہ ہوجانے والی کی عدت                                                                                                                                      |
| 772 | الاے کی مت حضانت کا بیان                              | r•r        | باب ثبوت النسب                                                                                                                                                           |
| MA  | الزكى كى مدت حضانت                                    |            | ا ثبات نسب کی ایک مثال                                                                                                                                                   |
| 779 | الوکی کی مدت حضانت                                    | 4.4        | مطلقہ رجعیہ کے بچے کانب                                                                                                                                                  |
| "   | باعدی کے لیے فق صفانت                                 | 1+1        | ہائند کے بچے کا ثبوت نب                                                                                                                                                  |
| rr+ | ذمية كے ليے حق حضانت                                  | 1          | مطلقه صغیرہ کے بچے کا ثبوت نب                                                                                                                                            |
| ١٣١ | حضانت میں نچے کے اختیار کا مسلم                       | 144        | معتد ہُ و فات کے بچے کا ثبوت نسب                                                                                                                                         |

ر آن الهداية جلد ١٠٠٠ من المستحدة و المستحدة الم

|       |                                                   | _~          | w- w-                                               |
|-------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 740   | معتدهٔ وفات کا نفقه                               |             | فصل: مضل بچ کوشمرے باہرگا کا وغیرہ لے               |
| 777   | ان صورتوں کا بیان جب بیوی نفقه کی مستحق نہیں ہوتی | 777         | جانے کے بیان میں ہے                                 |
| 742   | ان صورتوں کا بیان جب بیوی نفقه کی مستحق نہیں ہوتی | rrr         | مت حضانت بچ کواس کے باپ کے شہر سے منتقل کرنا        |
| AFT   | فصل أي هذا فصل في نفقة الأولاد                    | rro         | باب النفقة                                          |
| "     | چھوٹے بچو <u>ل</u> کاخرج                          | 724         | بيوى يحتن نفقه كاميان                               |
| 749   | شيرخوار کاخرچ                                     | rr2         | نفقه کی تعیین کامعیار                               |
| 120   | شيرخوار کاخرچ                                     | 739         | مہرکی وصولی سے پہلے تنگیم نفس نہ کرنے والی کا نفقہ  |
| 11    | اپنی بیوی یامعتدة كورضاعت كے ليے اجرت پر لينا     | "           | ناشز واورغيرمكنه كالفقنه                            |
| 121.  | ا پی بیوی یامعندہ کورضاعت کے لیے اجرت پر لینا     | 174         | صغيره غيرمهو عدكا نفقه                              |
| 121   | بغیراجرت دوده پلانے والی ماں دامیے نیادہ حقدارہے  | rrr         | قیدی بیوی کا نفقه                                   |
| 121   | مختلف الدين بج كانفقه                             | 444         | مريضه كانفقه                                        |
|       | فصل أي هذا فصل في نفقة الإباء                     | יויוי       | مالدارخاوند پربیوی کےخادم کا نفقہ                   |
| 121   | والأجداد والخادم                                  | rra         | مالدارخادند پر بیوی کےخادم کا نفقه                  |
| 120   | بیوی بچوں کےعلاوہ دیگر نفقات واجب                 | 444         | نفقه نه دے سکنے والے کا حکم                         |
| 124   | اختلاف دين مانع وجوب نفقه كب بنمآب                | ۲۳۸         | شو ہرکی مال حالت بدلنے پر نفقہ پر اثر               |
| 121   | مختلف الدين بهائى كانفقه                          | 7779        | کافی عرصہ کے بعد بچھلے نفتے کا مطالبہ کرنا<br>پیر   |
| 129   | والدين كانفقه                                     | 100         | نفقہ دا جبہ کی ادائیگی سے پہلے خاوند کی موت کی صورت |
| 1/4   | جميع نفقات واجبه اوروجوب كي شرائط                 | 101         | پیشکی نفقہ دینے والے کی موت کی صورت موسی            |
| MI    | ذوى الأرحام كے نفقات كى مقدار                     | ror         | غلام خاوند کے ذہے آنے والانفقہ                      |
| 17A7  | بالغ لڑکی اورایا جھ کڑ کے کا نفقہ                 | ror         | باندى كانفقه                                        |
| M     | تنگ دست آدى برواجب مونے والے نفقات                | rar         | فصل أي هذا فصل في بيان السكني                       |
| Ma    | غائب بیٹے کی جائیدادہے باپ کا نفقہ حاصل کرنا      | roo         | عورت كاحق سكنى                                      |
| MZ    | غائب بيني كى جائداد سے باپ كا نفقہ حاصل كرنا      | 101         | یوی کے میکے والوں سے ملا قات کا حق<br>پیر           |
| 11    | غائب بیٹے کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا     | <b>10</b> 2 | زوج غائب کی امانتوں میں سے نفقہ کی ادائیگی          |
| MA    | مدت خالية عن النفقه كابيان                        | 109         | زوج غائب کی امانتوں میں سے نفقہ کی ادائیگی          |
| 17/19 | فصل: غلام اور حيوانات وغيره كانفقه                | 747         | فمشل                                                |
| 190   | غلام اور باندى كانفقه                             | 242         | مطلقہ کے کیے نفقہ اور علمٰی کی بحث                  |

| L.                | ا المحالي فيرت مفايين                                                                                                        | _JE   | ر أن البداية جد الله المستركس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #19<br>#r•<br>#r1 | اعمّا ق معلق<br>دارالحرب سے بھاگ کرآنے والا غلام<br>اعمّاق میں حاملہ باندی کے حمل کی مختلف صور تیں<br>باندی کی اولا د کا حکم | rgr   | العتاق العتاق العتاق العتاق العتاق العام أزادى عيان عن عرب العام أزادى عيان عن عرب العام |
| 222               | باندى كى اولا د كاحتم                                                                                                        | 191   | اعماق کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٢٣               | آ زادعورت کی اولا د کا تھم                                                                                                   | 191   | اعتاق کی شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۲۴               | باب العبد يعتق بعضة                                                                                                          | 194   | الفاظاعماق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777               | اپنے غلام کا کچھ حصہ آزاد کرنے کا حکم                                                                                        | 192   | اپ غلام کو''اے آزاد!'' کہدکر پکارنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 779               | مشترك غلام كالك حصرة زادكرني كاحكام                                                                                          | 191   | اعماق کوجز و بدن کی طرف مضاف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mmr               | مذكوره بالامسئله پرايك تخريج                                                                                                 | 11    | اعمّاق کوجز و بدن کی طرف مضاف کرنا<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| יאושש             | ندكوره بالامئله پرايك تخ تج                                                                                                  |       | ''لا ملک کی علیک' کے الفاظ کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777               | . مذکوره بالامسئله پرایک تخر تنج<br>میرین میرین ده دادین                                                                     | 1-00  | كنايات اعماق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۳۸               | دومالکوں کے اعماق معلق کی ایک صورت<br>سریب سریب موجود کر ہی                                                                  | 11    | کنایات اعماق<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠١١٠              | دومالکوں کے اعماق معلق کی ایک صورت                                                                                           | 1-1   | غلام کواپنا بیٹا قرار دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | دو مالکوں میں سے ایک مالک کے حصے کی خود بخو دیا کسی<br>تریم سے میں مربی                                                      | P4. P | اپنے غلام کو''مولیٰ'' کہنے کا تھم<br>بریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الماسا            | سبب قدیم کی دجہہے آزادی کاعلم                                                                                                |       | ا پنے غلام کو بیٹا یا بھائی کہد کر پکار نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | دو مالکوں میں ہے ایک مالک کے جھے کی خود بخو دیا کسی<br>تریم سے میں مربھ                                                      | F+2   | ا پنے غلام کوا پنا بیٹا قرار دیٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mum               | سبب قدیم کی دجہہے آزادی کاعلم<br>دو مالکوں میں ہے ایک مالک کے جھے کی خود بخو دیا کسی                                         |       | اپنے غلام باندی کواپناماں باپ قرار دینا<br>میں میں مان در ارتقالیہ سے میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ماماسا            | دوماموں یں سے ایک مال سے سے فی مود مودیا کا<br>سبب قدیم کی وجہ سے آزادی کا تھم                                               | ,     | باندی کوالفاظ طلاق ہے آزاد کرنا<br>چندالفاظ اعتاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,,                | تبن مالکوں کے درمیان مشترک غلام کا مسئلہ                                                                                     |       | چداها و استان<br>فصل: احماق فیراهتیاری کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | دوشریک الکول کی باندی کے ام ولد ہونے میں اختلاف                                                                              | 710   | قریبی رشته دار کے مملوک ہوتے ہی آ زاد ہوجانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٩٣٩               | رو تربیب ون ن با مرات<br>ہونے کی صورت                                                                                        |       | ر ہی رحمدورو سے موت ہو ہے ہی اراد ہوجاتے ہیا اللہ کے لیے یا جھوٹے خداؤں کے لیے آزاد کیے جانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | دوشریک مالکوں کی باندی کے ام ولد ہونے میں اختلاف                                                                             | ۳۱۸   | المدين في الموسط المداول تصفيها رادي جاسط ا<br>والے غلام كائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 201               | ہونے کی صورت                                                                                                                 |       | ئر دوسکران کااعتاق<br>مکر دوسکران کااعتاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



صاحب کتاب نے اس سے پہلے غیر مریض یعنی تندرست اور پی طلاق کے احکام ومسائل کو بیان کیا ہے اور اب
یہاں سے مریض کی طلاق کے مسائل بیان کررہے ہیں اور اسے طلاق الصحیح کے بعد بیان کرنے کی وجہ یہ کہ صحت اصل
ہے اور مرض عارض ہے اور یہ تو آپ بھی جانے ہیں کہ اصل عارض پر مقدم ہوتا ہے، اسی لیے پہلے اصل کو بیان فر مایا اور اب یہاں
سے عارض کو بیان کررہے ہیں۔ صاحب بنا ہے والتھا نے لکھا ہے کہ الموض معنی یزول بحولہ فی بدن الحی اعتدال الطبائع
یعنی ہروہ چیز جوزندہ فخص کے بدن میں داخل ہونے کے بعد اس کی طبیعت اور اس کا مزاج و نداق بدل دے اس کا نام مرض ہوں اس مرض سے اور مصر سے مریض مشتق ہے۔ (بنایہ ۲۰۳۵)

إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتُهُ، وَ إِنْ مَاتَ بَعُدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا مَيْرَاتَ لَهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْمُتَافِعِيُّ رَمَ الْمُتَافِعِيُّ رَمَ الْمُتَافِعِيُّ رَمَ الْمُتَافِعِيُّ مَرَضِ مَوْتِهِ، وَالزَّوْجُ قَصَدَ إِبْطَالَهُ قَيْرَةُ السَّبَ وَإِلِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَالزَّوْجُ قَصَدَ إِبْطَالَهُ قَيْرَةُ السَّبَ وَإِلهَا لَالْمَ وَلَهُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُعَلِّقِ مَنْ الْمُعَلِّقِ مَوْقِهِ، وَالزَّوْجُ قَصَدَ إِبْطَالَهُ قَيْرَةُ عَلَيْهِ قَصْدُهُ بِتَأْخِيْرِ عَمَلِهِ إِلَى زَمَانِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ دَفْعًا لِلصَّرِرِ عَنْهَا، وَ قَدْ أَمْكَنَ، وَالزَّوْجِيَّةُ يَبْقَى فَي حَقِي الْعِدَّةِ يَبْقَى فِي حَقِي الْعِدَّةِ يَبْقَى فِي حَقِي الْعِدَّةِ يَبْقَى فَى حَقِي الْعِدَةِ وَلَا وَعِنَاءٍ الْعَالَةُ فَي الْعِدَةِ فَى الْعَلَقِ مَا الْعَلَامِ الْمُعَلِيقِ الْعَلَقِ مَا الْعَلَقِ مَا الْعَلَقِ مَا الْعَلَقِ مَا الْعَلَقِ عَلَيْهِ الْعَلَقِ مَا الْعَلَقِ مَا الْعَلَقِ الْعَلَقِ مَى الْعِلَةِ فَي الْعَلَقِ مَا الْعَلَقِ مَا الْمَالِ فَي عَلَيْهِ الْعَلَقِ مَا الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمَالَةُ اللْمَالُولُ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمَعْلَقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَقُ ا

تروی کی اور وہ مرگیا درانحالیہ اس کی بیوی عدت میں اپنی بیوی کو طلاق بائن دیدی اور وہ مرگیا درانحالیہ اس کی بیوی عدت میں ہوتو بیوی اس شخص کی وارث بوگی۔ اور اگر عدت پوری ہونے کے بعد وہ مراتو بیوی کو میراث نہیں ملے گی، امام شافعی والشط فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں بیوی وارث نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس عارض (طلاق) کی وجہ سے زوجیت باطل ہو چک ہے اور زوجیت بی دونوں صورتوں میں بیوی وارث نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ شوہر کے مرض موت میں زوجیت بیوی کے وارث ہونے کا سب ہے کہ شوہر کے مرض موت میں زوجیت بیوی کے وارث ہونے کا سب ہے لیکن شوہر نے اسے باطل کرنے کا ارادہ کیا ہے، لہذا بیوی سے ضررختم کرنے کے لیے

عدت پوری ہونے کے زمانے تک شوہر کے مل کومؤخر کر کے اس کے قصد کواسی پرلوٹا دیا جائے گا۔اوراییا کرناممکن بھی ہے، کیوں کہ کے عدت میں بعض آٹار کے حوالے سے نکاح باقی رہتا ہے،الہذا شوہر سے وراثت کے حق میں بھی نکاح کا باقی رہناممکن ہوگا۔

برخلاف عدت پوری ہوجانے والی صورت کے، کیوں کہ اب تاخیر کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور زوجیت اس حالت میں بیوی سے شوہر کے وارث ہوجائے کا خاص کر اس وقت جب شوہر اس بطلان سے شوہر کے وارث ہو۔ سے راضی ہو۔

#### اللغاث:

﴿ورثته ﴾ اس كى وارث موكى \_ ﴿انقضاء ﴾ كرر جاناختم مونا \_ ﴿ضور ﴾ نقصان \_

#### مرض وفات میں دی کئی طلاق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے اپنے مرض وفات میں اپنی بیوی کوطلاق بائن دی اور بیوی کی عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے اس محف کا انتقال ہوگیا تو اس کی یہ بیوی اس محف کی وارث بنے گی اور شوہر کی وارث میں سے بیوی کواس کاحق اور حصہ دیا جائے گا۔لیکن اگر فذکورہ مطلقہ بیوی کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کے شوہر کی وفات ہوئی تو اب بیوی وارث کی حق وار نہیں ہوگ اور میراث سے محروم رہے گی۔ یہ تفصیل تو ہمارے بیہاں ہے، امام شافعی والیٹیاڈ فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد بیوی کو مطلقاً وارث نہیں اور میراث سے محروم رہے گی۔ یہ تفصیل تو ہمارے بیہاں ہے، امام شافعی والیٹیاڈ فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد بیوی کو مطلقاً وارث نہیں اس کے عدت کے دوران شوہر کی وفات ہو یا عدت کے بعد ہو، ان کی دلیل یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کی میراث سے وارث پائن تو ہو جائے گی تو کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا۔اور صورت مسئلہ میں چوں کہ طلاق بائن کے وجہ سے وارث ہوں کا وارث نہیں ہوگا۔اور صورت مسئلہ میں بیوی کا انتقال ہوجائے تو شوہر اس کا وارث نہیں ہوگا۔اور میں بیوی کا انتقال ہوجائے تو شوہر اس کا وارث نہیں ہوگا، لیکن میراث ہوگی۔

ولنا الغ: ہماری دلیل یہ ہے کہ بقائے زوجیت میراث کا سبب ہے اور شوافع بھی اس کے قائل ہیں۔اور مرض وفات میں نوجیت ورافت کا سبب ہے اور شوا ہاں سے متعلق ہوجاتا ہے،اس لیے مرض وفات میں نوجیت ورافت کا سبب ہے بایں معنی کہ اس مرض میں ورٹا واور یوی کا حق شوہر کے مال سے متعلق ہوجاتا ہے،اس لیے مرض وفات میں نہ تو شوہر کے لیے تہائی مال سے زائد کی وصیت کرنا درست ہے اور نہ ہی اس سے زائد کسی حق وغیرہ کا اقر ارکر ناضیح ہے، کیوں کہ مرض وفات میں اس کے مال سے ورٹا واور بیوی کا حق متعلق ہوجاتا ہے، اور اس حالت میں اگر شوہر بیوی کو طلاق و بتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے حق کو باطل اور ضائع کرنا چاہتا ہے، البذا اس کی میراث دلائی جائے گی اور بطلانِ زوجیت والے میں کوعدت یوری ہونے تک مؤخر کر کے بیوی کو اس کاحق اور اس کی میراث دلائی جائے گی۔

و قد أمكن الغ: صاحب برایه فرماتے بی كه صورت مسله میں شو ہر كے قصد كو انقضائے عدت كے زمانے تك مؤخر كرنا ممكن بھي ہے كه عدت كے دوران من وجه كورت كا نكاح اور اس كى زوجيت قائم رہتى ہے، چنا نچه عدت كے دوران نہ تو وہ دوسرى شادى كرستى ہے، نہ ہى گھرسے باہر نكل عتى ہے اور نہ ہى شو ہر مطلقہ كى عدت میں اس كى بہن ياكسى چوتھى عورت سے نكاح كرسكتا ہے،

## 

اس لیے جب انقضائے عدت تک میاں بیوی دونوں کے حق میں زوجیت باقی رہتی ہے تو اس حالت میں بیوی شوہر کی وارث ہوگی اور بلاوجیا سے رواثت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

اس کے برخلاف عدت ختم ہوجانے کے ساتھ ہی چوں کہ نکاح بھی ختم ہوجاتا ہے اور زوجین میں رتی برابر بھی زوجیت باتی نہیں رہتی ،اس لیے انقضائے عدت کے بعد شوہر کے قصد اور اس کے ممل کومؤ خرکر ناممکن نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر عدت مکمل ہونے کے بعد شوہر کا انقال ہوا ہوتب بیوی اس کی وارث نہیں ہوگ ۔

والزوجیة النع: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مرض وفات میں شوہر بیوی کوطلاق دیدے اور پھر بیوی اچا تک مرجائے تو شوہر اس کا وارث نہیں ہوگا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ مرض وفات میں طلاق دینا میراث سے محروم ہونے کا سبب ہے جبیبا کہ امام شافعی والت نہیں ہوتا کہ مورت مسلم میں بیش آ مدہ والت کی حرفے ہیں ہوتا کہ صورت مسلم میں بیش آ مدہ والت کے وقت بیوی کا حق شوہر کے مال سے متعلق ہوتا ہے، نہ کہ شوہر کا، لہذا جب مرض وفات میں شوہر کا حق بیوی کے مال سے متعلق نہیں ہوتا ہے، نہ کہ شوہر کا، لہذا جب مرض وفات میں شوہر کا حق بیوی کے مال سے متعلق نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ بیوی کی موت سے اس کا حق میراث باطل ہوجائے گا۔ اور پھر اس بطلان میں خود ' میاں بیوی'' کا اپنا ہے بھی تو ہے، کیوں کہ میاں جی نے تو بیوی کو طلاق دے کرخود ہی اپنی میراث کے بطلان کی تھنی بجادی ہے، لہذا جب خود شوہر ہی اپنی میراث کے بطلان کی تھنی بجادی ہے، لہذا جب خود شوہر ہی اپنی میراث کے بطلان کی تھنی بجادی ہے، لہذا جب خود شوہر ہی اپنی میراث کے بطلان کی تھنی بجادی ہے، لہذا جب خود شوہر ہی اپنی میراث کے بطلان کی تھنی بجادی ہے، لہذا جب خود شوہر ہی اپنی میراث کے بطلان کی تھنی بجادی ہے، لہذا جب خود شوہر ہی اپنی میراث کے بطلان کی تھنی بجادی ہے، لیزا جب خود شوہر ہی کی کی بطلان کی تھنی بیادی ہے، لیزا جب خود شوہر کی کی کو باطل کرنے پر راضی ہے تو بیارہ واضی کیا کرے گا۔

صاحب نہا یہ روان کے اس مسکلے و دلیا نقل سے بھی مزین کیا ہے۔ دلیل پیش کر کے اس مسکلے و دلیل نقل سے بھی مزین کیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مثل تخذ نے اپنی ایک بیوی کو (جن کا نام تماضر تھا) مرض وفات میں طلاق دے دی تھی اور عدت کے دوران بی حضرت عبدالرحمٰن کا انتقال ہوگیا تھا لیکن پھر بھی حضرت عثان غنی مخالفی نے تماضر کو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مخالفی کہ وارث قرار دے کر انہیں ان کی میراث سے حصد دلایا تھاو کان ذلك بمحضر من الصحابة ولم یہ کی علیہ احد، فحل محل الإجماع لیعن بیمعاملہ حضرات صحابہ کی موجود گی میں پیش آیا تھا، کیکن کسی نے اس پرکوئی کیرنہیں فرمائی تھی جس سے بی تھم محل الاجماع لیعن بیمعاملہ حضرات صحابہ کی موجود گی میں پیش آیا تھا، کیکن کسی نے اس پرکوئی کیرنہیں فرمائی تھی جس سے بی تھم محل الاجماع میں داخل ہوگیا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اجماع بھی حجج شرعیہ میں داخل ہوگیا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اجماع بھی حجج شرعیہ میں سے ایک اہم جست ہے۔

وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِأَمْرِهَا أَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ وَهِى فِي الْعِدَّةِ لَمُ تَرِثْهُ، لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِإِبْطَالِ حَقِّهَا، وَالتَّأْخِيْرُ لِحَقِّهَا، وَ إِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي لِلرَّجْعَةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَرِثَتُهُ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُزِيْلُ النِّكَاحَ فَلَمْ تَكُنْ بِسُوالِهَا رَاضِيَةً بِبُطُلَانِ حَقِّهَا.

ترفیجی اوراگر بیوی کے علم سے شوہر نے اسے تین طلاق دی، یا شوہر نے اس سے احتادی کہا اور بیوی نے اپ نفس کو اختیار کرلیا یا شوہر سے خلع لے لیا پھر شوہر مرگیا اور بیوی عدت میں ہوتو اس کی وارث نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہوچکی ہے حالاں کہ تا خیر اس کے حق کی وجہ سے تھی۔ اور اگر بیوی نے شوہر سے کہا مجھے طلاق رجعی دید دلیکن اس نے اسے تین طلاق دے دی تو بیوی اس کی وارث ہوگی۔ اس لیے کہ طلاق رجعی نکاح کو ختم نہیں کرتی، البذاوہ طلاق کا سوال کر کے اپنا حق باطل کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔

# ر آن الهداية جلد في ير محالة المحالة من ير محالة المحالة المح

# ﴿ احتلعت ﴾ خلع لى وصيت ﴾ رضا مند ہوگئ و ابطال ﴾ باطل كرنا و مطلقة كى وه صورت جب وه عدت ميں ہو تے ہوئے ہى وارث تر كرنيس ہوگى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہتم مجھے تین طلاق دیدو، چنانچے شوہر صاحب نے میم صاحب کی فرماں برداری کرتے ہوئے اسے تین طلاق دیدی، یا بیوی نے شوہر سے ضلع لے لیا، اس کے بعد شوہر کا انتقال ہوگیا اور بیوی ابھی تک عدت ہی میں ہو پھر بھی وہ شوہر کی وارث نہیں ہوگی، کیوں کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں جو مل طلاق کومؤ خرکیا گیا ہے وہ بیوی کہ عدت ہی میں ہو پھر بھی وہ شورت مسئلہ میں چوں کہ بیوی نے خود ہی طلاق کا مطالبہ کیا ہے تو گویا بیوی از خود اپنا حق ساقط کرنے پر راضی ہے، اس لیے اس کاحق میراث باطل ہوجائے گا اور وہ میراث سے محروم ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے یوں کہا کہ مجھے طلاق رجعی دیدو، کیکن شوہر نے طلاق رجعی کے بجائے اسے تین طلاق دے کر مغلظ کردیا اور عدت کے دوران شوہر کی وفات ہوگئ تو بیوی اس کی وارث ہوگی، کیوں کہ اس مسئلے میں بیوی نے طلاق رجعی کا مطالبہ کیا تھا اور طلاق رجعی سے نکاح ختم نہیں ہوتا، اس لیے طلاق رجعی کا سوال کرنے کی وجہ سے بیوی اپناحق ساقط کرنے پر راضی نہیں ہوگی اور جب وہ اپناحق ساقط کرنے پر راضی نہیں ہوگی اور جب وہ اپناحق ساقط کرنے پر راضی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اسے وراثت سے محروم بھی نہیں کیا جائے گا۔

وَإِنْ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِه كُنتُ طَلَقْتُكِ ثَلثًا فِي صِحَّتِي وَانْقَصَتْ عِذَّتُكِ فَصَدَّقَتْهُ ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا الْأَقَلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الْمِيْوَاكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ

الْعِدَّةِ لِيَبَرَّهَا الزَّوْجُ بِمَالِهِ زِيَادَةً عَلَى مِيْرَاثِهَا، وَ هَلِهِ النَّهُمَةُ فِي الزِّيَادَةِ فَرَدَدْنَاهَا، وَ لَا تُهْمَةَ فِي قَدْرِ الْمِيْرَاكِ فَصَحَّحْنَاهُ، وَلَا مُوَاضَعَةَ عَادَةً فِي حَتِّى الزَّكَاةِ وَالتَّزَوُّجِ وَالشَّهَادَةِ فَلَا تُهْمَةَ فِي حَتِّ هَلِهِ الْاَحْكَامِ.

تر جملے: اور اگر شوہر نے اپنے مرض موت میں بوی سے کہا کہ میں اپن صحت کی حالت میں تمہیں تین طلاق دے چکاہوں اور تمہاری عدت پوری ہو چکل ہے، چنا نچہ بیوی نے اس کی تقدیر تک کردی پھر شوہر نے بیوی کے لیے کسی قرض کا اقر ارکیا یا اس کے لیے کہ کہ وال وصیت کی تو امام اعظم والتہ علیہ کے بہاں اس عورت کو دین ، وصیت اور میراث میں سے جس کی مقدار کم ہوگی وہی ملے گی ۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ شوہر کا اقر ار اور وصیت دونوں جائز ہیں۔

ادراگرشو ہرنے اپنے مرض وفات میں ہوی کے حکم ہے اسے تین طلاق دی ، پھراس کے لیے کسی دین کا اقرار کیا یا کسی چیز ک وصیت کی تو سب کے یہاں ہوی کو دین ، وصیت اور میراث میں سے جو کم ہوگا و ہی ملے گا،کیکن امام زقر کے یہاں ہوی کو وصیت اور شوہر کے اقرار کیے ہوئے دین کا پورا پورا وصد ملے گا، اس لیے کہ عورت کے سوال کرنے کی وجہ سے جب میراث باطل ہوگئ تو اقرار اور وصیت کی صحت کا مانع زائل ہوگیا۔

پہلے مسئلے میں حضرات صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ زوجین نے جب طلاق اور انقضائے عدتِ پر اتفاق کرلیا تو بیوی شوہر سے اجنبیہ ہوگئ حتی کہ اس شوہر کے لیے اس عورت کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، لہٰذا تہمت معدوم ہوگئ، کیاتم دیکھتے نہیں کہ عورت کے حق میں اس مرد کی گوائی قبول کرلی جاتی ہے اور مرد کے لیے اس عورت کوزکو ۃ دینا جائز ہے۔

برخلاف دوسرے مسئلے کے، کیول کہ عدت باقی ہے اور سبب تہمت ہے اور تھم کا دار و مدار دلیلِ تہمت ہی پر ہوتا ہے اس لیے نکاح اور قرابت پر تھم دائر ہوتا ہے اور پہلے مسئلے میں عدت نہیں ہے۔

دونوں مسکوں میں حضرت امام اعظم والیٹیلا کی دلیل یہ ہے کہ تہمت موجود ہے، اس لیے کہ عورت بھی اس لیے طلاق کو اختیار کرتی ہے تا کہ اس پراقر اراور وصیت کا دروازہ کھل جائے اور اس کاحق بڑھ جائے۔ اور بھی میاں بیوی فرقت کے اقر اراور انقضائے عدت پراس لیے اتفاق کرتے ہیں تا کہ شوہر بیوی کی میراث پر بطور تبرع کچھاضا فہ کر کے اسے دیدے اور یہ تہمت چوں کہ اضافے میں ہے، اس لیے ہم نے اضافے کورد کردیا اور میراث کی مقدار میں تہمت نہیں ہے ، اس لیے ہم نے اسے درست قرار دیدیا۔ اور ز کو ق، تزوج اور گواہی کے متعلق عاد تا اتفاق نہیں کیا جاتا ، اس لیے ان کے احکام کے قق میں تہمت معتر نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

وانقصت برگرگی وصدقت بودت نے تقدیق کی واقر با افرار کیا۔ واقد بودین بور فرد و واوطی بودیت و اور ملی بودیت کی دورت کی د

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے مرض وفات میں اپنی بیوی ہے کہا کہ میں صحت اور تندر سی کے زمانے میں تمہیں تین طلاق دے چکاہوں اور اس وقت تمہاری عدت بھی پوری ہوچکی ہے، اور بیوی نے اپنے شوہر کی تقید بی بھی کردی، اس کے بعد شوہر نے یوی کے لیے پچھ قرضہ کا قرار کیا اور یہ کہا کہ میری ہوی کا مجھ پراتنا قرضہ باقی ہے جو واجب الا داء ہے، یا اس نے ہوی کے لیے
کچھ مال دینے کی وصیت کی تو اس صورت میں حضرت امام اعظم ولٹے گئے ہے یہاں قرض، وصیت اور بیوی کی میراث ان تینوں چیزوں
میں سے جو چیز کم مقدار میں ہوگی وہ ملے گی،مثلا اگر شوہر نے ۲ ردو ہزار قرضے کا اقرار کیا ہواور ایک ہزار کی وصیت کی ہواور بیوی کی
میراث کل یانچ سوہوتو بیوی کومیراث کاحق ملے گااور وہ صرف یانچ سورو بے کی حقدار ہوگی۔

حضرات صاحبینؒ کے یہاں ہوی کواقر ارکر دہ قرضہ اور وصیت کی پوری رقم دی جائے گی خواہ بیرقم اس کے حصہ میراث سے کم ہویا زیادہ ہو۔

اسی سے ملتا جلتا دوسرامسکدیہ ہے کہ اگر ہوی نے مرض وفات میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا اور شوہر نے اسے تین طلاق دے دی پھر اس سے لیے کسی قرض کا اقرار کیا یا مال سے کسی مقدار کی وصیت کی تو اس صورت میں حضرات صاحبین اورامام صاحب سب کے یہاں ہوں کو وہی مقدار ملے گی جو دین، وصیت اور میراث میں سب سے کم ہوگی ، جبکہ امام زفر روایش کے یہاں اس صورت میں بھی ہوی کو اقر ار اور وصیت کا پورا مال دیا جائے گا خواہ وہ اس کی میراث سے کم ہویا زیادہ ۔ امام زفر روایش کی دلیل ہے ہے کہ ورت کی میراث دونوں مسلوں اور دونوں صورت میں باطل ہے، کیوں کہ پہلی صورت میں وہ شوہر کے طلاق دینے کی تقدیق کر چکی ہے اور دوسری صورت میں اس نے ازخود طلاق کا سوال کیا ہے اور رضاء طلاق اور سوالی طلاق دونوں چیزیں مبطلی میراث ہیں، لہذا جب عورت کی میراث باطل ہے تو ظاہر ہے کہ اسے مقربہ اور موصی برکی بوری مقدار دلوائی جائے گی۔

حضرات صاحبین پہلے مسئلے میں چوں کہ امام زفر ویٹیلائے ہم خیال ہیں اس لیے اس مسئلے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ جب زوجین نے وقوع طلاق اورا نقضائے عدت پر اتفاق کرلیا ہے واب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوگئے، یہی وجہ ہے کہ اس اقرار اور اتفاق کے بعد اس شخص کے لیے نہ کورہ عورت کی بہن سے نکاح کرنا بھی درست ہے اور اس عورت کو اپنے مال کی ذکو ہ دینا بھی درست ہے، اگر وہ عورت اس مرد کے تی میں اجنبیہ نہ ہوتی تو اس شخص کے لیے نہ تو اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا اور نہ ہی درست ہے، اگر وہ عورت اس مرد کے تی میں اجنبیہ ہوگئ اسے اپنی دلیل ہے کہ وہ عورت اس کے حق میں اجنبیہ ہوگئ اور جس طرح دیگر اجانب کے لیے قرض کا اقرار یا وصیت کرنا درست ہے اس طرح اس عورت کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں درست اور جس طرح دیگر اجانب کے لیے قرض کا اقرار یا وصیت کرنا درست ہے اس طرح اس عورت کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں درست اور جائز ہیں اور پھر اجنبیہ ہوئی ہے، اس لیے اس عورت کے لیے قرض کے اقرار اور وصیت کے جواز میں کوئی شک وشبہیں ہے اور دونوں چیزیں اسے دی اور دلوائی جائیں گی۔

اس کے برخلاف دوسرے مسئلے میں اس عورت کے لیے قرض کا اقر اراور وصیت درست نہیں ہے کیوں کہ ابھی وہ عورت اس فوہ ہرکی ہوی ہے، اس لیے کہ اس کی عدت باقی ہے اور عدت کے باقی رہتے ہوئے من وجہ نکاح باقی رہتا ہے، الہذا وہ عورت اس کی وارث ہے اور اس صورت میں اقر اروصیت کو جائز قر اردینے میں ترجیح کی تہمت موجود ہے اور یہاں تہمت بشکل دلیل موجود ہے وارث ہے صاحب کتاب نے دلیل تہمت سے تعییر کیا ہے یعنی عدت جو سبب تہمت سے وہ دراصل خود تہمت نہیں ہے بلکہ دلیل تہمت ہے اور تہمت معدوم ، ہونے کی صورت میں دلیل تہمت بھی موثر ہوتی ہے اور تہمت ہی کا کام کرتی ہے، لہذا صورت میں دلیل تہمت بھی اقر اردین اور جواز وصیت کے لیے مانع بن جائے گی۔

ولهذا بدار النع: اس کا حاصل یہ ہے کہ دلیل تہمت صرف اِس مسئے میں مؤٹر نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی مسائل میں دلیل تہمت اپنارنگ اور اثر دکھاتی ہے مشلا زوجین میں ہے ایک کے حق میں دوسرے کی شہادت مقبول نہیں ہے، اس طرح قریبی رشتہ دار کے حق میں قریبی رشتے دار کے حق میں معتبر نہیں ہے، کیوں کہ اگر چہ یہاں کوئی تہمت نہیں ہے اور کسی کو کسی پر ترجیح دینے کی کوئی صورت نہیں ہے مگر پھر بھی قرابت کی قوت ہے اور یہی قوت قرابت ہی تہمت کی دلیل ہے جو مانع عن القبولیت ہے اس کے برخلاف پہلے سئلے میں چوں کہ عورت کی عدت بھی ختم ہوچکی ہے، اس لیے نہ تو وہاں تہمت ہے اور نہ بی دلیل تہمت ، اسی لیے اس مورت میں اقرار دین اور وصیت دونوں چزیں درست اور جائز ہیں۔

و لامواضعة النع: يهال سے حضرات صاحبين کے قياس كا جواب ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ ميراث وغيرہ كوشهادت اور تزوج پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كہ ميراث وغيرہ ميں تو تہمت موجود رہتی ہے يا اس كا احمال رہتاہے جب كہ شهادت اور تزوج ميں نہ تو تہمت موجود رہتی ہے اور نہ ہى تہمت كا شائبر رہتا ہے، كيوں كہ بيوى كے حق ميں گواہى دينے يا اس كى بهن سے شادى كرنے كے ليے اسے طلاق دينا يا اس كے طلاق اور انقضائے عدت پر اتفاق كرنا حماقت ونا دانى كے سوا كچھ بھى نہيں ہے۔

قَالَ وَ مَنْ كَانَ مَحْصُوْرًا أَوْ فِي صَفِّ الْقِتَالِ فَطَلَقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلثًا لَمْ تَرِثْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ بَارَزَ رَجُلًا أَوْ فَدْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْوَجْهِ أَوْ قُتِلَ، وَ اَصُلُهُ مَا بَيّنَا أَنَّ إِمْرَأَةَ الْفَارِّ تَرِثُ السّتِحْسَانًا وَ إِنَّمَا يَتُعَلَّقُ بِمَرَضٍ يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ غَالِبًا كَمَا إِذَا كَانَ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَمْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَمْدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْفِرَارِ، وَالَّذِي بَارَزَ أَوْ قَدَّمَ لِيُقْتَلَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ فَتَحَقَّقَ بِهِ الْفِرَارُ، وَ لِهِلْذَا أَخَوَاتُ تَخُرُجُ عَلَى هٰذَا الْحَرْفِ ، وَ قَوْلِهِ إِذَا مَاتَ فِي ذَٰلِكَ الْوَجْهِ أَوْ قُتِلَ ذَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا فَوْقَ بَيْنَ مَا إِذَا مَاتَ بِذَٰلِكَ السَّبَبِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ كَصَاحِبِ الْفِرَاشِ بِسَبَبِ الْمَرَضِ إِذَا قُتِلَ.

ترجی اور شنیں ہوگا۔ اور اگر وہ خض محصور ہویا قال کی صف بندی کیے ہوئے ہواور اس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی ہوتو اس کی بیوی وارث نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ خض کی آ دی سے مقابلے کے لیے نکلایا قصاص یا رجم میں قل کیے جانے کے لیے پیش کیا گیا تو اگر وہ اس صورت میں مرجائے یا قبل کردیا جائے تو اس کی بیوی وارث ہوگا۔ اور اس کی اصل وہ ہے جہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ میراث سے ہوا گئے والے کی بیوی استحسانا وارث ہوگا۔ اور فرار کا تھم شو ہر کے مال سے عورت کے تق کے متعلق ہونے سے ثابت ہوتا ہواور وہ بیدی اس مرض سے متعلق ہوتا ہے جس سے اکثر ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے جبیبا کہ اس صورت میں جب شو ہر صاحب فراش ہواور وہ ایکی حالت پر ہوکہ شو ہر صحت مندلوگوں کی طرح عاد ثا اپنی ضروریات انجام ندد سے ساتا ہواور بھی بھی اس چیز سے فرار کا تھم ثابت ہوتا ہے جوغلہ ہلاکت میں مرض کے معنی میں ہو۔ اور وہ چیز جس سے سلامتی غالب ہواس سے فرار کا تھم فابت نہیں ہوتا، لہذا قلع میں محصور اور قال کے لیے صف آ را مختف میں ہو۔ اور وہ چیز جس سے سلامتی غالب ہواس سے فرار کا تھم فابت نہیں ہوتا ہوئے ہوتا ہو اور قبل ہو گا ہویا مقصد کے لیے ہوتا ہے ، لہذا اس سے فرار کا تھم فابت نہیں ہوگا۔ اور وہ مختف جو فر بھیڑ کے لیے نکلا ہویا مقتول ہونے کے لیے بھی کیا گیا ہواس سے ہلاکت غالب رہتی ہے ، اس لیے کہ قلعہ دیمن کا ضرور دور کرنے کے لیے ہوتا ہو کے ایک اس سے فرار کا تھم فابت نہیں ہوگا۔ اور وہ مختف جو فر بھیڑ کے لیے نکلا ہویا مقتول ہونے کے لیے پیش کیا گیا ہواس سے ہلاکت غالب رہتی ہے اس لیے اس سے فرار مختفق ہوجائے گا۔

اوراس مسئلے کی اور بھی نظیریں ہیں جواس اصل پر نکالی جائیں گی اور امام محمد ولیٹھیڈ کا اذا مات فی ذلك الوجه أو قتل فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سبب سے مرنے میں یاکسی دوسرے سبب سے مرنے میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرض کی وجہ سے صاحب فراش کو جب قتل کردیا گیا ہو۔

#### اللغاث:

#### مرض الموت من طلاق كا ضابطه اوراصول:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قلع میں محصور ہواور محافظوں نے اس کا گھیراؤ کررکھا ہو یا وہ شخص لڑنے کے لیے صف بندی کرچکا ہواوراس نے اس حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دے دی اور پھر اس کا انتقال ہوگیا تو اس کی بیوی اس شخص کی وارث نہیں ہوگی۔مسئلے کی ایک شق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ میں شمنوں سے نبرد آز ما ہونے کے لیے نکلا یا کوئی شخص قصاص یا رجم میں مقتول ہونے کے لیے پیش کیا گیا اور اس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیا، اب اگر وہ شخص اسی مسئلے میں قبل کردیا جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے وہ مقتول ہوجاتا ہے تو ان دونوں صور توں میں اس کی بیوی اس کی وارث ہوگی۔ صاحب ہوا یہ وظیلہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی اصل اور بنیاد ہے ہے کہ درافت سے فرار اختیار کرنے والے فض کی ہوئی استحمانا وارث ہوگی ،کیوں کہ وارث ہونے کا سبب موت کے ذریعہ نکاح کاختم ہونا ہے اورصورت مسئلہ کی پہلی ش میں میاں ہوں کا نکاح طلاق کے ذریعہ شم ہوا ہے نہ کہ موت کے ذریعے ،لبذا اس صورت میں ثبوت میراث کا سبب نہیں پیلیا گیا ، اس لیے ہوں وارث بھی نہیں ہوگا ، کیوں کہ تھم بغیر سبب کے ثابت نہیں ہوتا ۔ لیکن ہم پہلے ہی ہے موض کرآئے ہیں کہ استحمانا مرائت فار (فرار ہونے والے کی ہوی) وارث ہوگی، کیوں کہ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ وانعہا یشبت الفید : انبھی تک تو امراؤ فار کے سلسلے میں سائل کا بیان تھا، اب حسب عادت صاحب ہدائی فار اور فرار کے شوت اوراس کے تحقق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب شوہر کے مال سے عورت کا حق متعلق ہوتو فار اور فرار کا حکم ثابت ہوجا تا ہے لینی اگر اس پوزیش اوراس حالت میں شوہر ہوی کو طلاق بائن یا طلاق مغلظہ دیتا ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ بیوی کو وارث سرکے والیا مرض لاحق ہوجائے ہیں موت کا چیش آتا لینے ہی ہوء مثلاً ،شوہر ایسا صاحب فرار افتیار کرنا چاہتا ہو اور اگوں کی طرح اپنی مورد یات پوری نہ کرسکتا ہواور بقول صاحب بنا ہے گھر سے مسجد جانے اور بول و براز کرنے پر قادر نہ ہوتو اس صورت میں عورت کا گور اس صورت میں عورت کا تق ضرور یات پوری نہ کرسکتا ہواور بقول صاحب بنا ہے گھر سے مسجد جانے اور بول و براز کرنے پر قادر نہ ہوتو اس صورت میں عورت کا گور اس معتقلق ہوجائے گا اوراگر اس حاص میں شوہر ہیوی کو طلاق دیتا ہے تو فرار ثابت ہوجائے گا۔

و قد یدبت الغ: اس کا عاصل ہے کہ فرار کا تھم مرف مرض کے ساتھ فاص نہیں ہے، بلکہ ہروہ چیز جومرض کے معنی میں ہو اوراس سے ہلاکت وموت غالب ہواس کے پیش آنے سے فرار کا تھم کا بت ہوجائے گا، مثلاً انسان مشی میں سوار ہواور دریا میں طغیانی آجائے یا کی عمارت میں ہواوراس میں آگ لگ جائے تو چوں کہ ان صورتوں میں صوت غالب رہتی ہے، اس لیے ان حالتوں میں طلاق دینے سے فرار ٹابت ہوجائے گا۔ اس کے بر ظلاف وہ چیز جس میں سلائتی غالب ہواوراس کے پیش آنے اوراس حالت میں طلاق دینے سے فرار ٹابت نہیں ہوتا۔ یہ چیز اس مسئلے میں اصل اور بنیادی پوائٹ ہے اوراس کو تجھنے پر سسئلے کا مجھنا موتوف ہے چنانچہ محصور فحض اور قبال کی صف میں موجود فض کے تن میں سلائتی غالب رہتی ہے، کیوں کہ قلعہ وحمٰ نہیں موافظت کے لیے تغییر کیا جاتا ہے، ای طرح جنگ کی صف بندی میں پورانشکر ہوتا ہے جو ہمہ وقت اپنے ساتھیوں کی حفاظت میں لگار ہتا ہے، اس لیے ان دونوں کے تن میں چوں کہ سلائتی غالب رہتی ہے، لہذا اس پوزیش میں طلاق دینے سے فرار ٹابت نہیں ہوگا اور جب فرار ٹابت نہیں ہوگا اور جب فرار ٹابت نہیں ہوگا اور جب فرار ٹابت نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف می میں کا میں کہ ہوگی واقع ہوگی اور عدت گذر نے کے بعد یوی وارث نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف کہ بھیٹر کرنے والے فض کے تن میں ہلاکت غالب رہتی ہے، اس لیے اس موقع کہ تن میں ہلاکت غالب رہتی ہے، اس لیے اس موقع کرت میں ہلاکت غالب رہتی ہے، اس لیے اس موقع کرت میں ہلاکت غالب رہتی ہے، اس لیے اس موقع کرت میں ہلاکت غالب رہتی ہے، اس لیے اس موقع کرتے میں ہلاکت غالب رہتی ہے، اس لیے اس موقع کرتے میں وارٹ کی تن دار ہوگی۔

ولهذا أحوات النع: فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی اور بھی بہت کی نظیریں ہیں جواس غالب مندالموت اور غالب مندالسلامت والی اصل پر نکالی جا کیں ، چنانچہ جس حالت میں سلامتی غالب ہواس میں طلاق دینے سے فرار ثابت ہو کا اور جس حالت میں موت غالب ہواس حالت میں دی ہوئی طلاق سے فرار ثابت ہوجائے گا۔

وقوله إذا مات النع: فرمات بين كدامام محمر والتلائية جوريم إرت نقل كى ب كدا كرشوبراس سبب سے مرجائ توفرار كاتكم

ٹابت ہوگا، یہ فرمان اور بیعبارت شرطنہیں ہے بلکہ اس بات کا بیان اور اس بات کی وضاحت ہے کہ جربیان وراثت کے لیے شوہر کا مرنا شرط ہے خواہ وہ کسی بھی سبب سے مرجائے، جیسے اگر کوئی شخص صاحب فراش ہواور سخت بیار ہو، کیکن کسی وجہ سے وہ قل کردیا جائے تو اگر چہوہ فطری موت نہیں مرا، کیکن پھر بھی اس پر فطری موت کا تھم لا گوہوگا اور اس موت کی وجہ سے (طلاق دینے کی صورت میں ) اس کی بیوی پرامراُۃ فار کا تھم لگے گا اور وہ اپنے شوہر کی وارث ہوگی۔

وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأْتِهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ أَوْ إِذَا صَلَّى فُلانُ الظَّهْرَ أَوْ إِذَا دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ فَكَانَتُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَالزَّوْحُ مَرِيْضٌ لَمْ تَرِثْ، وَ إِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتُ إِلَّا فِي قَوْلِهِ إِذَا ذَخَلُتِ الدَّارَ، وَ هٰذَا عَلَى وُجُوْهٍ إِمَّا أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ أَوْ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيّ أَوْ بِفِعُلِ نَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ الْمَرْأَةِ، وَ كُلُّ وَجُهٍ عَلَى وَجُهَيْنِ، إِمَّا إِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ أَوْ كِلَاهُمَا فِي الْمَرَضِ، أَمَّا الْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ وَهُوَ مَا إِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ بِمَجِيَّ الْوَقْتِ بِأَنْ قَالَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَٱنْتِ طَالِقٌ أَوْ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ بِأَنْ قَالَ إِذَا دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ أَوْ صَلَّى فُلانٌ الظُّهْرَ وَ كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ فَلَهَا الْمِيْرَاتُ، لِأَنَّ الْقَصْدَ إِلَى الْفِرَارِ قَدْ تَحَقَّقَ مِنْهُ بِمُبَاشَرَةِ التَّعْلِيْقِ فِي حَالِ تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَالِهِ، وَ إِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ لَمْ تَرِثْ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَّتُنَّقُلَيْهُ تَرِثُ، لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَنْزِلُ عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ كَالْمُنجِّزِ فَكَانَ إِيْقَاعًا فِي الْمَرَضِ، وَ لَنَا أَنَّ التَّعْلِيقَ السَّابِقَ يَصِيْرُ تَطْلِيْقًا عِنْدَ الشَّرْطِ حُكُمًا ، لَا قَصْدًا وَ لَا ظُلْمَ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ فَلَا يُرَدُّ تَصَرُّفُهُ، فَأَمَّا الْوَجْهُ النَّالِثُ وَهُوَ مَا إِذَا عَلَّقَةً بِفِعُلِ نَفْسِهٖ فَسَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ أَوْ كَانَا فِي الْمَرَضِ وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهُ مِنْهُ بُدُّ أَوْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَيَصِيْرُ فَارًّا لِو جُوْدِ قَصْدِ الْإِبْطَالِ إِمَّا بِالتَّعْلِيْقِ أَوْ بِمُبَاشَوَةِ الشَّوْطِ فِي الْمَرَضِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ الشَّرْطِ بُدٌّ فَلَهُ مِنَ التَّعْلِيْقِ أَلْفُ بُدٍّ فَيُرَدُّ تَصَرُّفُهُ دَفْعًا لِلضَّورِ عَنْهَا، وَ أَمَّا الْوَجْهُ الرَّابِع وَهُوَ مَا إِذَا عَلَّقَهُ بِفِعُلِهَا فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُلٌّ كَكَلَامِ زَيْدٍ وَنَحُوِهٍ لَمْ تَرِثُ لِأَنَّهَا رَاضِيَةٌ بِذَٰلِكَ، وَ إِنْ كَانَ الْفِعُلُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ كَأْكُلِ الطَّعَامِ وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ كَلَامِ الْأَبَوَيْنِ تَرِثُ، لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِمَا لَهَا فِي الْإِمْتِنَاعِ مِنْ خَوْفِ الْهَلَاكِ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْعُقْبِلَى، وَ لَا رِضَاءَ مَعَ الْإِضْطِرَارِ، وَ أَمَّا إِذَا كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُكُّ فَلَا إِشْكَالَ اَنَّهُ لَا مِيْرَاتَ لَهَا، وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ فَكَذَٰلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَانَاتُمَايَةٍ وَهُوَ قُوْلُ زُفَرَ رَمَانَاتُمَايَةٍ،

ِلْأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ مِنَ الزَّوْجِ صُنْعٌ بَعُدَ مَا تَعَلَّقَ حَقَّهَا بِمَالِهِ، وَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْأَقَٰيَةِ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَا الْأَلَيْةِ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَا الْأَلَيْةِ لَا أَبِي كُوسُفَ رَمَا الْأَلَيْةِ كَأَنَّهَا اللَّهَ لَهُ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ. تَرِثُ، لِلَانَّ الزَّوْجَ الْجَأَهَا إِلَى الْمُبَاشَرَةِ فَيَنْتَقِلُ الْفِعْلُ إِلَيْهِ كَأَنَّهَا اللَّهُ لَهُ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ.

توجہ کہ : اور جب مرد نے اپنی صحت کی حالت میں اپنی ہوی ہے کہا کہ جب چاندرات آئے یا جب تو گھر میں داخل ہو یا جب فلال فخض ظہر کی نماز پڑھے یا جب فلال آدی گھر میں داخل ہوتو تھے طلاق ہے پھر یہ چیزیں اس حالت میں پیش آئیں کہ شوہر مریش فلال فخض ظہر کی نماز پڑھے یا جب فلال آدی گھر میں داخل ہوتو تھے طلاق ہے پھر یہ چیزیں اس حالت میں پیش آئیں کہ شوہر مریش کہ خوالی صورت میں ( وارث نہیں ہوگی ) اور بیر سئلہ چنرصورتوں پر ہے ، یا تو شوہر طلاق کو وقت کے آنے پر معلق کرے گا یا جنبی کے فعل پر معلق کرے گا یا اجنبی کے فعل پر معلق کرے گا اور ہرصورت کی دوصورتیں ہیں ، یا تو تعلیق بحالت صحت ہوگی اور شرط ہوگی یا تعلیق اور شرط دونوں بحالت مرض ہوگی یا تعلیق اور شرط دونوں بحالت محت ہوگی اور آنے پر ہو بایں طور کے شوہر نے یوں کہا ہو کہ جب جاندرات آئے تو تھے طلاق ہے ، یا تعلیق اجنبی کے فعل پر ہو بایں طور کہ شوہر نے یوں کہا ہو کہ جب جاندرات آئے تو تھے طلاق ہے ، یا تعلیق اجنبی کے اس مرض ہول کی وارث کو میراث میں داخل ہوگا ، یا فلال شخص گھر میں داخل ہوگا ، یا فلال شخص گا ، اور شرط وقعیق دونوں بحالت مرض ہوگا ، یا فلال شخص گھر میں داخل ہوگا ، یا فلال نے تھوں کہا تو ہوگا ہے ، اس لیے کہ اس نے تعلیق کو ایکی حالت میں انجام دیا ہوگا ، میں موق بیوی وارث جس حالت میں شوہر کے مال سے بیوی کا حق متعلق ہوجا تا ہے۔ اور اگر تعلیق بحالت صوت ہواور شرط کے وقت میز کی طرح ٹا بت میں موال بیا تارہ دی گھر کا بیں ہوگا ، امام زفر بیل طالے کہ مورف کے وقت میز کی طرح ٹا بت ہول کہ انہ کہ خور ہوگا ہے ، البذاریہ بحالت مرض ایقاع شرط کے دوت مین ہوگا ۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تعلیق سابق وجو دِشرط کے دفت حکماً تعلیق ہوگی نہ کہ قصداً۔اور قصد کے بغیرظلم محقق نہیں ہوتا،اس لیے شوہر کا تصرف رذہیں کیا جائے گا۔

ربی تیسری صورت اور وہ یہ ہے کہ جب شوہر نے طلاق کواپے فعل پر معلق کیا ہوتو برابر ہے خواہ تعلق صحت میں ہواور شرط مرض میں ہو یا تعلق اور شرط دونوں بحالت مرض ہوں اور فعل کوئی ایبا ہوجس سے شوہر کو چارہ ہویا اس سے چارہ کار نہ ہو ہم صورت شوہر فار ہوجائے گا، اس لیے کہ ابطال میراث کا قصد موجود ہے، یا تو تعلیق کی وجہ سے یا بحالت مرض شرط کو انجام دینے کی وجہ سے اور اگر چفعل شرط سے ، لہذا بیوی سے ضرر دور کرنے اور اگر چفعل شرط سے شوہر کو کوئی چارہ کا رنہیں تھا، کیکن تعلیق سے تو اسے ہزاروں چارے حاصل تھے، لہذا بیوی سے ضرر دور کرنے کے لیے شوہر کا تصرف رد کردیا جائے گا۔

اور بہر حال چوتھی وجاور وہ ہے ہے کہ جب شوہر نے طلاق کو بیوی کے فعل پر معلق کیا ہو، تو اگر چہ تعلیق اور شرط دونوں بحالت مرض ہوں اور فعل کوئی ایسا ہوجس سے عورت کو چارہ کار حاصل ہوجیے زید سے گفتگو کرنا وغیرہ تو بیوی وارث نہیں ہوگی ، اس لیے کہ وہ حرمان ورافت پر راضی ہے۔ اور اگر فعل کوئی ایسا ہوجس سے بیوی کو چارہ کار حاصل نہ ہوجیے کھانا کھانا، ظہر کی نماز پڑھنا ماں باپ سے گفتگو کرنا تو بیوی وارث ہوگی ، کیوں کہ وہ اسے انجام دینے میں مجبور ہے ، اس لیے کہ اسے نہ کرنے میں دنیا میں ہلاکت کا خوف ہے یا آخرت میں میخوف ہے اور اضطرار کے ہوتے ہوئے رضا مندی محقق نہیں ہوتی۔

اور جب تعلیق صحت میں اور شرط مرض کی حالت میں ہوتو اگر تعلی معلق بدان افعال میں ہے ہوجس سے عورت کو چارہ حاصل ہوتو اس بات میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ عورت کو میراث نہیں ملے گی۔ اور اگر تعلی ایبا ہوجس سے عورت کو مفر حاصل نہ ہوتو امام مجمہ ورقت اس بات میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ عورت کو میراث نہیں کا قول ہے، کیوں کہ شوہر کے مال سے بیوی کا حق متعلق ہونے کے بعد شوہر کی ورقت میں بہی عورت وارث ہوگی اس لیے کہ شوہر نے اسے وہ طرف سے کوئی عمل نہیں پایا گیا۔ اور حضرات شیخین کے یہاں اس صورت میں بھی عورت وارث ہوگی اس لیے کہ شوہر نے اسے وہ کام انجام دینے پرمجبور کر دیا ہے، لہذا تعل شوہر ہی کی طرف نعقل ہوگا گویا کہ شوہر ہی اس کا آلہ ہے جبیبا کہ اکراہ میں ہوتا ہے۔ للکات :

﴿ داس ﴾ سر، مراد ابتداء۔ ﴿ مجیئ ﴾ آ مر، آنا۔ ﴿ مباشرة ﴾ بذات خود کوئی کام کرنا۔ ﴿ منجز ﴾ فوری، غیر معلق۔ ﴿ مضطرّة ﴾ مجور۔ ﴿ امتناع ﴾ رکنا، پر ہیز کرنا۔ ﴿ صنع ﴾ کام، کارروائی، کاری گری۔ ﴿ الْجاها ﴾ اس کومجور کردیا ہے۔ مرض الموت کی طلاق معلق:

اس سے پہلے شوہر فار کے حوالے سے فرار منجز کا بیان تھااور اب یہاں سے فرار معلق کو بیان کیا جارہا ہے، عبارت میں فرار سے متعلق کی کل چارصور تیں یہاں بیان کی گئی ہیں (۱) پہلی صورت بہ ہے شوہر نے بحالت صحت اپنی ہیوی سے کہاإذا جاء رأس الشهر فانت طالق کہ جب چاندرات آئے تو تھے طلاق ہے (۲) یا یوں کہا کہ إذا دخلت المدار فانت طالق یعنی جبتم گر میں داخل ہوتو تہمیں طلاق ہے (۳) یا یوں کہا کہ إذا صلی فلان الفظهر فانت طالق کہ جب فلاں فخص ظہر کی نماز پڑھے تو تھے طلاق رسمی راض ہوتو تھے طلاق ہے بیکل چارصور تیں ہیں اور طلاق (۳) یا یوں کہاؤا د احل فلان المدار فانت طالق کہ جب فلاں فخص گھر میں داخل تو تھے طلاق ہے بیکل چارصور تیں ہیں اور ان کا تھم ہہ ہے کہ اگر شرط شوہر کے مرض وفات میں پائی گئ تو ہوی وارث نہیں ہوگی کیوں کہ تعلق بحالت صحت تھی اور اگر شرط اور تعلیق دونوں بحالیہ مرض پائی جا کیں تو اس صورت میں ہوگی ۔ البتہ دوسری صورت یعنی إذا د خلت المدار فانت طالق میں بوی وارث نہیں ہوگی۔

وهذا علی و جوہ النے: فرماتے ہیں کہ ماقبل میں جو پھے بیان کیا گیا ہے اس کی چندصور تیں ہیں (۱) شوہر نے کسی وقت کے آنے پر طلاق کو معلق کیا ہو۔ (۲) طلاق کو کسی اجنبی کے فعل پر معلق کیا ہو، (۳) طلاق کو بیوی کے فعل پر معلق کیا ہو، اس کے فعل پر معلق کیا ہو، اس کے فعل پر معلق کیا ہو، اس طلاق کو بیوی کے فعل پر معلق کیا ہو، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دوصور تیں ہیں (۱) تعلیق بحالت صحت ہو اور شرط موارث میں ہوں (۳) تعلیق اور شرط دونوں بحالت مرض ہو اور شرط دونوں بحالت مرض ہو اور شرط بو اور شرط بو اور شرط بو اور شرط دونوں بحالت مرض ہو اور شرط دونوں بحالت مرض ہو اور شرط کی اور وہ میراث بحالت صحت ہو، اب ان کی تفصیل ہے کہ تیسری (۳) اور چوتھی (۴) صورت میں عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی اور وہ میراث کی مستحق نہیں ہوگی ، البتہ پہلی اور دو سری صورت میں طلاق نہیں مانی جائے گی اور بیوی وارث ہوگی ، کیوں کہ ان صورتوں میں شوہر کی طرف سے فرار کا قصد محقق ہوگیا ہے، اس لیے کہ شوہر نے ایس حالت میں طلاق کو معلق کیا ہے (بحالت مرض) جس حالت میں اس کے مال سے بیوی کا حق متعلق ہو چکا ہے اس لیے اس صورت میں شوہر کا یہ فعل فرار کہلائے گا اور اس کی بیوی امرا و قار ہوگی اور امرا و قارمیراث کی مستحق ہوتی ہوتی ہے، لبذا ہے بیوی بھی اپ شوہر کی وارث ہوگی۔

اس کے برخلاف پہلی دونوں صورتوں میں بیوی دار پہیں ہوگی لینی جب تعلیق بحالت صحت ہویا دونوں بحالت صحت ہوں،
ان صورتوں میں بیوی دار پہیں ہوگی ،کین امام زفر والنظائے کے یہاں پہلی صورت میں بھی بیوی دارث ہوگی ، کیوں کہ جو چیز کسی شرط پر
معلق ہوتی ہے وہ چیز وجود شرط کے دفت مخر کی طرح ہوتی ہے اور غیر معلق شار ہوتی ہے لہذا بحالت صحت کی ہوئی تعلیق کا بیاری کی
حالت میں پایا جانا ایسا ہے گویا کہ اس نے بحالت مرضی طلاق دی ہے اور بحالت مرض دی جانے دالی طلاق داقع ہوجاتی ہے مگر یہ
طلاق طلاق فار کہلاتی ہے اور فارکی بیوی وراشت کی مستحق ہوتی ہے ،اس لیے اس شخص کی بیوی بھی دارث ہوگی۔

لیکن ہمارے یہاں اس صورت میں بھی وہ عورت وارث نہیں ہوگی، کیوں کہ تعلق سابق وجود شرط کے وقت حکماً تعلیق ہوتی ہے، قصد انطلیق نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص تعلیق طلاق کے وقت عاقل اور ذی فہم تھا، لیکن وجود شرط کے وقت وہ مجنون اور یا بالگل ہوگیا تو اس کی بیوی پر طلاق نہیں ہوگی، کیوں کہ تعلق سابق حکماً ہی تطلیق ہوتی ہے، قصد آنہیں ہوتی اور قصد کے بغیر فرار شخق نہیں ہوتا، اس لیے اس محف کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی اور اس کی وجہ سے وہ شخص فارنہیں کہلائے گا اور جب فارنہیں کہلائے گا تو اس کی عورت مطلقہ ہونے کے بعد مستحق ارث بھی نہیں ہوگی۔

فاما الوجه المفالت النع: اس عبارت على تعلى تعرى صورت كابيان ہے جس كا حاصل يہ ہے كه اگر شوہر نے طلاق كو الله النع بعث برمعتی كيا تو اس على تمام صورتيں برابر ہيں، خواہ تعلیق صحت عيں ہوا ورشر ط بحالت مرض ہو يا تعليق اورشر ط دونوں بحالت مرض ہوں اورخواہ وہ فضل كوئى ايبا ہو جس كو انجام ديے بغير چارة كار ہو مثلاً شوہر نے يہ كہ كر طلاق كو معتی كيا ہو كہ على زيد ہے بات نہيں كروں كا، تو اب اس فعل كوكرنا شوہر كے ليے ضرورى نہيں ہے، بلكه اس كے بغير بھى اس كاكام چل سكتا ہے، يا وہ فعل ايبا ہو جس كا ضرورى ہوا وراس كو انجام دينے كے علاوہ كوئى دوسرا راستہ نہ ہو مثلاً شوہر نے كھانا كھانے پر طلاق كو معلق كيا تھا يا نماز پڑھنے پر معلق كيا تھا تو ظاہر ہے كہ ان صورت ميں اس كے ليے نہ كورہ فعل كو انجام ديئے بغير كوئى چارة كارنہيں ہے، اس ليے اس صورت ميں معلق كيا تھا تو خام ہر ہے كہ ان صورت ميں طلاق كو معلق كر كے يا وہ شوہر فار كہلا ہے گا اور اس كى بيوى امر أة فار ہوگى جو ستی ارث ہوگى۔ اس ليے كہ شوہر نے مرض الموت ميں طلاق كو معلق كر كے يا اس صالت ميں شرط كو انجام دے كر بيوى كے حق وراشت كو باطل كرنے كا ارادہ كرايا ہے، اس ليے اس كا يہ ارادہ اس كے عاد پر مارديا جا گا۔

و إن لم يكن الغ: اس كا حاصل يه ہے كه امر لابدى پر طلاق كومعلق كرنے كى صورت بيل شو ہركومعذور نبيل سمجما جائے گا، كيوں كه اس صورت بيل اس كى طرف سے كى اور كوتا ہى ہے، اس ليے كه وہ امر لابدى كے علاوہ كى دوسرى چيز پر بھى معلق كرسكا تھا كيكن جب خوداسى نے بيفلطى كى ہے تو ظاہر ہے كه اس كا انجام بھى اسى كو بھكتنا ہوگا۔ اور اس صورت بيل بھى بيوى سے ضرر كودوركر نے كے ليے شوہر كے تصرف اور اس كے قصد كوردكر ديا جائے گا۔

و أما الوجه الموابع المنع: ربی چوتھی صورت یعنی جب شوہر نے طلاق کو بیوی کے فعل پر معلق کیا ہوتو اس کا تھم ہے ہے اگر تعلیق اور وجود شرط دونوں چیزیں بحالت مرض ہوں اور جس فعل پر معلق کیا گیا ہووہ کوئی ایسافعل ہوجس کو انجام دینا ہیوی کے لیے ضروری نہ ہو، بلکہ اس سے مفر اور چارہ کار حاصل ہوتو اس صورت میں اس فعل کو انجام دینے پر بیوی مطلقہ ہوجائے گی اور پھر اسے میراث بھی نہیں ملے گی، کیوں کہ اس فعل کو انجام دینا اس کے لیے ضروری نہیں تھا گر اس نے اسے انجام دے کر اپناحق ساقط کرنے میراث بھی نہیں ملے گی، کیوں کہ اس فعل کو انجام دینا اس کے لیے ضروری نہیں تھا گر اس نے اسے انجام دے کر اپناحق ساقط کرنے

پر رضا مندی کا اظہار کردیا ہے، اس لیے اس کاحق میراث ساقط ہوجائے گا، البتہ اگر طلاق کوکسی ایسے فعل پر معلق کیا گیا ہوجس کا کرنا ہوی کے لیے ضروری ہواوراس کو کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتو اس صورت میں اس فعل کو انجام دینے پر بھی ہیوی شوہر کی وارث ہوگی، اس لیے کہ وہ اس فعل کو انجام دینے کے لیے مجبور ہے اور یہ مجبوری خوبی شوہر کی طرف سے اسے لاحق ہوئی ہے، کیوں کہ اگر وہ اس فعل کو انجام نہیں دے گی تو کھانا نہ کھانے یا قضائے حاجت نہ کرنے میں اس کا دنیا وی نقصان ہوگا اور نماز نہ پڑھنے میں اس کا اخروی نقصان ہوگا اور نماز نہ پڑھنے میں اس کا اخروی نقصان ہوگا اور فعاہر ہے کہ یہ چیزیں اس کے حق میں نقصان دہ ہیں، اس لیے اس صورت میں وہ اپنا حق ساقط کرنے پر راضی نہیں ہوگی اور جب وہ اسقاط حق پر راضی نہیں ہوگی اور جب وہ اسقاط حق پر راضی نہیں ہوگی تو فعاہر ہے کہ وہ وراثت کی حق وار ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر تعلیق بحالت صحت ہواور شرط مرض الموت میں پائی گئی ہوتو اگر تعلی ایسی چیز ہوجس کو انجام دینا ضروری نہ ہواوراس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہو مثلاً شوہر نے طلاق کو عورت کے دخول دار پر معلق کیا ہوتو چوں کہ یہاں فعل دخول کے بغیر بھی عورت کا کام چل سکتا ہے،اس لیے اس صورت میں اگر عورت گھر میں داخل ہوجائے گی تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی اور وہ میراث سے محروم ہوجائے گی۔البت اگر فعل شرط ایسا ہوجس کو انجام دینا ضروری ہواور بدون اس کے کوئی چارہ کار نہ ہوتو اس صورت میں بھی اس فعل کو انجام دینے پر عورت مطلقہ ہوجائے گی میں امام محمد رات میں بھی اس فعل کو انجام دینے پر عورت مطلقہ ہوجائے گی میں امام محمد رات ہوجائے گئی ہے اور اس وقت شوہر کی طرف سے کوئی عمل یا تعلیق کا اور وراثت سے محروم ہوجائے گی ، کیوں کہ یہاں شرط مرض الموت میں پائی گئی ہے اور اس وقت شوہر کی طرف سے کوئی فعل نہیں بایا گیا ہے ، اس لیے کہ اس صورت میں تعلیق بحالت صحت کی گئی ہے، الہذا بحالت مرض شرط کا وجود شوہر کی طرف سے قصد الی الفران نہیں ہوگی تو مطلقہ ہونے کے بعد وراثت کی بھی حق دانہیں ہوگی ۔

اس کے برخلاف حضرات شیخین کے یہاں اس صورت میں بھی عورت وارث ہوگی، کیوں کہ شوہر نے تعلق کوا پیے فعل پر معلق کیا ہے جس کوانجام دینے میں عورت مجبور ہے اور اسے ترک کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اس لیے ہیوی کا پی فعل شوہر کی طرف منسوب ہوگا اور ہیوی کو پیفل انجام دینے میں شوہر کا نائب اور اس کا آلہ سمجھا جائے گا اور نائب اور آلہ کا فعل چوں کہ اصل کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لیے بحالت مرض عورت کے فعل انجام دینے سے شرط کا وجود ایسا ہے گویا کہ شوہر نے اس حالت میں تعلیق کر کے منتقل ہوتا ہے، اس لیے بحالت مرض عورت کے فعل انجام دینے سے شرط کا وجود ایسا ہے گویا کہ شوہر نے اس حالت میں تعلیق کر کے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی ہوئی ہے، لہذا ہے عورت بھی وراثت کی حقق ہوئی ہے، لہذا ہے عورت بھی وراثت کی حق دار ہوگی۔

اس کوآپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسر سے خص کو کسی تیسر سے خص کا مال ہلاک کرنے کا تھم دیا اور اس نے ہلاک کر دیا تو مال مہلوک کا ضان ہالک کرنے کا تھم دیا تھا،

نے ہلاک کردیا تو مال مہلوک کا ضان ہالک کے واسطے سے اس شخص پر واجب ہوگا جس نے ہالک کو وہ مال ہلاک کرنے کا تھم دیا تھا،

کیوں کہ اس ہلاکت میں ہالک اور فعل ہلاکت کو انجام دینے والاشخص نائب ہے اور اس کا تھم دینے والاشخص اصل اور آمر کی اور آمر ہوتا ہے، اس لیے آمر اور اصل پر اس مال کا صان واجب ہوگا، ٹھیک اس طرح نائب اور مامور کا فعل اصل اور آمر کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس لیے آمر اور اصل پر اس مال کا صان واجب ہوگا، ٹھیک اس طرح صورت مسئلہ میں بھی عورت کا فعل شوہر کی طرف منسوب ہوگا اور شوہر ہی مجرم شار ہوگا اور اس کی طرف سے قصد اِلی الفرار تحقق ہوجائے گا جس کی وجہ سے اس کی بیوی وارث ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيُضٌ ثُمَّ صَحَّ ثُمَّ مَاتَ لَمُ تَرِثُ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالُتُمَّيَةِ تَرِثُ، لِأَنَّهُ قَصَدَ الْفِرَارَ حِيْنَ أَوْقَعَ فِي الْمَرَّضِ وَ قَدْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمَرَضُ إِذَا تَعَقَّبُهُ بُرْءٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصِّحَةِ، لِأَنَّهُ يَنْعَدِمُ بِهِ مَرَضُ الْمَوْتِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَاحَقَّ لَهَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فَلَا يَصِيْرُ الزَّوْجُ فَارًّا.

ترجمل : فرماتے ہیں کہ جب شوہر نے بحالت مرض ہیوی کو تین طلاق دی پھر وہ صحت مند ہوگیا اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی وارث نہیں ہوگی، امام زفر روائی فرماتے ہیں کہ وارث ہوگی، اس لیے کہ اس نے مرض الموت میں طلاق واقع کر کے فرار کا قصد کرلیا ہے اور وہ اس حال میں مراہے کہ اس کی بیوی عدت میں ہے۔لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مرض کے بعد افاقہ ہوجائے تو وہ صحت کے درجے میں ہے کیوں کہ افاقہ سے مرض الموت ختم ہوجاتا ہے، لہذا یہ واضح ہوگیا کہ عورت کا کوئی ایسا حق نہیں ہے جوشو ہر کے مال سے متعلق ہو، اس لیے شوہر فارنہیں کہلائے گا۔

#### اللغاث:

﴿تعقب ﴾ يحية آيا إ- ﴿برء ﴾ صحت يابي ﴿فارّ ﴾ فرار اختيار كرن والا-

#### عام مرض ميس طلاق دينا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی محض نے مرض کی حالت میں اپنی بیوی کو تین طلاق دی پھر وہ صحت مند ہوگیا، لیکن اس کے پچھ دنوں بعد اس کا انقال ہوگیا تو اب اس کی مطلقہ بیوی ہمارے یہاں وارث نہیں ہوگی، امام زفر روشیلا کے یہاں وہ بیوی وارث ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بحالت مرض شوہر نے طلاق دے کر فرار کا ارادہ کیا ہے اور بیوی کی عدت کے دوران ہی اس کا انتقال بھی ہوا ہے، اس لیے وہ شوہر فار کہلائے گا اور امراء قار مستحق میراث ہوتی ہے، لہذا اس کی بیوی کو میراث ملے گی اور وہ میراث سے محروم نہیں ہوگی رہا مسئلہ درمیان میں صحت یاب ہونے کا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیوں کہ موت اس صحت پر غالب آپھی ہے، اس کے برخلاف مسئلہ درمیان میں صحت میراث کی مستحق نہیں ہوگا، کیوں کہ جب بیاری کے بعد شوہر کوافاقہ ہوگیا تو وہ صحت مندلوگوں کے در بے ہمارے در بیاں نہ کورہ عورت میراث کی مستحق نہیں ہوگی، کیوں کہ جب بیاری کے بعد شوہر کوافاقہ ہوگیا تو وہ صحت مندلوگوں کے در بے اور زمرے میں شامل ہوگیا اور اس افاقے نے مرض کومض الموت کی فہرست سے خارج کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ اس مرض میں شوہر کے مال سے بیوی کا کوئی حق متعلق نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کے شوہر نے فرار کا قصد کیا تھا، اس لیے اس کی دی ہوئی طلاق بھی واقع ہوگی اور اس کی بیوی میراث سے محروم بھی ہوگی۔

#### السَّبَبِ، وَ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاكِ لَا تَعْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالْمُطَاوَعَةِ لِتَقَدُّمِهَا عَلَيْهَا فَافْتَرَكَا.

#### اللغاث:

﴿ ارتدت ﴾ مرتد ہوگئ۔ ﴿ العیاذ ﴾ پناه۔ ﴿ طاوعت ﴾ قدرت دی، بات مانی۔ ﴿ فرقة ﴾ علیحدگ ، جدائی۔ مرض الموت کی مطلقہ کا ارتداد یا مطاوعت ابن زوج:

مئلہ یہ ہے کہ اگر مرض کی حالت میں کمی خف نے اپنی ہوی کو طلاق مغلظہ یا طلاق بائن دی پھراس کی وہ ہوی مرتد ہوگئ،
لیکن شوہر کے انقال اور اتمام عدت سے پہلے وہ مشرف بداسلام ہوگئی اس کے بعد سابقہ مرض کی وجہ سے شوہر کا انقال ہوگیا اور وہ
بھی عدت میں تقی تو بھی وہ ہوی وارث نہیں ہوگ ۔ اس کے برخلاف طلاق کے بعد اگر اس نے شوہر کے بیٹے سے جماع کرالیا اور
اسے جماع برقدرت دیدی تو وہ وارث ہوگی ۔

صاحب ہدایہ روین کے جی کہ ان دونوں صورتوں میں وجفرق یہ ہے کہ مرتد ہونے کی وجہ سے عورت نے وراخت کی المیت کو باطل کردیا کیوں کہ مرتد کئی کا وارث نہیں ہوتا اور المیت کے بغیر ورافت اور استحقاق ورافت کی بقا نہیں رہتی ،اس لیے ارتداد کی صورت میں تو یوی محروم ہوجائے گی ، اس کے بالمقابل مطاوعت ابن زوج کی صورت میں چوں کہ لیافت کی المیت باطل نہیں ہوتی صرف محرمیت ایا ہوسکتا ہے کہ دولوگوں میں محرمیت بھی ہواور نہیں ہوتی صرف محرمیت ایا ہوسکتا ہے کہ دولوگوں میں محرمیت بھی ہواور دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں ، اس لیے مطاوعت کی صورت میں چوں کہ المیت ارث باتی رہتی ہے اور المیت استحقاق دوا اس کے کہ ووائی ہے۔ لہذا اس صورت میں وہ یوی وارث ہوگی بشر طیکہ عدت باتی ہو۔

اس کے برخلاف اگر خلاق سے پہلے بقائے نکاح کی حالت میں بیوگی ابن زوج سے مطاوعت کرتی ہے تو اس مطاوعت کی وجہ سے بیوی شوہر کی میراث سے محروم ہوجائے گی، کیوں کہ قیام نکاح کی حالت میں مطاوعت سے فرقت ثابت ہوتی ہے اور چوں کہ یہ فرقت بیوی شوہر کے اپنے عمل سے ثابت ہوئی ہے، اس لیے فرقت پر اقدام کرنے کی وجہ سے بیوی کوسب ارث یعنی نکاح کے بطلان پر راضی سمجھا جائے گا اور جب خود بیوی ہی سبب ارث یعنی نکاح کے بطلان پر راضی سمجھا جائے گا اور جب خود بیوی ہی سبب ارث یعنی نکاح کے بطلان پر راضی سمجھا جائے گا اور جب خود بیوی ہی سبب ارث یعنی نکاح کے بطلان پر راضی سمجھا جائے گا اور جب خود بیوی ہی سبب ارث کی مستحق ہوگی کیوں کہ اس صورت میں اس کی مطاوعت سے صرف

ر آن البدايه جلد ١٥ يرهم المستحد ١٧ يرهم المام اللاق كابيان ك

حرمت ثابت ہوگی فرقت نہیں کیوں کہ یہاں حرمت مطاوعت سے مقدم ہے اور فرقت حرمت سے بھی مقدم ہے۔ اور میراث سے محرومی کا سبب فرقت ہے نہ کہ حرمت ، البذا اس صورت میں عورت ڈینے کی چوٹ پر وارث ہوگی ، اس لیے کہ مرض الموت میں مطلقہ ہونے کی وجہ سے وہ امرا ۃ فار ہے اور امرا ۃ فارستی وراثت ہوتی ہے۔

وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ وَ لَاعَنَ فِي الْمَرَضِ وَرَقَتُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَرُ عَلَيْ لَا تَرِكُ، وَ إِنْ كَانَ الْقَذْفُ فِي الْمَرَضِ وَرَثَتُهُ فِي قُولِهِمْ جَمِيْعًا، وَ لِهٰذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعْلِيْقِ بِفِعْلٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ، إِذْهِي مُلْجَأَةٌ إِلَى الْخُصُومَةِ لِدَفْعِ عَارِ الزِّنَاءِ عَنْ نَفْسِهَا، وَ قَدْ بَيَّنَا الْوَجْةَ فِيْهِ.

ترجمل : اورجس فخص نے بحالت صحت اپنی ہوی پر زنا کی تہت لگائی اور مرض الموت میں اس نے لعان کیا اس کی ہوی وارث ہوگ، امام محمد والتی از فرماتے ہیں کہ وارث نہیں ہوگی اور اگر تہت لگانا (بھی) مرض الموت میں ہوتو بالاتفاق وہ وارث ہوگی۔ اور یہ مسئلہ ایسے تعلق کے ساتھ کمحق ہے جس سے ورت کو چارہ کار حاصل نہ ہو، کیوں کہ اپنے نفس سے زنا کے عار کو ختم کرنے کے لیے بیوی خصومت پرمجبور ہوئی ہے اور ہم اس کی تو جیہ بیان کر بچکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿قذف ﴾ زنا كاالزام لكايا ﴿ لاعن ﴾ لعان كيا - ﴿ ملجاة ﴾ مجبوركردي كئ ہے - ﴿عاد ﴾ شرمسارى -

#### بحالت محت تهمت لكافي اورمرض الموت مس لعان كرف كابيان:

مستدیہ ہے کہ اگر کمی شخص نے تندری اور صحت کی حالت میں اپنی ہوی پر زنا کی تہمت لگائی اور مرض الموت میں اس نے لھان کر کے ہوی سے علیحدگی اختیار کی اور پھر عدت کے دوران وہ مرگیا تو حضرات شیخین کے یہاں اس کی ہوی وارث ہوگی، لیکن امام محمد والشیخ کے یہاں وہ ہوی وارث نہیں ہوگی ، ہاں اگر قذ ف اور لھان دونوں ہوالت مرض ہوں تو اس صورت میں سب کے یہاں ہوی وارث ہوگی دوسری دارث ہوگی ۔ ماحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بہتم اور بہ مسئلہ اس صورت سے متعلق اور ہمتی اور ہمتی وراث کو ایسے فعل پر معلق کیا گیا ہے جس کا کرنا ہوی کے لیے ضروری تھا اور اس فعل کو انجام دینے کے علاوہ ہوی کے پاس کوئی دوسری راہ نہیں تھی ، کیوں کہ اس مسئلے کی طرح صورت مسئلہ ہیں بھی شوہر نے اس پر زنا کی تہمت لگا کر اسے اپنے نفس سے تہمت دور کرنے کے لیے قاضی کا دروازہ کھنگھٹانے پر مجبور کیا ہے لہذا جس طرح مسئلہ طلاق میں عورت فعل تعلق کو انجام دینے پر مجبور تھی اس طرح یہاں بھی وہ قاضی کا دروازہ کھنگھٹانے پر مجبور کیا ہے لہذا جس طرح مسئلہ طلاق میں عورت فعل تعلق کو انجام دینے پر مجبور تھی اس طرح سکلہ کا کہ سے تاتھ ما قبل میں فیکذا الجو اب عند محمد النے کے تحت بیان کیا جاد کا سے

وَ إِنْ الَّى امْرَأْتَةً وَهُوَ صَحِيْحٌ ثُمَّ بَانَتُ بِالْإِيلَاءِ وَهُوَ مَرِيْضٌ لَمْ تَرِثْ، وَ إِنْ كَانَ الْإِيلَاءُ أَيْضًا فِي الْمَرَضِ وَرَثَتُ، لِأَنَّ الْإِيلَاءَ فِي مَعْنَى تَعْلِيْقِ الطَّلَاقِ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ خَالٍ عَنِ الْوُقُوْعِ فَيَكُونُ مُلْحَقًّا بِالتَّعْلِيْقِ

بِمَجِيءِ الْوَقْتِ وَقَدْ ذَكَرُنَا وَجُهَد.

ترجیل : اوراگر تندری کی حالت میں شوہر نے اپنے ہوی سے ایلاء کیا پھر ایلاء کی وجہ سے عورت بائندہوگئی اور شوہر مریض ہوتو وہ شوہر کی وارث نہیں ہوگی۔ اور اگر ایلاء بھی مرض میں ہوتو وارث ہوگی، اس لیے کہ ایلاء کرنا چار ماہ کے جماع سے خالی ہونے پر طلاق کو معلق کرنے کے ساتھ المحق ہوگی اور اس کی دلیل ہم بیان کر یکے ہیں۔

کر کیے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ اللَّي ﴾ ايلاء كرليا (جار ماه تك قريب نه جانے كي تتم كھالى) - ﴿ بانت ﴾ بائند ہوگئ - ﴿ مضى ﴾ گزرجانا -

#### ايلاومرض:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے صحت کی حالت میں اپنی ہوی سے ایلاء کیا لینی یہ ہم کھائی کہ چار ماہ تک اس سے وطی نہیں کرے گا اور پھر اس نے اپنی قسم پوری کر لی لینی چار ماہ تک اس نے ہوی سے وطی نہیں کیا اور یہ چارالی حالت میں کمل ہوئے کہ شوہر مرض الموت میں مبتلا تھا تو اس چار ماہ کی شکیل پر اس کی ہوی مطلقہ بائد ہوجائے گی ، لیکن شوہر کی وارث نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس وقت جوفرقت اور بیزونت پیش آئی ہے وہ شوہر کے ایلاء کی طرف منسوب ہاوراس وقت شوہر مرض الموت میں مبتلا ہے جب کہ اس فرقت کا سبب لیعنی ایلاء اس کے مرض سے چار ماہ پہلے کا ہے اور اس مرض میں شوہر کی طرف سے ایلاء وغیرہ کچھنہیں پایا گیا جو طلاق اور فرقت کا سبب بینی ایلاء اس کے مرض سے چار ماہ پہلے کا ہے اور اس مرض میں شوہر کی طرف سے ایلاء وغیرہ کچھنہیں ہا گیا ہو طلاق اور فرقت کا سبب بین ، اس لیے ہم شوہر کو فارنہیں قرار دے سکتے اور جب شوہر فارنہیں ہوگا تو اس کی ہوی امراة فارنہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر ایلاء اور بینونت دونوں چیزیں بحالت مرض ہوں اور پھر دوران عدت شوہر کا انقال ہوجائے تو اس صورت میں اس کی بیوی وارث ہوگی، کیوں کہ بیا یلاء چار ماہ تک بیوی سے وظی نہ کرنے پرطلاق کو معلق کرنے میں ہے، لہذا جس طرح کسی وقت اور موسم کے آنے پرطلاق کو معلق کرنے سے تعلق سابق تطلیق بن جایا کرتی ہے اور بقائے عدت کی صورت میں شوہر کا قصد الی الفرار مختق ہوجاتا ہے اور اس کی بیوی اس کی وارث ہوتی ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ایلاء تعلق کے معنی میں ہوگا اور وجود شرط کے وقت تطلیق بن جائے گا اور بیوی امر اُ قار ہونے کی وجہ سے ستحق وراثت ہوگی۔ صاحب ہدائی نے وقد بینا الوجه سے ای طرف اشارہ کیا ہے۔ (عنابہ)

قَالَ عَلَيْكَ الطَّلَاقُ الَّذِي يَمُلِكُ فِيْهِ الرَّجُعَةَ تَرِثُ بِهِ فِي جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ لَا يُزِيْلُ النِّكَاحَ حَتَّى يَحِلَّ الْوَطْيَ فَكَانَ السَّبَبُ قَائِمًا، وَ وَ كَلُّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا تَرِثُ إِنَّمَا تَرِثُ إِذَا مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ.

ترجمه: حضرت مصنف عليه الرحمه فرمات بي كه وه طلاق جس مين شو بركور جعت كا اختيار ربتا باس كى تمام صورتول مين اس كى بيوى وارث بوگى ، اس دليل كى وجه سے جو ہم بيان كر يك بين كه طلاق رجى نكاح كوختم نہيں كرتى يبال تك كه اس مين وطى كرنا

### ر آن البدايه جلد ١٥ كري المالي المالي ١٩ كري المالي كايان ك

حلال ہوتا ہے اس لیے سبب (وارث) باقی رہا۔ اور ہروہ جگہ جہاں ہم نے عورت کے وارث ہونے کو بیان کیا ہے وہاں عورت اس وقت وارث ہوگی جب شو ہرکی وفات اس حال میں ہوئی ہو کہ اس کی بیوی عدت میں ہو۔ اور اسے ہم بیان بھی کر چکے ہیں۔

#### طلاق رجعي مانع عن الارث نبيس:

اس عبارت میں دو باتوں کا بیان ہے (۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق رجعی کی تمام صورتوں اور تمام شکلوں میں بیوی اپنے شوہر کی وارث ہوگی ، کیوں کہ طلاق رجعی کی صورت میں شوہر کے لیے بیوی ہے وطی کرنا حلال ہوتا ہے اور نہاں کہ طلاق رجعی میں نکاح باتی رہتا ہے اور نکاح کی بقاء بی ورافت کے طلال ہوتا ہے اور نماح کی بقاء بی ورافت کے استحقاق کا سبب ہے تو ظاہر ہے کہ بیوی وارث بھی ہوگی مگر اس ورافت کے اور ہر موقع پر بیوی کے وارث ہونے کے لیے بیشر طاور ضروری ہے کہ شوہر کا انتقال ایسی حالت میں ہوا ہو جب بیوی کی عدت باتی ہو، کیوں کہ انتقال ایسی حالت میں ہوا ہو جب بیوی کی عدت باتی ہو، کیوں کہ انتقال ایسی حالت ہوجاتا ہے چہ جائے کہ میراث جیسا اہم معاملنہ باتی ہو۔ یہی وہ دوسری بات ہے جے اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے۔

فقط والله اعلم علمه اتم



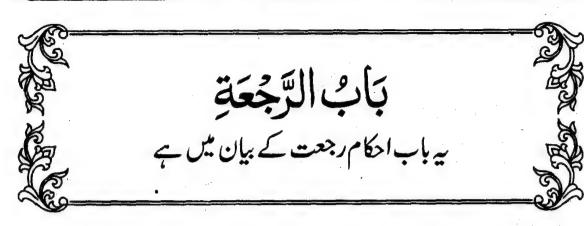

صاحب عنایہ وی الله نے لکھا ہے کہ رجعت طبعی طور پرطلاق کے بعد ہوتی ہے، اس لیے صاحب ہدایہ وضع اور بیان کے اعتبار سے بھی باب الزجعة کو کتاب الطلاق کے بعد بیان کررہے ہیں تا کہ طبع اور وضع میں مناسبت اور بگا تکت پیدا ہوجائے۔ و ھکذا فی البنایه (۲۲۲/۵)

رجعت کے لغوی معنی ہیں واپس ہونا، لوٹنا اور طلاق کے بعد رجعت کے ذریعے چوں کہ بیوی دوبارہ شوہر کے لکلاح میں واپس آ جاتی ہے، اس لیے اس معنی کی وجہ سے رجعت کورجعت کہا جاتا ہے۔ رجعت کے اصطلاحی اور شرع معنی ہیں استدامہ ملك النكاح لیعنی ملک نکاح کو باقی رکھنے کا نام اصطلاح شرع میں رجعت کہلاتا ہے۔ صاحب بنایہ والٹی کے کما ہے کہ صحت رجعت کے لئے پانچ شرطیں ہیں (۱) الفاظ صریحہ کے ساتھ طلاق دینا یا ان الفاظ کرنا یہ کے ساتھ طلاق دینا یا ان الفاظ کرنا یہ کے ساتھ طلاق دینا جو صریح کے معنی میں ہوں (۲) طلاق کے عوض مال نہ لیا گیا ہو (۳) شوہر نے تین طلاق نہ دیا ہو (۳) ہوی مدخول بہا ہو (۵) اس کی عدت باقی ہو۔ (۲۲۲۸)

وَ إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطُلِيْقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ تَطُلِيْقَتَيْنِ فَلَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِذَّتِهَا رَضِيَتْ بِنَالِكَ أَوْ لَمْ تَرْضَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَأَمْسِكُوْهُنَ بِمَعْرُونِ ﴾ (سورة البقرة : ٣٣١) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَ لَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْعِدَّةِ ، لِأَنَّ الرَّجْعَة الشَّيْدَامَةُ الْمِلْكِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ سُمِّي إِمْسَاكًا وَهُو الْإِبْقَاءُ، وَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْإِسْتِدَامَةُ فِي الْعِدَّةِ، لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا.

ترجیلی: جب شوہر نے اپنی بیوی کو ایک یا دوطلاق رجعی دیں تو اسے عدت کے دوران عورت سے رجوع کرنے کا اختیار ہے، خواہ
عورت اس پر راضی ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ارشاد باری تعالی ہے'' ان عورتوں کوشری دستور کے مطابق روک لو' اور بیارشاد بغیر کی
تفصیل کے ہے۔ اور عدت کا باقی رہنا ضروری ہے اس لیے کہ ملکِ نکاح کو باقی رکھنے کا نام رجعت ہے، کیاتم دیکھتے نہیں کہ اس کا
امساک نام رکھا گیا ہے اورامساک ابقاء ہی ہے اور باقی رکھنا عدت ہی غین تحقق ہوگا، کیوں کہ انقضائے عدت کے بعد شوہر کی ملکیت
ختم ہوجاتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يراجع ﴾ رجوع كرك ﴿ أمسكوا ﴾ روك ركور ﴿ معروف ﴾ بهتر طريقے سے ﴿ فصل ﴾ فاصله، وقفد ﴿ استدامة ﴾ برقرار ركه نا ـ ﴿ امساك ﴾ روك ركه نا ـ ﴿ إبقاء ﴾ بيانا، باتى ركه نا ـ

#### رجوع عن الطلاق كي حيثيت اورشرا تطا:

صورت مسکرتو بالکل واضح ہے کہ آگر کوئی فخض اپنی یوی کو ایک طلاق رجعی یا دوطلاق رجعی دیتا ہے اور پھر وہ عدت کے دوران اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اسے رجوع کرنے اور اپنی مطلقہ یوی کو اپنی زوجیت میں واپس لینے کا پورا پوراحق حاصل ہے، خواہ وہ یوی رجعت کے لیے تیار ہو یا نہ ہواور خواہ وہ رجعت پر راضی ہو یا نہ ہو بہر صورت شوہر کور جعت کا حق اور اختیار ہے ، کیوں کہ مطلقہ رجعیہ کے متعلق قرآن کریم کا اعلان یہ ہے فاذا بلغن أجلهن فامسکو هن بمعوو ف اوفار قوهن بمعووف کہ جب مطلقہ رجعیہ عورتی افتقائے عدت کے قریب بی جا تا ان کے شوہروں کو دوباتوں کا اختیار ہے یا تو وہ ان کوشری طریقے کے مطابق دوبارہ اپنی تاح میں رکھایس یا پھر آئیں وستورشری کے موافق رخصت کردیں۔ اور چوں کدان دونوں باتوں میں قرآن نے عورتوں کی رضاء یا عدم رضاء سے کوئی بحث نہیں کی ہے، اس لیے یہ کھم مطلق ہوگا ، اورشو ہروں کوئی الاطلاق رجعت کا اختیار ہوگا۔

و لا بد من قیام العدة النے: فرماتے ہیں کہ صحت رجعت کے لیے عدت کی بقاء ضروری ہے، کیوں کہ ملک نکاح کو باتی رکھنے کا نام رجعت ہے ای لیے قرآن نے رجعت کو إمساک کے کلے سے تجیر کیا ہے اور إمساک کے معنی بھی باقی رکھنے کے ہیں اورامساک اورامساک اورامساک کے معنی صرف اور صرف عدت میں مخفق ہو سکتے ہیں، اس لیے جواز رجعت کے لیے عدت کی بقاء ضروری ہے، اور عدت کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی ہیں کہ عدر یہ ہو جاتی ہے اور ملکیت کے معد ورت سے شوہر کی ملکیت فتم ہو جاتی ہے اور ملکیت کے محت ہیں کہ صحب رجعت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ صحب رجعت کے لیے بقائے عدت شرط اور ضروری ہے۔

وَالرَّجُعَةُ أَنْ يَقُولَ رَاجَعُتُكِ أَوْ رَاجَعْتُ إِمْرَأَتِي وَ هَذَا صَرِيْحٌ فِي الرَّجُعَةِ لَا حِلَاقَ بَيْنَ الْآثِيَّةِ، قَالَ أَوْ يَطَأَهَا أَوْ يَكُلُّكُمْ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ وَ هَذَا عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَعِلْكُمْ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ وَ هَذَا عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَعِلْكُمْ لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْقُولِ مَعَ الْقُدُرَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الرَّجْعَة بِمَنْزِلَةِ الْبَدَاءِ النِّكَاحِ حَتَّى يَحُومُ وَطُيْهَا، وَ عِنْدَنَا هُوَ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْقُولِ مَعَ الْقَدُرَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الرَّجْعَة بِمَنْزِلَةِ الْبَدَاءِ النِّكَاحِ حَتَّى يَحُومُ وَطُيْهَا، وَ عِنْدَنَا هُو السِّيْكَاحِ عَلَى مَا بَيَنَّاهُ، وَ سَنُقَرِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْفِعُلُ قَدْ يَقَعُ دَلَالَةً عَلَى الْإِسْتِدَامَةِ كَمَا فِي السِّيكَاحِ عَلَى مَا بَيَنَّاهُ، وَ سَنُقَرِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْفِعُلُ قَدْ يَقَعُ دَلَالَةً عَلَى الْإِسْتِدَامَةِ كَمَا فِي السَّقَاطِ الْحِيَادِ وَالدَّلَالَةُ فِعُلَّ يَخُصُّ بِالنِّكَاحِ وَهِذِهِ الْأَفَاعِيلُ تَخْصُّ بِهِ خُصُوصًا فِي حَقِي الْحُرَّةِ، بِخِلَافِ الْمَسَاعِينِ وَالدَّلَالَةُ فِعُلَّ يَخُصُّ بِالنِّكَاحِ كَمَا فِي الْقَاعِلَةِ وَالطَّيْسِ وَعَيْرِهِمَا، وَالنَّوْمُ إِلَى غَيْرِ النَّهُ وَلَا لَا مُسَاكِنَيْنِ، وَالزَّوْحُ بُسَاكِنَهَا فِي الْعِدَةِ فَلَوْ كَانَ رَجْعَةً لِطَلَقَهَا فَيَطُولُ الْعِدَةُ عَلَيْهَا لَقُولُوا الْعَلِيْهِ وَالطَّيْسِ وَغَيْرِهِمَا وَالْعَلِيْةِ وَالطَّيْسِ وَغَيْرِهِمَا وَلَالَوْمَ وَالْمَالِيلَةِ وَالطَّيْسِ وَغَيْرِهِمَا وَالْعَلِيْقِ الْفَرْحِ قَدْ يَقَعُ بُيْنَ الْمُسَاكِنَيْنِ، وَالزَّوْحُ بُسُاكِنَهَا فِي الْعَلَوْقَ فَلُولُ كَانَ رَجْعَةً لِطَلَقَهَا فَيَطُولُ الْعَلِيْقَ عَلَيْهِ الْقَرْمُ عَلَى الْسَاعِلَيْنَ الْمُسَاعِينِيْنَ الْمُسَاعِيْنَ وَالطَيْسُ الْمُسَاعِلَيْنَ الْمُعَالَقِهِ الْمَالِقُولُ الْمُعَالِقَالَةُ وَلَا لَعَلَيْهِ اللْمُولُ الْعَلَيْهُ الْمَالِمُ الْفَالِمُ الْمُ الْمُعَلِقُولُ الْمَلْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُولُ اللْعَلَالَةُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِيْ الْعُلْمُ الْمُولُولُ الْمُولِ

ترجمت : اور رجعت یہ ہے کہ شوہر یوں کہے کہ میں نے تجھ سے رجعت کرلی، یا میں نے اپنی یوی سے رجعت کرلی اور بیر جعت کر لی اور بیر جعت کے لیے صریح لفظ ہے جس میں اثمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ یا شوہر بیوی سے وطی کرلے، یا اسے بوسہ لے لے، یا شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کو دکھے لے اور یہ ہمارے یہاں ہے، امام شافعی والشخلا فرماتے ہیں کہ خبوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کو دکھے کے اور یہ ہمارے یہاں ہے، امام شافعی والشخلا فرماتے ہیں کہ دبان سے کہنے پر قادر ہونے کی صورت میں صرف قول کے ذریعے رجعت صحیح ہوگی، اس لیے کہ رجعت ابتدائے نکاح کے درجے میں ہے یہاں تک کہ (شوافع کے یہاں) مطلقہ رجعیہ بوئی سے وطی کرنا حرام ہے۔ اور ہمارے یہاں رجعت نکاح کو باقی رکھنے کا نام ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور عنقریب اسے ثابت بھی کریں گے انشاء اللہ۔

اور فعل بھی استدامت پردلیل واقع ہوتا ہے جیسا کہ خیار ساقط کرنے میں ہے اور فعل کا دلیل بننا نکاح کے ساتھ خاص ہے
اور مذکورہ تمام افعال نکاح کے ساتھ خاص ہیں بالخصوص آزاد عورت کے حق میں۔ برخلاف شہوت کے بغیر چھونے اور دیکھنے میں، اس
لیے کہ یہ بدون نکاح بھی حلال ہوجاتا ہے جیسے دایہ اور ڈاکٹرنی وغیرہ کے حق میں۔ اور غیر فرج کی طرف دیکھنا بھی کہ سے ساتھ دہتا ہے، الہذا اگر غیر فرج کی طرف دیکھنا رجعت رہنے والوں میں بھی واقع ہوجاتا ہے اور عدت کے زمانے میں شوہر بیوی کے ساتھ دہتا ہے، الہذا اگر غیر فرج کی طرف دیکھنا رجعت ہوگا تو شوہر بیوی کو طلاق دیدے گا اور بیوی کی عدت دراز ہوجائے گی۔

#### اللغات:

﴿ يطاها ﴾ اس سے جماع كرلے۔ ﴿ يقبل ﴾ جوم لے، بوسد لے لے۔ ﴿ يلمس ﴾ جھوئے۔ ﴿ فوج ﴾ شرم گاه۔ ﴿ استدامه ﴾ برقر ارركھنا۔ ﴿ قابلة ﴾ دايه، بجب جنوانے ﴿ استدامه ﴾ برقر ارركھنا۔ ﴿ قابلة ﴾ دايه، بجب جنوانے والى۔ ﴿ مساكن ﴾ بمنشين، ساتھ رہنے والے۔

#### رجوع كاطريقه:

اس عبارت میں رجعت کی صورتوں اور اس کے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جن کا حاصل ہے ہے کہ ہمارے یہاں تولی رجعت بھی صحیح ہے اور فعلی رجعت بھی صحیح ہے نواہ شو ہر تولی رجعت پر قادر ہوتے ہوئے بھی فعلی رجعت کرے بہر صورت اس کی بیر رجعت درست اور جائز ہے، لیکن امام شافعی والٹیلا کے یہاں اگر شو ہر رجعت بالقول پر قادر ہے تو اس کے لیے رجعت بالفعل کرنا درست نہیں ہے اور رجعت بالفعل سے رجعت محقق نہیں ہوگی، ان کی دلیل ہے ہے کہ رجعت کرنا از سرنو نکاح کرنے کے درج میں ہے، لہذا جس طرح نکاح جدید کے لیے بھی زبان سے الفاظ رجعت کو اداء کرنا ضروری ہے ای طرح نکاح جدید کے لیے بھی زبان سے الفاظ رجعت کو اداء کرنا ضروری ہے ای طرح کیا ہوافع کے یہاں مطلقہ رجعیہ سے شو ہر کے ضروری ہے اور بلا عذر تو لی سے فعلی رجعت کی طرف عدول کرنا درست نہیں ہے، اس لیے شوافع کے یہاں مطلقہ رجعیہ سے شو ہر کے لیے وطی کرنا حلال نہیں ہے، لہذا مطلقہ رجعیہ سے بدون نکاح وطی حلال نہیں ہے، لہذا مطلقہ رجعیہ سے بدون رجعت تو لی شوافع کے یہاں وطی حلال نہیں ہے۔

### ر آن الهداية جلد ١٤٥٥ ميل سويور ٢٣٠ يوسي د ١٤٥٠ يون ي

ے دوران رجعت کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو رجعت کو ملک نکاح کے لیے استدامت قرار دیا ہے آگے چل کر ہم اس کی مزید وضاحت بھی پیش کریں گے اور وہ وضاحت یہی ہے کہ الطلاق الرجعی لایحرم الوطی یعنی طلاق رجعی وطی کوحرام نہیں کرتی۔

والفعل الغ: اس کا حاصل ہے ہے کہ ہم جونعل کورجعت پردلیل مانے ہیں وہ ہرنعل کودلیل نہیں مانے بلکہ ہم ایسے افعال کو
رجعت پردلیل مانے ہیں جن کا تعلق نکاح سے ہے اور جوافعال نکاح کے ساتھ خاص ہیں اور زوجین ہی عموماً انہیں انجام دیے ہیں
مثلاً وطی کرنا شہوت کے ساتھ کورت کو چومنا اور چھونا یا شہوت کے ساتھ اس کی شرم گاہ کی طرف دیکھنا ہے سب ایسے افعال ہیں جونکاح
کے ساتھ خاص ہیں اور عمو فا زوجین ہی انھیں انجام دیتے ہیں، البذا اگر مطلقہ رجعیہ کورت کے شوہر سے اس طرح کے افعال کا صدور
ہوتا ہے تو ان افعال کورجعت شار کریں گے اور ان کے ذریعے شوہر ملک نکاح کو باتی رکھنے والا شار ہوگا، اور نعل کو استدامت پردلیل
مانا صرف نکاح کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دیگر مواقع پر بھی نعل کو استدام پر دلیل مانا گیا ہے مثلاً ایک محف نے خیار شرط کے ساتھ
کوئی باندی خریدی اور مدت خیار میں اس نے اس باندی سے وطی کرلیا تو اس کا یفعل استدامتِ ملک کی دلیل ہوگا اور اس کا خیار ساقط
ہوجائے گا ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی شوہر کا وطی کرنا یا شہوت کے ساتھ عورت کو چومنا چاشا بھی استدامتِ ملک نکاح کی دلیل
ہوجائے گا ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی شوہر کا وطی کرنا یا شہوت کے ساتھ عورت کو چومنا چاشا بھی استدامتِ ملک نکاح کی دلیل
ہوجائے گا ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی شوہر کا وطی کرنا یا شہوت کے ساتھ عورت کو چومنا چاشا بھی استدامتِ ملک نکاح کی دلیل
ہوگا اور اس کے اس فعل سے رجعت کا تحقق ہوجائے گا۔

صاحب ہدایہ والتی نے وطی اورتقبیل وغیرہ کوآزادعورت کے تن میں نکاح کے ساتھ اس لیے خاص مانا ہے کہ آزادعورت کے ساتھ اس لیے خاص مانا ہے کہ آزادعورت کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنا حرام اور ساتھ نکاح کے بعد بی بیدافعال انجام دیے جاسکتے ہیں اور نکاح سے پہلے آزادعورت کے تن میں اس طرح کی حرکتیں ممکن بھی ہیں اور جائز بھی ہیں بایں طور کہ وہ ناجائز ہیں، اس کے برخلاف باندی کے حق میں نکاح کے بغیر بھی اس طرح کی حرکتیں ممکن بھی ہیں اور جائز بھی ہیں بایں طور کہ وہ باندی ملک یمین یاملک متعد کے طور برکسی کی ملکیت میں آئی ہوتو بدون نکاح بھی اس سے استمتاع درست اور حلال ہے۔

بخلاف المس الغ: اس کا حاصل یہ ہے کہ اور آبل وغیرہ ہے اس وقت رجعت ثابت ہوگی جب شہوت کے ساتھ ان کا صدور ہوا ہو، کین اگر شہوت کے بغیر یہ افعال صادر ہوں تو پھر ان سے رجعت ثابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ شہوت کے بغیر یہ افعال ، کا حک ساتھ خاص نہیں ہیں اور بدون نکاح بھی حلال ہیں چنانچہ دایہ اور طبیب وغیرہ سے بھی عورت کے ساتھ اس طرح کی یہ حرکتیں صادر ہوتی ہیں اور شہوت سے خالی ہوتی ہیں، اس لیے تحقق رجعت کے لیے شہوت کے ساتھ ان کا صدور ضروری ہے ، ای طرح ثبوت رجعت کے لیے شہوت کے ساتھ ان کا صدور ضروری ہے ، ای طرح ثبوت رجعت کے لیے بیوی کی شرم گاہ کو شہوت کے ساتھ د کھنا بھی ضروری ہے، کیوں کہ عوماً پڑوی لوگ اور ایک ساتھ در ہے والے انسان ایک دوسرے کی شرمگاہ کے علاوہ دیگر چیزوں کو دکھیے کا معالمہ تو نہایت آ سان ہے، لہذا شہوت رجعت کے لیے شرم گاہ کے ساتھ در ہے ہیں اس لیے شرم گاہ کے علاوہ دیگر چیزوں کے دکھنے کا معالمہ تو نہایت آ سان ہے، لہذا شہوت رجعت کے لیے شرم گاہ کے علاوہ کو دیکھنا رجعت قرار دیدیا جائے تو شو ہر پھر بیوی کو طلاق دے علاوہ کو دیکھنا رجعت قرار دیدیا جائے تو شو ہر پھر بیوی کو طلاق دے علاوہ کو دیکھنا والے کو سے مالا ور بلاوجہ عورت کی عدت طویل ہوجائے گی اور اس صورت میں عورت کا ضرر ہے اور اسے حرج ہو المحر ہے مدفوع فی المنسوع۔

قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَن يُّشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدُ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّاعَيْةِ فِي الْحَدِ قَوْلَيْهِ لَا يَصِحُّ وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ رَمَ اللَّاعَيْةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَشْهِدُوا ذَوِى عَدُلٍ مِنْكُمُ ﴾ (سورة الطلاق: ٢)، وَ الْأَمْرُ لِلْإِيْجَابِ، وَ لَنَا الطَّلَاقُ النَّصُوصِ عَنْ قَيْدِ الْإِشْهَادِ، وَ لِأَنَّةُ اسْتِدَامَةٌ لِلنِّكَاحِ وَالشَّهَادَةُ لَيْسَتُ شَرْطًا وَ الْاَيْكَاحِ وَالشَّهَادَةُ لَيْسَتُ شَرْطًا فِي الْفَيْءِ وَ الْإِيْلَاءِ إِلَّا أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ الزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ كَي لَا يَجْرِي التَّنَاكُرُ فِيْهَا، وَ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ كَمَا فِي الْفَيْءِ وَ الْإِيلَاءِ إِلَّا أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ الزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ كَي لَا يَجْرِي التَّنَاكُرُ فِيْهَا، وَ فَيْ حَالَةِ الْبَقَاءِ كَمَا فِي الْفَيْءِ وَ الْإِيلَاءِ إِلَّا أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ الزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ كَي لَا يَجْرِي التَّنَاكُرُ فِيْهَا، وَ مَا تَلَاهَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ، أَلَا تَرَاى أَنَّهُ قَرَنَهَا بِالْمُفَارَقَةِ وَهُو فِيْهَا مُسْتَحَبُّ، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَهَا كَيْ لَا تَقَعَ فِي الْمُفَارِقَةِ وَهُو فِيْهَا مُسْتَحَبُّ، وَ يُسْتَحَبُ أَنْ يُعْلِمَهَا كَيْ لَا تَقَعَ فِي الْمُفَارَقَةِ وَهُو فِيْهَا مُسْتَحَبُّ، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَهَا كَيْ لَا تَقَعَ فِي الْمُفَارِقَةِ وَهُو فِيْهَا مُسْتَحَبُّ، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَهَا كَيْ لَا تَقَعَ فِي

ترجمه : فرماتے ہیں کہ متحب سے ہے کہ شوہر رجعت پر دوگواہوں کو گواہ بنا لے، لین اگر اس نے گواہ نہیں بنایا تو بھی رجعت سے ایک میں فرمایا کہ (بدون اجتہاد) رجعت سے خونہیں ہے اور یہی امام مالک برایش کا بھی قول ہے، امام شافعی برایش نے ایپ کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تم لوگ اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنالو، اور امر ایجاب کے لیے ہے، ہماری دلیل اشتہاد کی قید نے نصوص کا مطلق ہونا ہے۔ اور اس لیے کہ رجعت نکاح کی استدامت ہے اور نکاح میں بحالت بقاء شہادت شرط نہیں ہے جو سے اور انکاح میں بحالت بقاء شہادت شرط نہیں ہے جیسا کہ فی اور ایلاء میں ہوتا ہے، تا ہم زیادتی احتیاط کے پیش نظر شہادت متحب ہے تا کہ اس میں انکار نہ ہو سکے اور امام شافعی برایش کے اللہ تعالی نے شہادت کو مفارقت کے ساتھ ملاکر شافعی برایش کے اللہ تعالی نے شہادت کو مفارقت کے ساتھ ملاکر ذکر کیا ہے حالاں کہ مفارقت میں شہادت متحب ہے اور مستحب ہے کہ شوہر ہوی کور جعت سے مطلع کر دے تا کہ وہ معصیت میں نہ در کے ہے۔

#### اللغات:

﴿ يشهد ﴾ گواه بنا لے۔ ﴿ ذوى عدل ﴾ دو عدل والے۔ ﴿ إشهاد ﴾ گواه بنانا۔ ﴿ استدامة ﴾ برقرار ركهنا۔ ﴿ فيها على الله على الله

#### رجوع بركواه بنانا:

مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شوہراپی مطلقہ ربعیہ ہوی ہے رجعت کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ دوعادل اور حق پرست آ دمیوں کورجعت پر گواہ بنالے اور ہمارے یہاں ایبا کرنامتخب اور متحن ہے جب کہ امام شافعی والتی گئی کے دوقو لوں میں سے ایک تول میں اور امام مالک والتی گئی ہے یہاں اشہاد واجب اور ضروری ہے، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں و انشہدوا الح کے فرمان سے رجعت اور فرقت کے مواقع پر اشہاد کا حکم دیا ہے اور استہدوا امر کا صیغہ ہے جس کا موجب وجوب ہے لہذااس امرے پیش نظر بوقت رجعت اشہاد واجب ہوگا۔

اشہاد کے متحب ہونے پر ہماری دلیل ان تمام نصوص کا اطلاق ہے جواشہاد کی قید اور شرط سے خالی ہیں مثلاً قرآن کریم کی سے

## ر آن البداية جلد العام طلاق كالمستخدم و ٢٥ التي العام طلاق كابيان الم

آیتیں (۱) فامسکو هن ہمعروف (۲) فامساك بمعروف (۳) وبعولتهن احق بردهن وغیرہ وغیرہ یہ تمام آیتیں صرف اور صرف رجعت پر دلالت كررہى ہیں اور رجعت كے ليے اشہاد كے وجوب سے خاموش اور ساكت ہیں، اب اگر ہم اشہاد كو واجب قرار دیدیں تو نصوص مطلقہ پرزیادتی كرنالازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔

رجعت میں اشہاد کے واجب نہ ہونے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ رجعت بقائے تکاح کا نام ہے اور بقائے تکاح کے لیے اشہاد شرطنہیں ہے، لہذار جعت کے لیے بھی اشہاد شرطنہیں ہوگا جیسا کہ فی اور ایلاء میں بھی بقائے تکاح مقصود ہوتا ہے اور ان کے لیے بھی اشہاد شرطنہیں ہے، ہاں زیادتی احتیاط کے پیش نظر اشہاد مندوب وستحسن ہے اور شوہر کو بوقت رجعت اشہاد کر لینا چاہے تا کہ دوبارہ ازدوا بی زندگی گذار نے میں آخیں کوئی دشواری نہ ہواور لوگوں کی بد گمانیوں سے نے جا کیں ، اس لیے اس حوالے سے اشہاد کرنامتحب ہے اور اہام شافعی رائٹیلڈ وغیرہ کی تلاوت کردہ آیت بھی استحب ہی پرمحمول ہے ، کیوں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں شہادت کو مفارقت میں مفارقت کے ساتھ طاکر بیان کیا ہے چنانچہ ارشاد ہے او فاد قو ہن ہمعروف و اُشھدوا ذوی عدل منکم اور مفارقت میں بالا تفاق شہادت متحب ہی ہوگی ، واجب نہیں ہوگی۔

ویستحب أن يعلمهاالخ: فرمات بن كمشوبركوچاهي كدرجعت ساني بيوىكوبهي آگاه كرد، كيول كهجب بيوىكومعلوم رہے گاتو وہ اس كى تيارى بي رہے گى اوركى دوسرى جگهشادى وغيره كرنے سے بازرہے گى، ورندتو عدم علم كى صورت بي اسے پريشانيوں كاسامنا كرنا پڑے گا۔اس ليے پيشكى اطلاع بہتر ہے۔

وَ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَالَ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَتُهُ فَهِيَ رَجْعَةٌ، وَ إِنْ كَذَّبَتُهُ فَالْقُولُ قَوْلُهَا، لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ فِي الْحَالِ فَكَانَ مُتَّهِمَا إِلَّا أَنَّ بِالتَّصْدِيْقِ تَرْتَفعُ النَّهُمَةُ، وَ لَا يَمِيْنَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَنْنَا لِلْهِ يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ الْإِسْتِحُلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ وَ قَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.

تروجہ ہے: اور جب عدت ختم ہوگئ تو شوہرنے کہا میں نے عدت میں تم سے رجوع کرلیا تھا اور بیوی نے اس کی تصدیق کردی تو وہ رجعت ہوگی اوراگر بیوی نے اس کی تکذیب کردی تو بیوی کا قول معتبر ہوگا ،اس لیے کہ شوہر نے ایسی چیز کی خبردی ہے جس کو شوہر فی الحال پیدا کرنے کا مالک نہیں ہے، لہذا وہ متہم ہوگا ،کین بیوی کی تصدیق سے تہت ختم ہوجائے گی۔اور امام ابو صنیفہ کے یہاں بیوی پر قتم نہیں ہے اور بیاشیائے ستہ میں استحلاف کا مسئلہ ہے اور کتاب النکاح میں بید سئلہ گذر چکا ہے۔

اللغاث:

-﴿انقضت ﴾ گزرگئ، ختم ہوگئ۔ ﴿متھم ﴾ تہمت والا۔ ﴿تر تفع ﴾ اٹھ جائے گ۔

#### عدت کے بعدرجوع فی العدة کا دعوی کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی کی عدت ختم ہونے کے بعد شوہر نے اس سے کہا کہ میں نے تو عدت کے دوران تم سے رجعت کرلی تھی، لہذا ہمارا تمہارا نکاح باقی ہے اور بیوی نے اس کی تقید بی بھی کردی تو یہ رجعت شار ہوگی اور ان دونوں کے لیے از دواجی زندگی گذارنا سیح ہوگا، لیکن اگر بیوی شوہر کی تکذیب کردیتی ہے تو اس صورت میں بیوی کی تکذیب معتبر ہوگی اور رجعت

نابت نہیں ہوگی، کیوں کہ شوہر نے ایس چیز کی خبردی ہے جے فی الحال وہ پیدائہیں کرسکتا، اس لیے اپی خبر میں وہ متہم ہوگا ہاں جب بیوی تصدیق کردے گی تو اس کی تصدیق سے تہمت دور ہوجائے گی، اس لیے ہم نے صورت مسئلہ میں رجعت کا معاملہ بیوی کی تصدیق اوراس کی تکذیب پرموقوف کردیا ہے۔ اور تصدیق یا تکذیب کی صورت میں امام اعظم ولیٹے یا ہاں بیوی سے کسی طرح کی کوئی قتم نہیں کی جائے گی، صاحب ہدائے فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ ان چھے اشیاء میں قتم لینے سے متعلق ہے جو کتاب النکاح میں گذر چکا ہے، مگر صاحب بنا یہ کی تحقیق ہے کہ یہ دوی کی درست نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب النکاح میں بید مسئلہ نہیں بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کی معمولی می جھلک بیان کی گئی ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ کتاب الدعوات میں ان شاء اللہ یہ بحث آئے گی۔ (۲۳۳۸)

وَ إِذَا قَالَ الزَّوْجُ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مُجِيْبَةً لَهُ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي لَمْ يَصِحَّ الرَّجْعَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَانَةِ، وَ قَدْ سَبْقَتُهُ الرَّجْعَةُ، وَ لِهِذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلَّقُنُكِ فَقَالَتُ مُجِيْبَةً لَهُ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَرَاللَّا اللَّهُ الرَّجْعَةُ، وَ لِهِذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلَّقُنُكِ فَقَالَتُ مُجِيْبَةً لَهُ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَرَاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَ

تروج کے: اور جب شوہر نے (اپنی بیوی سے) کہا میں نے تم سے رجعت کرلیا ہے اور بیوی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری عدت پوری ہو چک ہے تو حضرت امام ابوضیفہ راٹھیلا کے بہاں رجعت صحیح نہیں ہوگی، حضرات صاحبین محیق اللہ فرماتے ہیں کہ رجعت صحیح ہوگی، اس لیے کہ رجعت نے عدت کو پالیا، کیوں کہ ظاہراْ عورت کے خبردیئے تک عدت باتی ہے اور رجعت خبر دینے پر مقدم ہے، اس لیے اگر شوہر نے کہا میں نے تجھے طلاق دے دی اور بیوی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری عدت پوری ہو چک ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی۔حضرت امام ابوصیفہ بھی ایک کے دیاں میہ کہ رجعت نے انقضائے عدت کی حالت کو پالیا، کیوں کہ عدت ختم ہونے کی خبر دینے عدت کی حالت کو پالیا، کیوں کہ عدت ختم ہونے کی خبر دینے عدت کی بہلے گذر نے پردلیل ہوگیا۔ اور انقضائے عدت کے احوال میں سب سے قریب ترین شوہر کے قول کا حال ہے۔اور طلاق کا مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اگر شفق علیہ بھی ہوتو طلاق انقضائے عدت کے بعد شوہر کے اقر ارسے واقع ہوگی اور اقر ارسے رجعت ثابت نہیں ہوتی۔

### اللغات:

﴿مجيبة ﴾ جواب دين والى ﴿صادفت ﴾ آئى ب، وارد بوئى بـ ﴿أمينة ﴾ قابل اعتاد

### عدت کے بعدر جوع فی العدة کا دعویٰ کرنا:

مئلہ یہ ہے کداگر کسی شوہر نے اپنی مطلقہ رجعیہ بیوی سے بیکہا کہ میں نے تم سے رجعت کرلی ہے، کیکن بیوی نے فورا جواب

دیا کہ میری عدت تو پوری ہوچکی ہے، اب اس صورت میں امام اعظم را شیلا کے یہاں ہوی مطلقہ بائد ہوگی اور رجعت صحیح نہیں ہوگی جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں رجعت صحیح ہوگی اور وہ عورت بدستوراس شخص کی ہوی رہے گی، کیوں کہ شوہر کار اجعت کے کہنا اس بات کی علامت ہے کہ رجعت نے عدت کو پالیا ہے اور عدت رجعت ہی کے زمانے میں ہوئی ہے اور پھر ظاہر حال بھی بہی ہے کہ رجعت نے زمانہ عدت کو پالیا ہو، اس لیے کہ ہوی عدت میں تھی اور اس کی عدت کا ختم ہوتا اس کے خبر دینے ہے معلوم ہوگا، گر صورت مسئلہ میں اس کے خبر دینے ہے بہلے ہی شوہر نے رجعت کی خبر دی ہے، اس لیے شوہر کا قول معتبر ہوگا کیوں کہ وہ قول انقضائے عدت والی خبر سے مقدم ہے، اس لیے اگر شوہر نے اپنی ہوی ہے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں اور ہوگ نے جواب میں کہا کہ میں میری تو عدت بھی کمل ہو چکی ہو طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ طلاق دینے کی خبر انقضائے عدت کی اطلاع اور خبر ہے مقدم ہے۔

اسلط میں حضرت امام اعظم ولیٹی کے دلیل ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر کا قول اور اس کی طرف سے مراجعت کی اطلاع انتصاب عدت سے مقدم نہیں ہے، بلکہ حالتِ انقضاء کے ساتھ متصل ہے اور چوں کہ بیوی نے شوہر کی خبر کے ساتھ ساتھ انقضائے عدت کی خبر دیے میں بیوی امین عدت کی خبر دیے اس لیے اس کی بیخبر مراجعت کی خبر سے مقدم بھی ہوسکتی ہے، کیوں کہ انقضائے عدت کی خبر دیے میں بیوی امین ہوپکی ہوسکتی ہوپکی مراجعت سے پہلے ہی ختم ہوپکی ہے اور امین کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا بیوی کا خبر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عدت شوہر کی مراجعت سے پہلے ہی ختم ہوپکی ہے اور چوں کہ پہلے ہونے میں شوہر کی مراجعت کی خبر کا حال سب سے قریب ترین حال ہے، اس لیے زیادہ دور نہیں تو کم از کم انقضائے عدت کے زمانے کوشوہر کی خبر مراجعت سے مقدم مانیں گے اور جب عدت کا ختم ہونا مراجعت سے مقدم ہوگا تو ظاہر ہے کہ مراجعت بھی ٹابت نہیں ہوگی، کیوں کہ عدت گذر نے کے بعدر جعت کا تحقق نہیں ہوسکتا۔

و مسنالة الطلاق النع: حضرات صاحبین فی صورت مسئلہ کو مسئلہ طلاق پر قیاس کیا ہے صاحب ہدایہ بہاں ہے ای قیاس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی طلاق والا مسئلہ بھی ہمارے اور تہمارے (امام صاحب اور صاحبین کے) در میان مختلف فیہ ہمارے اور اگر بالفرض ہم اسے شفق علیہ مان بھی لیس تو بھی طلاق والے فیہ ہمارے اس لیے اسے لیکر ہمارے فلاف قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ہم اسے شفق علیہ مان بھی لیس تو بھی طلاق والے مسئلے میں انقضائے عدت کے بعد جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ شوہر کے اقر ارکرنے سے واقع ہوتی ہے اور طلاق جس طرح دیے سے واقع ہوتی ہے نہ کہ اقر اررجعت سے اور وہ بھی ایام عدت میں ہوتی ہے نہ کہ عدت گذرنے کے بعد مراجعت صرف رجعت سے ہوتی ہے نہ کہ اقر ار رجعت سے اور وہ بھی ایام عدت میں ہوتی ہے نہ کہ عدت گذرنے کے بعد مراجعت کی گئی ہے ، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

وَ إِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِنَّتِهَا قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا وَ صَدَّقَهُ الْمَوْلَى وَ كَذَّبَتُهُ الْأَمَةُ الْآمَةُ الْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَلَيْهُ، وَ قَالَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى، لِأَنَّ بُضْعَهَا مَمْلُوْكُ لَهُ فَقَدْ أَقَرَّ بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ لِلزَّوْجِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ، وَهُو يَقُولُ عُكُمُ الرَّجْعَةِ يَبْتَنِي عَلَى الْعِدَّةِ وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا فَكَذَا فِيمَا فَشَابَة الْإِفْرَارَ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ، وَهُو يَقُولُ حُكُمُ الرَّجْعَةِ يَبْتَنِي عَلَى الْعِدَّةِ وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا فَكَذَا فِيمَا يَتَنِى عَلَى الْعَدَّةِ وَالْقَوْلُ فِي الْعَدِيخِ ، لِأَنَّهَا مُنْقَضِية لَيْتَنِي عَلَى الْعَدِيمَ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ فَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى وَ كَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيْحِ ، لِأَنَّهَا مُنْقَضِية أَوْلًا عَنْدَهُ فِي الصَّحِيْحِ ، لِأَنَّهَا مُنْقَضِية مُن

الْعِدَّةِ فِي الْحَالِ وَ قَدْ ظَهَرَ مِلْكُ الْمُتْعَةِ لِلْمَوْلَى وَ لَا تُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي إِبْطَالِهِ، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْمُولَى، لِلْمَوْلَى، وَلَا تُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي إِبْطَالِهِ، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْمَوْلَى بِالتَّصْدِيْقِ فِي الرَّجْعَةِ مُقِرُّ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ عِنْدَهَا وَ لَا يَظْهَرُ مِلْكُهُ مَعَ الْعِدَّةِ ، وَ إِنْ قَالَتْ قَدِ انْقَضَتُ عِدَّتِي وَ قَالَ الزَّوْجُ وَ الْمَوْلَى لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُكِ فَالْقُولُ قَوْلُهَا، لِأَنَّهَا أَمِيْنَةٌ فِي ذَٰلِكَ إِذْ هِي الْعَالِمَةُ بِهِ.

ترجمہ اور جب باندی کی عدت گذرنے کے بعداس کے شوہر نے کہا میں نے تجھ سے رجعت کر لی تھی اور مولی نے اس کی تصدیق کردی لیکن باندی کی عدت گذرنے کے بعداس کے شوہر نے کہا میں باندی کا قول معتبر ہوگا۔اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مولی کا قول معتبر ہوگا،اس لیے کہ باندی کا بفعہ مولی کی ملکیت ہے،اس لیے کہ مولی نے شوہر کے لیے ایسی چیز کا اقرار کیا ہے جو خالص اس کا حق ہے، البندا ہے باندی پر نکاح کا اقرار کرنے کے مشابہ ہوگیا۔حضرت امام صاحب ورشیط فرماتے ہیں کہ رجعت کا تھم عدت پر بنی ہوگا۔ عدت پر بنی ہوگا۔ عدت پر بنی ہوگا۔ورعدت کے متعلق باندی کا قول معتبر ہوتا ہے لہذا اس چیز ہیں بھی باندی کا قول معتبر ہوگا جوعدت پر بنی ہوگا۔

اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتو حضرات صاحبین کے یہاں مولی کا قول معتبر ہوگا نیز سیح قول کے مطابق امام صاحب والیٹھائے کے یہاں بھی یہی عکم ہے، اس لیے کہ باندی فی الحال عدت کو پورا کر چک ہے اور مولی کے لیے ملک متعد ظاہر ہوگئ ہے اور ملک متعد باطل کرنے کے سلسلے میں باندی کا قول نہیں مانا جائے گا۔ برخلاف پہلی صورت کے، کیوں کہ مولی رجعت کی تقدیق کر کے بوقت رجعت عدت کا اقرار کررہا ہے اور عدت کے ہوتے ہوئے اس کی ملکیت ظاہر نہیں ہوئے ہ

اور اگر باندی نے یہ کہا کہ میری عدت پوری ہوگی ہے اور شوہر ومولی نے یہ کہا کہ تیری عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو باندی کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ وہ اس سلسلے میں امین ہے، اس لیے کہ باندی ہی انقضائے عدت کو جاننے والی ہے۔

### اللغاث:

﴿أَمَهُ ﴾ باندی۔ ﴿انقصاء ﴾ ختم ہونا، گزر جانا۔ ﴿صدق ﴾ تصدیق کر۔ ﴿بضع ﴾ شرم گاہ۔ مراد: حقوق زوجیت۔ ﴿ببتنی ﴾ بنی ہوتا ہے۔ ﴿منقصیة ﴾ پوری ہوچکی جتم ہوچکی۔

### ندكوره بالامسكله مين باندى كي صورت:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی باندی کسی شخص کے نکاح میں تھی لیکن اس نے اسے طلاق رجعی دے دی اور پھر جب اس باندی کی عدت ختم ہوگئ تو شوہر نے کہا کہ بھائی تم اس وقت بھی میری زوجہ ہواور میرے نکاح میں ہو، کیوں کہ میں نے عدت کے دوران تم ہے رجعت کر لئتی اور باندی کے مولی نے اس رجعت کی تقدیق بھی کردی ،گر باندی اسے مانے کے لیے تیار نہیں ہوئی اور اس نے اسے جھٹلاد یا تو اب اس صورت میں حضرت امام اعظم والیم یا ندی کا قول معتبر ہوگا اور رجعت ہا بت نہیں ہوگی، اور اس نے اسے جھٹلاد یا تو اب اس صورت میں حضرت امام اعظم میں میں خضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ صورت مسکلہ میں شوہر اور مولی کا ائم شاہدی اور اس کی ملک بضعہ مولی کی ملکیت ہے اور مولی نے شوہر کی تقدیق تو اس کے برخلاف حضرات خات ہوگا اور رجعت محقق ہوجائے گی ، کیوں کہ باندی اور اس کی ملک بضعہ مولی کی ملکیت ہے اور مولی نے شوہر کی تقدیق موجائے گی ۔ اور جس کرے اس کے لیے اپنی اس ملکیت کا اقرار کرتا تو اس کا بیا قرار صحیح ہوتا اس طرح صورت مسکلہ میں بھی رجعت کے والے سے اس طرح اگر مولی از سرنو باندی کے نکاح کا اقرار کرتا تو اس کا بیا قرار صحیح ہوتا اس طرح صورت مسکلہ میں بھی رجعت کے حوالے سے اس

حضرت امام اعظم والتعلیہ کی دلیل ہے ہے کہ یہاں مسئلہ صرف رجعت کے اقراریا انکار کانہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا اور وہ چیز عدت ہے، کیوں کہ عدت ہی پر رجعت اور عدم رجعت کا مدار ہے، چنا نچہ اگر عدت باقی ہے تو رجعت درست اور معتبر ہوگی اور اگر عدت ختم ہوگئی ہوتو پھر رجعت کا تحقق نہیں ہوسکتا، اور عدت کی بقاء یا عدم بقاء کے سلسلے میں بیوی ہی اور موقوف ہواس کے بھی وقوع یا عدم وقوع کے سلسلے میں بیوی ہی کا قول معتبر ہوگا اور چوں کہ رجعت اپنے تمام لواز مات و متعلقات سمیت عدت پر موقوف ہے، اس لیے اس سلسلے میں بھی بیوی ہی کا قول معتبر ہوگا اور چوں کہ رجعت اپنے تمام لواز مات و متعلقات سمیت عدت پر موقوف ہے، اس لیے اس سلسلے میں بھی بیوی ہی کا قول معتبر ہوگا اور چوں کہ رجعت اپنے تمام لواز مات و متعلقات سمیت عدت پر موقوف ہے، اس لیے اس سلسلے میں بھی بیوی ہی کا قول معتبر ہوگا اور صورت مسئلہ میں چوں کہ بیوی رجعت کی تکذیب کر رہی ہے، اس لیے رجعت ٹابت نہیں ہوگی۔

ولو کان علی القلب: اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر مسلے کی نوعیت ماتبل میں بیان کردہ صورت مسلہ ہے الگ ہو بایں طور کہ بائدی تو شوہر کے دجعت کر لینے کی تعمد بین کرے، لیکن مولی اس کی تکذیب کرے تو اس صورت میں حضرات صاحبین کے یہاں بھی مولی ہی کا قول معتبر ہوگا اور رجعت بابت ہوگی اور صحح قول کے مطابق حضرت امام اعظم وظیلا کا بھی یہی نظر ہے بینی ان کے یہاں بھی مولی ہی کا قول معتبر ہوگا اور رجعت بابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ بائدی فی الحال عدت کو پورا اور ممل کر لینے والی ہے اور انقضائے عدت کی صورت میں بائدی اور اس کے شوہر میں علیحدگی بابت ہوگر بائدی کے منافع بضع ایک بار پھر مولی کے لیے بابت ہو چھ بیں اور بی ہوگ اور اس کے شوہر کے اقرار مراجعت سے باطل نہیں ہوگا ، کیوں کہ اب بائدی کے منافع بضع خالص مولی کا حق جیں اور ہو بھر اور ہائدی اس حق جمانے کی کوشش کر رہے جی جب کہ مولی اور مالک اس کا مشر ہے اور مشکر کا قول معتبر ہوتا ہے (بشر طیکہ مدی کے پاس بینہ نہ ہو ) اس کے بر خلاف پہلی صورت میں رجعت اس لیے بابت نہیں ہوگی اور بائدی کا قول معتبر ہوتا ہو ربشر طیکہ مدی کے پاس بینہ نہ ہو ) اس کے بر خلاف پہلی صورت میں رجعت اس لیے بابت نہیں ہوگی اور بائدی کا قول معتبر ہوگا کیوں کہ اس صورت میں اگر چہ مولی کی تصد ہو گو ہو ہے ہیں جست میں ہوگی اور بائدی کی تقد بی کر کے مولی اس بات کا اقر ارکرتا ہے کہ بوقت رجعت عدت باتی تھی کو کہ بھی اس کا عدم جوت بابی مولی کے پیشر قوار وقت وہ شوہر کی ملکیت تھی اور اس کا بضعہ بھی میں ہوگی اور بائدی کی عدت بائی تھی تو اس وقت وہ شوہر کی ملکیت تھی اور اس کا بضعہ بھی ہوگا۔ بغیر رجعت ہی معتبر نہیں ہوگی اور جب بائدی کی عدت بائی تھی تو اس وقت وہ شوہر کی ملکیت تھی اور اس کا بضعہ بھی اور اس کا بضعہ بھی اور اس کا بضعہ بھی ایک تھی ہوگی اور اس کا بضوء بھی ہوگی اور اس کا بضور بھی ہوگی اور جب بائدی کی عدت بائی تھی تو اس وقت وہ شوہر کی ملکیت تھی اور اس کا بضوء بھی ہوگی ۔

و إن قالت النع: مئلہ يہ ہے كہ طلاق رجعى كے بعد اگر باندى نے كہا كہ ميرى عدت گذر پكى ہے اور طلاق اور دعوائے انقضاء ميں استے ايام كا فاصلہ ہوكہ عدت كا گذر ناممكن ہو،كيكن شوہر اور مولى بيكہيں كہتم جھوٹ بول رہى ہواور تمہارى عدت پورى نہيں ہوكى ہے تو اس سلسلے ميں ہوكى ہے تو اس سلسلے ميں ہوكى ہے اور اس سلسلے ميں وہ امين ہوتى ہے اور اس سلسلے ميں وہ امين ہوتى ہے اور اس اللہ ميں جا ور اس اللہ ميں ہوكى ہے اور اس اللہ ميں ہوكى ہے اور اس سلسلے ميں ہوكى ہے اور اس سلسلے ميں وہ امين ہوتى ہے اور اس اللہ ميں ہوكى ہے اسلام كيا جاتا ہے۔

وَ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ التَّالِيَةِ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ إِنْقَطَعَتِ الرَّجُعَةُ وَ إِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ، وَ إِنِ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِمَ النَّعَطِعِ الرَّجُعَةُ حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يُمْضِيَ عَلَيْهَا وَقُتُ صَلَاةٍ كَامِلٍ، لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَزِيْدَ لَهُ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَنْقَطِعِ الرَّجُعَةُ عَتَى تَغْتَسِلَ أَوْ يُمُضِي عَلَيْهَا وَقُتُ صَلَاةٍ كَامِلٍ، لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَزِيْدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ فَيِمُ الرَّجُعَةُ، وَ فِيْمَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ الْعِشَرَةِ فَيِمُجَرَّدِ الْإِنْقِطَاعِ خَرَجَتُ مِنَ الْحَيْضِ فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَ إِنْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ، وَ فِيْمَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ

يَحْتَمِلُ عَوْدُ الدَّمِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْتَضِدَ الْإِنْقِطَاعُ بِحَقِيْقَةِ الْإِغْتِسَالِ أَوْ بِلُزُوْمِ حُكْمٍ مِنْ أَحُكَامِ الطَّاهِرَاتِ بِمُضِى وَقُتِ الصَّلَاةِ، بِحِلَافِ مَا إِذَا كَانَتُ كِتَابِيَّةً، لِأَنَّهُ لَا يُتَوَقِّعُ فِي حَقِّهَا أَمَارَةٌ زَالِدَةٌ فَاكْتَفَى بِالْإِنْقِطَاعِ، بِمُضِى وَقُتِ الصَّلَةِ، وَهُلَا السَّيْحُسَانُ ، وَ قَالَ وَ تَنْفَطِعُ إِذَا تَيَمَّمَتُ وَ صَلَّتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْمَالِيَّةِ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَ اللَّاعَيْةِ، وَ هَلَمَا السَّيْحُسَانُ ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَ اللَّاعَيْةِ إِذَا تَيَمَّمَتُ إِنْقَطَعَتُ، وَ هَذَا قِيَاسٌ، لِأَنَّ التَّيَمُّمَ حَالَ عَدْمِ الْمَاءِ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ حَتَّى يَمُبُتُ بِهِ مُوسَى مَنْ النَّهُ مُلُوّكُ عَيْرُ مُطَهِّرٍ وَ إِنَّمَا اعْتُبِرَ طَهَارَةً صَلَّى يَمُبُتُ بِهِ مَنْ الْاحْكَامِ مَا يَثْبُتُ بِالْإِغْتِسَالِ فَكَانَ بِمَنْزِلِتِهِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مُلَوِّكُ عَيْرُ مُطَهِّرٍ وَ إِنَّمَا اعْتُبِرَ طَهَارَةً صَرُورَةً أَن لاَ مَنْ اللَّهُ مُلُوكُ عَيْرُ مُطَهِّرٍ وَ إِنَّمَا اعْتُبِرَ طَهَارَةً صَرُورَةً أَن لاَ مَا اللَّهُ مُلُوكُ عَيْرُ مُطَهِّرٍ وَ إِنَّمَا اعْتُبِرَ طَهَارَةً صَرُورَةً أَن لاَ مَنْ الْآخِكَامِ مَا يَشْبُ إِلَاغُتِسَالِ فَكَانَ بِمَنْزِلِتِهِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مُلَوِّكُ عَيْرُ مُطَهِّرٍ وَ إِنَّمَا اعْتُبِرَ طَهَارَةً صَرُورَةً أَن لاَ مَنْ الْآخِوقِ لَا فِيمَا قَبْلَهَا مِنَ الْآوُقَاتِ، وَ الْآخِكَامُ النَّابِعَةُ أَيْضًا ضَرُورِيَّةً الْفَرَاغِ لِيتَقَرَّرَةً مَنْ الشَّوْقِ عِنْدَهُمَا وَ قِيْلَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لِيتَقَرَّرَ حُكُمُ وَاللَّابِعَةً أَيْضًا ضَرُورِيَّةً الْقَرَاغِ لِيتَقَرَّرَ مُعُلِّى اللَّهُ الْعَالِمُ الْعَلَالِيَقُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَامِ الْمُعَلِقِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ الْمُواعِلَى اللْعَلَامِ الْعَلَامُ الْمَاعِلَ اللْعَلَامِ الْمُعَلِقُ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْهُ اللَّهُ اللْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامِ اللْعَلَامُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْعَلَامِ اللْعَلَمُ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ الللْعَلَامُ الْمُواعِقُولُ عَلَى اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْ

ترجمه: اور جب دی دن پرتیسر سے چیفی کا خون بند ہوا تو رجعت ختم ہوگی اگر چر خورت نے عسل نہیں کیا۔ اور اگر دی دن سے کم میں بند ہوا تو رجعت منقطع نہیں ہوئی یہاں تک کہ خورت عسل کرلے یا اس پر ایک کا مل نماز کا وقت گذر جائے ، اس لیے کہ دی دن میں بند ہوا تو رجعت منقطع نہیں ہوئی یہاں تک کہ خورت عسل کرلے یا اس پر ایک کا مل نماز کا وقت پوری ہوگئی اور جعت سے زیادہ چیفی نہیں آتا، لہذا (دی دن کے بعد) صرف خون بند ہونے سے خورت چیف سے نکل گئی اور عدت پوری ہوگئی اور رجعت بھی ختم ہوگئی ۔ اور دی دن سے کم میں خون کے دوبارہ آنے کا احتمال رہتا ہے، لہذا (اس صورت میں) حقیقت اغتمال کے ساتھ انقطاع دم کو تقویت دینا ضروری ہے یا پاک عورتوں کے احکام میں سے کسی تھم کے اس پر لازم ہونے کے ساتھ (انقطاع کو تقویت دینا ضروری ہے) مثلاً کامل نماز کا وقت گذر نے کے ساتھ۔

برخلاف اس صورت کے جب عورت کتابیہ ہو، کیوں کہ اس کے حق میں کسی زائد علامت کی تو قع نہیں ہوتی ، لہذا انقطاع دم پراکتفاء کرلیا جائے گا۔ اور اگر عورت نے تیم کر کے نماز پڑھ لی تو حضرات شیخین کے یہاں رجعت منقطع ہوجائے گی اور یہ استحسان ہے ، امام محمد روا شیخیا فرماتے ہیں کہ جب اس نے تیم کیا تیمی رجعت نتم ہوئی اور یہ قیاں ہے ، کیوں کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم طہارت مطلقہ ہے حتی کہ اس کے ذریعے وہ تمام احکام ثابت ہوتے ہیں جو نسل کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، لہذا تیم عشل کے در بے میں ہوگا۔ حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ تیم ملوث کرنے والا ہے نہ پاک کرنے والا ہاں ضرورت کے تحت اسے طہارت مان لیا گیا ہے تاکہ واجبات کی گنازیادہ نہ ہوجا کیں۔ اور یہ ضرورت نماز اداء کرنے کی حالت میں محقق ہوگی نہ کہ اس سے پہلے وقتی میں ، اور تیم کے ذریعے ثابت ہونے والے احکام بھی ہر بنائے ضرورت بتقاضة صلاق ہوتے ہیں۔

پھرایک قول میہ ہے کہ حضرات شیخینؑ کے یہاں نماز شروع کرتے ہی رجعت ختم ہوجائے گی اور دوسرا قول میہ ہے کہ نماز سے فراغت کے بعدر جعت ختم ہوگی تا کہ جوازِ صلاۃ کا حکم پختہ ہوجائے۔

### اللغاث:

﴿انقطعت ﴾ بورى ہوگئ، ختم ہوگئ۔ ﴿ بعتضد ﴾ تقویت دی جائے۔ ﴿ ملوّ ث ﴾ آلودہ کرنے والا۔ ﴿ مطهّر ﴾ پاک کرنے والا۔ ﴿ مطهّر ﴾ باک کرنے والا۔ ﴿ مطهّر ﴾ باک

### عدت كب ختم موتى ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت مطلقہ رجعیہ ہے اور وہ اپنی عدت گذار رہی ہے اور عدت میں دوحیف گذر چکے ہیں اور تیسرے حیف میں دس دن مکمل ہونے اور خون بند ہوا اس تیسرے حیف میں دس دن مکمل ہونے اور خون بند ہوا اس وقت اس کی عدت بھی ذمن دن مکمل ہونے کے بعد خون بند ہوا تو وقت اس کی عدت بھی ختم ہوگیا، کیوں کہ جب دس دن مکمل ہونے کے بعد خون بند ہوا تو یقیی طور سے وہ عورت حیض سے پاک ہوگی اور طاہرات عورتوں کی فہرست میں داخل ہوگی اور اب اس کی طہارت کے لیے کسی دوسری علامت کی ضرورت نہیں آتا، اس لیے دس دن مکمل ہوتے دوسری علامت کی ضرورت نہیں آتا، اس لیے دس دن مکمل ہوتے ہی انقطاع رجعت وعدت کا تھم لاگوہو جائے گا۔

اس کے برخلاف اگر تیسر ہے چیف میں دس دن سے کم میں خون بند ہوا تو محض انقطاع دم سے انقطاع عدت ورجعت کا تھکم لا گونہیں ہوگا ، بلکہ انقطاع عدت کے لیے کسی الی علامت کا ہونا ضروری ہوگا جس سے انقطاع جیض کاعلم ہوجائے اور وہ حائضہ عورت طاہرات عورت ولی فہرست میں شار ہونے گے اور خون کے عود کرنے کا احتمال بند ہوجائے۔ اور بیخاص علامت یا تو عنسل ہے یا ہی ہر آئی مدت تک خون کا بندر ہنا ہے کہ اس عورت پر ایک کال نماز کا وقت گذرجائے ، چنا نچہ اگر وہ عورت عنسل کر لیتی ہے یا اس پر ایک کامل نماز کا وقت بدون جریان خون گذر جاتا ہے تو اس سے اس کے طاہرہ ہونے کے پہلوکو ترجیح مل جائے گی اور وہ طاہرات کی صف میں شامل ہوجائے گی اور اس وقت سے اس کی عدت اور احتمال رجعت کوختم مانا جائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی کتابیہ عورت مطلقہ رجعیہ ہواور تیسرے چیف میں دن سے کم میں اس کا خون بند ہوگیا ہوتو اس کے حق میں صرف انقطاع دم ہی سے عدت اور رجعت کا اختقام ہوجائے گا اور کسی دوسری علامت کی ضرورت نہیں رہے گی ، کیوں کہ مسلمہ عورت کے حق میں انتشال اور نماز علامت زائدہ ہیں اور کتابیہ عورت پر نہ تو نماز فرض ہے اور نہ ہی عشل ، اس لیے اس کے حق میں صرف انقطاع دم ہی سے اتمام عدت کا فیصلہ کردیا جائے گا۔

و تنقطع المنح: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مطلقہ رجعیہ عورت کا خون دی دن ہے کم میں بند ہوا اور اس نے تیم کر کے نماز

پڑھ کی تو حضرات شیخین بڑھ اللہ اس عدت اور جعت کا انقطاع ہوجائے گا اور اگر اس نے صرف تیم کیا اور نماز نہیں پڑھا تو ان

حضرات کے یہاں انقطاع نہیں ہوگا ، بلکہ انقطاع کے لیے نماز پڑھنا یا ایک کامل نماز کے وقت کا گذر تا شرط ہے ، البتہ امام مجمہ برالتھیائے کے قول ہوہ

والتھیائے یہاں محض تیم ہی سے انقطاع محقق ہوجائے گا اور نماز پڑھنے کی شرط نہیں ہوگی ، یہاں دراصل جو امام محمہ برالتھیائے کا قول ہوہ قیاس ہو اور جو حضرات شیخین کا قول ہو وہ استحسان ہے ، امام محمہ برالتھیائے کی دلیل یہ ہوئے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم طہارت قیاس ہو اور جو حضرات شیخین کا قول ہو وہ استحسان ہے ، امام محمہ برالتھیائے کی دلیل یہ ہوئے نہیں ہوجاتے ہیں ، البذا مطلقہ ہا در جو احکام پانی سے وضو کرنے پر جابت ہوتے ہیں وہ سب کے سب تیم کرنے پر بھی خاب اور حاصل ہوجاتے ہیں ، البذا مرف تیم کرنے پر بھی ہوگا اور صرف عسل کرنے سے بھی انقطاع عدت ہو تھم عنسل کا ہوگا وہی تیم کرنے ہوگا اور صرف عسل کرنے سے بھی انقطاع عدت

ال سلط میں حضرات شیخین کی دلیل ہے ہے کہ تیم حقیقت میں مطہز ہیں ، بلکہ ملوث ہے اور انسان کے اعضاء کومٹی میں آلودہ کرنے والا ہے مگر پانی پر قادر نہ ہونے کی صورت میں مسلمان کے لیے ادائیگی صلاق وغیرہ کی ضرورت کے پیش نظر اسے مطہر مان لیا گیا ہے ، تا کہ بندہ مومن کے ذمے کئی نمازیں قضاء نہ ہونے پائیں اور وہ بعد میں پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اور چوں کہ بیضرورت کیا ہے ، تا کہ بندہ مومن کے ذمے کئی نمازیں قضاء نہ ہونے پائیں اور وہ بعد میں پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اور چوں کہ بیضرورت مرف ادائیگی صلاق کی حالت میں متحقق ہوتی ہے اور اس سے پہلے اس ضرورت کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے صرف ادائیگی صلاق کی حالت میں تیم کو مطہر مانیں گے اور اگر حاکضہ مطلقہ تیم کے بعد نماز بھی پڑھ لیتی ہے تب تو اس کی طہارت ثابت ہو کراس کی عدت پوری ہوگی ور نہیں۔ راقم الحروف کے ناقص خیال میں صورت مسئلہ میں امام محمد راتھی گا کا نظرید زیادہ تو ی ہے ، کیوں کہ خود حضرات شیخیں بھی شوافع کے خلاف تیم کی طہارت مطلقہ قرار دیتے ہیں اور ایک تیم سے متعدد نماز وں کے جواز کے لیے تیم کی طہارت کے مطلق ہونے پر بڑی شدو مد کے ساتھ نعرہ لگائے ہیں۔ (عبد الحلیم قاسی بستوی)

والأحكام النع: يہاں سے صاحب ہدایہ روائیلا امام کم روائیلا کی بیان کردہ دلیل میں حتی یعبت به النع سے جو قیاس پیش

کیا گیا تھا اس کی تر دیدکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیم کے ذریعے ثابت ہونے والے احکام کافنسل کے ذریعے ثابت ہونے والے احکام کافنسل کے ذریعے ثابت ہونے والے احکام کافنسل کے مراثل اور مشابہ ہونے سے بدلازم نہیں آتا کہ وصف طہارت میں تیم فنسل کے مساوی اور برابر ہے، بلکہ جس طرح تیم سے حاصل ہونے والی طہارت ضرورت کے تحت ہوتی ہے اس طرح تیم سے ثابت ہونے والے احکام بھی بر بنائے ضرورت اور بھاضائے صلاق ہی ثابت ہوتے ہیں چنانچہ تیم سے قراءت قرآن کا جواز، دخول مجد کا جواز اور آیت بجدہ کی تلاوت وغیرہ کا جواز سب ضرورتا ثابت ہوتے ہیں اور تقاضہ صلاق کے پیش نظر ثابت ہوتے ہیں، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا اور مسجد میں داخل ہونا نیز دورانِ نماز آیت بحدہ تلاوت کرنے پر بحدہ کرنا ناگز بر ہے اور ظاہر ہے کہ بی تمام اعمال تقاضہ صلاق کے قبیل سے ہیں۔ اس لیے بھوت اعمال کولیکر تیم کی طہارت مطلقہ قرار دینا درست نہیں ہے۔

ثم فیل النے: اس کا حاصل ہے کہ حصول طہارت اور انقطاع عدت کے لیے جب حضرات شیخین کے یہاں تیم کے بعد نماز پڑھنا بھی شرط شہرا تو اس شرط کا وقوع کب مانا جائے گا؟ اس سلسلے میں دوقول ہیں (۱) پہلا قول ہے کہ نماز شروع کرتے ہی رجعت وعدت کا انقطاع ہوجائے گا اور انقطاع کے لیے نماز سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے، (۲) لیکن دوسرا اور قابل اعتاد قول یہ ہے کہ صرف نماز شروع کرنے سے رجعت کا انقطاع محقق نہیں ہوگا، بلکہ شروع کرنے کے بعد جب عورت نماز سے فارغ ہوجائے گا تب انقطاع رجعت محقق ہوگا، اس لیے کہ نماز کوشروع کرنا نماز شروع نہ کرنے کی طرح ہے بایں معنی کہ جس طرح شروع کرنے کے سے پہلے پانی پر تادر ہونے کی صورت میں تیم باطل ہوجاتا ہے اس طرح شروع کرنے کے بعد کھمل کرنے سے پہلے پانی پر قدرت ہونے کی صورت میں ہمی تیم باطل ہوجاتا ہواتا ہے اس طرح شروع کرنے کے بعد کھمل کرنے سے پہلے پانی پر قادر ہونے سے صحب نماز پرکوئی اثر نہیں ہوگا اگر چہوہ سلام بھیرتے ہی پانی پر قادر ہوئی ہو۔ اس لیے انقطاع عدت وغیرہ کے سلسلے میں نماز کا ختم ہونا معتبر ہے، صاحب بنایہ نے تکھا ہے و ھو الصحیح کذا فی المبسوط (۲۳۹۸۵)۔

وَإِذَا اغْتَسَلَتُ وَ نَسَيَتُ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهَا لَمْ يُصِبُهُ الْمَاءُ فَإِنْ كَانَ عُضُواً فَمَا فَوْقَهُ لَمْ تَنْقَطِعِ الرَّجْعَةُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ عُضُو إِنْقَطَعَتْ، قَالَ وَ هذَا اسْتِحْسَانَ، وَالْقِيَاسُ فِي عُضُو الْكَامِلِ أَنْ لَا تَبْقَى الرَّجْعَةُ لِأَنّهَا غَسَلَتِ الْأَكْتَرَ، وَالْقِيَاسُ فِيمَا دُوْنَ الْعُضُو يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَّتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمٍ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَّتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمٍ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَّتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمٍ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ الْجُفَافُ لِقِلَتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمٍ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ الْجُفَافُ لِقِلَتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمٍ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمٍ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمٍ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ الْجُفَافُ لِقِلْتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمٍ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ الْجُفَافُ لِقِلْتِهِ الْجُفَافُ وَعُولُ الْمُعْمِ الْعَضُو الْكَامِلِ، فِلْأَنَّ إِنَّهُ لَا إِلَيْهِ الْجُفَافُ وَعُولُ الْمُعْمَولِ الْمُؤْمِقُ الْعُضُو الْكَامِلِ، فَعُلْ عَنْهُ وَهُو قُولُ مُحَمَّدٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَى وَالْعُضُو ، لِأَنَّ فِي فَرُضِيَّة وَالْمُ مُعَمَّدٍ وَعَنْ أَبِي يُولُولُ مَا كُونَ الْعُضُو ، لِأَنَّ فِي فَرُضِيَّة وَالْمُ مُحَمَّدٍ وَعَنْ أَيْمِ لِيَعْمَاهِ وَمُونَ الْعُضُو ، لِأَنَّ فِي فَرُضِيَّة وَالْمُ مُحَمَّدٍ وَمُؤَمِّ وَلَا مُعَمْونِهُ وَمُولَ الْمُعْمُونَ الْعُضُو ، لِأَنْ فِي فَرُضِيَّة وَالْمُولُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَاءِ . ثَمْ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمَلِ عَلْنُ الْمُعَلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمِلِ عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ عَلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِعِ الْمُعْلِى الْمُعْلِعِ الْم

ترفیک: اور جب بورت نے شل کیا اورا پے بدن کا کوئی حصہ بھول گئی جہاں پانی نہیں پہنچا تو اگر وہ حصہ ایک عضویا اس سے زیادہ ہوتو رجعت منقطع نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک عضو سے کم ہوتو رجعت منقطع ہوجائے گی۔ صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ یہ اسخسان ہوا و معضوکا مل میں قیاس یہ ہے کہ رجعت باتی ندر ہے اس لیے کہ بورت نے اکثر حصوں کو دھولیا ہے اور ایک عضو سے کم میں قیاس یہ ہے کہ رجعت باتی ندر ہے اس لیے کہ موتا ہوتا۔ استحسان کی دلیل (اور یہی دلیل عضو کا مل اور اس سے کم میں فرق رجعت باتی رہعت باتی رہے کہ جنابت اور چین کا تھی ہوجائے گی مرایت کرجاتی ہوتا ہے، کیوں کہ وہ کم ہوتا ہے، لہذا اس عضوتک پانی نہ چنچنے کا یقین نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے کہا کہ رجعت منقطع ہوجائے گی اور اس عورت کے لیے دومرا نکاح کرنا حلال نہیں ہے دونوں میں احتیاط پر عمل کرتے ہوئے۔

برخلاف عضو کامل کے کیوں کہ اس کی طرف حشکیاں سرایت نہیں کرتیں اور عاد تا اس سے غافل بھی نہیں ہوا جاتا اس لیے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔

حضرت امام ابو بوسف وطینی ہے مروی ہے کہ مضمضہ اور استنشاق کو چھوڑ ناعضو کامل کو چھوڑنے کی طرح ہے اور امام ابو بوسف رطینی ہے کہ ایک عضو سے کم کے درجے میں ہے، اس لیے کہ ان کی فرضیت میں اختلاف ہے دوسری روایت اور امام زفر رکینی کی فرضیت میں اختلاف ہے برخلاف ان کے علاوہ دیگر اعضاء کے۔

### اللغاث

﴿اغتسلت ﴾ نهائی۔ ﴿نسیت ﴾ بمول گئ۔ ﴿لم یصب ﴾ نہیں پہنیا۔ ﴿یتسار ع ﴾ جلدی کرتا ہے۔ ﴿جفاف ﴾ خشک ہونا۔ ﴿لا يتيقن ﴾ يقين نہيں کیا جاسکا۔ ﴿لا يغفل ﴾ لا پروائی نہیں کی جاتی۔

### حاكفيه مطلقة عسل من كوئي عضو بحول عن:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مطلقہ رجعیہ حاکھہ عورت کا خون تیسر ہے چیش ہے دی دن سے کم بیس بند ہوا اور اس عورت نے خسل کرلیا لیکن وہ اپنے بدن کا کوئی حصہ دھونا بھول گئی اور وہاں تک پانی نہ پہنچا کی توجس جھے کو وہ بھول گئی ہے اگر وہ حصہ ایک عضو سے کم ہوتو اس عضو یا اس سے زائد ہوت ہو اس کا خسل سے جھن ہیں ہوگا اور اس وقت رجعت بھی ختم نہیں ہوگا ، سیان اگر وہ حصہ ایک عضو سے کم ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور خسل بھی مجھے ہوگا اور رجعت کا اختتام بھی ختم نہیں ہوگا ، صاحب ہدا یہ براتھیا فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھے بیان کیا گیا ہے وہ استحسان ہے اور عضو کا مل میں قیاس یہ ہے کہ رجعت باتی نہ رہے یعنی اگرن دور ان عسل عضو کا مل جھوٹ جائے تو بھی عضل حقق ہو جائے گا گران دور ان عسل عضو کا مل چھوٹ جائے تو بھی عضل حقق ہو کر رجعت اور عدت کا معاملہ ختم ہو جائے ، کیوں کہ اگر چہ یہ عضو کا مل ترک ہوا ہے گرعورت نے اس عضو کے علاوہ پورے بدن کو دھولیا ہے جو ایک عضو کا مل سے زیادہ اور ضابط یہ ہے کہ للا کھو حکم الکل اس لیے اس صورت میں بھی رجعت کو تم ہونا چا ہے صاحب عنا یہ نے لکھا ہے کہ یہ حضرت امام ابو پوسف رایش گئے گا قیاس ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں بھی مدے باقی رہ جائے گا قیاس ہوگا ، کیوں کہ اس صورت میں مادون العضو ہے یعنی اگر ایک عضو سے کم حصرتھی عشل سے خالی رہ جائے گا قیاس ہوگا ، کیوں کہ اس صورت میں بھی صدث باقی رہ جاگا اس لیے کہ چیف اور جنابت وغیرہ کے احکام میں تجزی نہیں ہوتی ۔ اور جب تک حدث باقی رہے گا اس میں جمنی میں ہوگا اور جب خسل صحیح نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ رجعت اور عدت بھی ختم نہیں ہوگا گا گل ہیں گیں ہیں گی بلکہ باتی رہیں گی

ووجه الاستحسان النع: متن کے تحت جواسخسان کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک عضو ہے کم حصہ انتہائی کم اور معمولی رہتا ہے اور اس کے کم ہونے ہی کی وجہ ہے اس کی طرف جلدی خشکی سرایت کرجاتی ہے اور اس تک پانی کے نہ پہنچنے کا یقین ہی نہیں ہوتا یعنی انسان کا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا کہ اس نے اس معمولی حصے کونہ دھویا ہو بلکہ وہ یہ بھتا ہے کہ میں نے اسے دھلا تھا لیکن وہ جلدی سے خشک ہوگیا اس لیے احتیاطا اس صورت میں حکم یہ ہے کہ رجعت منقطع ہوجائے اور عدت ختم ہوجائے اور عدت ختم ہوجائے ، مگر چوں کہ یہ انقطاع بر بنائے احتیاط ہے اس لیے اسی عورت کے لیے اس غسل کے فور آبعد دوسرے شوہر سے نکاح کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ عضویقین طور پر نہ دھویا گیا ، ہواور عدت میں نکاح ہوجائے حالاں کہ معتدۃ الغیر سے نکاح حملان بیں ہے ، اس لیے احتیاط کے پیش نظر نہ کورہ عورت کو نکاح سے منع کیا گیا ہے۔

اس کے برخلاف عضوکامل کا مسلہ ہے تو اس کے ترک ہے رجعت منقطع نہیں ہوگی، کیوں کہ نہ تو کامل عضو دھونے کے بعد جلدی خشک ہوتا ہے اور نہ ہی عاد تا اسے ترک کیا جاتا ہے بلکہ عام طور پر ایک عضوکو تو دھو ہی لیا جاتا ہے ،اس لیے اس کا چھوٹنا انقطاع برجعت کا سبب نہیں ہوگا اور اس صورت میں بدستور رجعت وعدت باتی رہے گی، اور یہی فرق ہے عضوکامل اور عضو ناقص میں کہ عضو ناقص ہیں کہ عضو ناقص ہیں کہ عضو ناقص ہیں کہ عضو ناقص ہیں کہ مناقص ہیں کہ اس کے خسل کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں وعن اُبی یوسف رکھ تا تھا کہ: اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی حائضہ عورت نے شمل کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ترک کردیا تو اس کے شمل کا کیا تھم ہے؟ اس سلسلے میں امام ابو یوسف رکھ تھوکامل کے ترک کی طرح ہے بعنی قیاسا امام بو یوسف رکھ تھوکامل کے ترک کی طرح ہے بعنی قیاسا امام ابو یوسف رکھ تھوکامل کے ترک کی طرح ہے بعنی قیاسا امام ابو یوسف رکھ تھوکامل کے ترک کی طرح ہے بعنی قیاسا امام ابو یوسف رکھ تھوکامل کے ترک کی طرح ہے بعنی قیاسا امام ابو یوسف رکھ تھوکامل کے ترک کی طرح ہے بعنی قیاسا امام ابو یوسف رکھ تھوکامل کے ترک کی طرح ہے بعنی قیاسا امام ابو یوسف رکھ تھوکامل کے ترک کی طرح ہے بعنی قیاسا اہام ابو یوسف رکھ تھوکامل کے ترک کی طرح ہے بھی قیاسا المام ابو یوسف رکھ تھوکامل کے ترک کی طرح ہے بھی تھوکامل کے ترک کی طرح ہے بھی ابی اب ت

# ر آن البداية جلد ١٤٥٥ كري المسترور ٢٥ كري المام الان كايان ك

استحسانا رجعت منقطع نہیں ہوگ۔ (۲) اور امام ابو یوسف رطح اللہ ہے دوسری روایت جے امام کرخی روایت نے بیان کیا ہے یہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق کا ترک مادون العضو کے ترک میں چوں کہ رجعت ہر طرح سے منقطع ہوجائے گی خاص کراس وجہ ہے بھی کہ مضمضہ اور استنشاق کی فرضیت منقطع ہوجائے گی خاص کراس وجہ ہے بھی کہ مضمضہ اور استنشاق کی فرضیت میں اختلاف ہے چنا نچہ امام مالک روایش اور امام شافعی روایش کے بہاں یہ چیزیں وضواور شسل دونوں میں سنت ہیں جب کہ ہمارے بہاں وضو میں تو یہ سنت ہیں البت مخسل میں فرض ہیں، البذا جب ان کی فرضیت کے حوالے سے اختلاف ہے تو ان کے ترک کی صورت میں انقطاع رجعت کا تھی لگانے میں ہی احتیاط ہے۔

وَ مَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَ قَالَ لَمْ أَجَامِعُهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ، لِأَنَّ الْحَبُلَ مَتَّى ظَهَرَ فِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ جُعِلَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ الْمَلْخُلِمُ ( الْوَلْدُ لِلْفِرَاشِ )) وَ ذَلِكَ دَلِيلُ الْوَطْيِ مِنْهُ، وَ كَذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِئًا، وَ إِذَا ثَبَتَ الْوَطْيُ تَأَكَّدَ الْمِلْكُ، وَالطَّلَاقُ فِي مِلْكٍ مُتَأَكَّدٍ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ وَ نَسَبُ الْوَلْدِ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِئًا، وَ إِذَا ثَبَتَ الْوَطْيُ تَأَكَّدَ الْمِلْكُ، وَالطَّلَاقُ فِي مِلْكٍ مُتَأَكَّدٍ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ وَ يَشَلُ الْعَلَى مِنْهُ بِيَكُذِيْبِ الشَّرْعِ، أَلَا يُرَى أَنَّهُ يَعْبُتُ بِهِ لَذَا الْوَطْيِ الْإِحْصَانُ فَلِأَنْ تَفْهُتَ بِهِ الرَّجْعَةُ أَوْلَى، وَ تَاوِيلُ مَسْأَلَةِ الْوِلَادَةِ فَلَا تُتَصَوَّرُ الرَّجْعَةُ .

ترجیمہ : جسٹخف نے اپنی ہوی کو اس حال میں طلاق دی کہ وہ حاملتھی ، یا ہوی نے اس سے بچہ جنا اور شوہر نے کہا میں نے اس سے جماع نہیں کیا تو اس کورجعت کا حق ہے ، اس لیے کہ حل جب الی مدت میں ظاہر ہوا جس کا شوہر سے ہونا ممکن ہے تو اسے شوہر ہی کا حمل قرار دیا جائے گا ، کیوں کہ آپ کا ارشادگرا می ہے'' بچہ فراش کا ہے'' اور بیشوہر سے وطی کی دلیل ہے نیز جب شوہر سے بچ کا نسب ثابت ہوگیا تو شوہر کو واطی قرار دیا جائے گا اور جب وطی ثابت ہوگی تو ملکیت موکد ہوجائے گی۔ اور ملک موکد میں طلاق کے بعد رجعت واقع ہوتی ہے اور شریعت کی تکذیب سے شوہر کا دعوی باطل ہوجائے گا۔ کیا دکھتا نہیں کہ اس وطی سے احسان ثابت ہوجاتا ہے تو رجعت قریدرج نے اولی ثابت ہوگی۔ اور مسئلہ ولا دت کی تاویل ہے ہے کہ بیوی نے طلاق سے پہلے بچے جنا ہو، اس لیے کہ اگر وہ طلاق کے بعد بچے جنے گی تو ولا دت سے عدت بوری ہوجائے گی اور رجعت متصور نہیں ہوگی۔

### اللغات:

﴿لم أجامع ﴾ ميں نے جماع نہيں كيا۔ ﴿جعل ﴾ بنايا جائے گا۔ ﴿يعقب ﴾ ييچے لاكى ہے۔ ﴿زعم ﴾ كمان، وہم۔ ﴿تنقضى ﴾ پورى ہوجائے گا۔

### تخريج

اخرجہ الائمة الستة في كتبهم و البخاري في كتاب الفرائض باب الولد للفراش، حديث رقم: ٦٧٥٠.
 و مسلم في كتاب الرضاع، حديث: ٣٧. و ابوداؤد في كتاب الطلاق، حديث: ٢٢٧٤.

والترمذي في كتاب الوصايا، باب ٥. و ابن ماجه، في كتاب النكاح باب الولد للفراش و للعاهر الحجر، حديث رقم: ٢٠٠٧.

### حالمه سے رجوع كرنا جبكه شومروطي كامكرمو:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی فخص نے اپنی بیوی کواس حال ہیں طلاق دی کہ وہ حالہ تھی یا بیوی نے بچہ جنا اور شوہر نے کہا ہیں نے اس سے جماع نہیں کیا ہے پھر اس نے اس کو طلاق دی تواس انکار کے بعد بھی شوہر کور جعت کاحق حاصل ہے ، کیوں کہ پہلی صورت میں حالمہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے بعد وضع حمل سے پہلے بیوی شوہر کی عدت میں ہے اور دوران عدت رجعت کرنا صحح ہاور دوسری صورت میں بیوی نے طلاق سے پہلے شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے بچہ جنا ہے ، اس لیے شوہر کے انکار کے باوجوداس کو بیوی ہونے بچہ جنا ہے ، اس لیے شوہر کے انکار کے باوجوداس کو بیوی نے بید جنا تو بہ پچرشوہر ہی کاحت میں بچہ جنا کہ اس مدت میں اس حمل کوشوہر کاحمل قرار دینا ممکن ہے مثل طلاق کے بعد چھا اہ ہے کم میں بیوی نے بچہ جنا تو بہ پچرشوہر ہی کا سمجھا جائے گا اور اس حمل کوشوہر ہی کاحمل قرار دیا جائے گا ، کیوں کہ آ ہے گاہؤگڑا کا ارشاد گرامی ہے کہ بچرتو صاحب فراش کا ہی ہوتا ہے اور چوں کہ وہ عورت اس سے پہلے اپنے شوہر کی بیوی تھی اس کا ہوگا۔ اور جب بچہ شوہر کا ہوگا تو شوہر کو واطی قرار دیا جائے گا اور وہی خاب تہ ہوئے گا اور وہی خاب تہ ہوئے گا اور وہی خاب تہ ہوئے کی صورت میں اس عورت پر شوہر کی ملکبت موکد ہوجائے گی اور عورت مدخول بہا شار ہوگی اور ملک موکد جائے گا اور وہی نا تب ہونے کی صورت میں اس عورت پر شوہر کی ملکبت موکد ہوجائے گی اور عورت میں کہنا کہ میں نے جماع نہیں کیا تو میں کی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیوں کہ اس کے شوہر کی اعتبار نہیں ہے کوں کہ اس کے انکار کے مقا لیے میں شریعت کی اصورت نے دلالت حال کے چیش نظر اس سے میں طلاق کے بیش نظر اس سے وہ بی کو خاب کو خاب ہے اور شوہر کے انکار بی غالم برعا الب ہوجائے گا۔

الاتوی المع: صاحب کتاب والیجائے اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ملک موکد میں طلاق رجعت کو ثابت کرتی ہے، یہاں سے اس اسے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ملک موکد میں طلاق رجعت کو ثابت ہوجائے گا اور سزا سے اس دعوے کی مزید وضاحت اور دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شوہر کی فہ کورہ وطی سے احصان ثابت ہوگ، اولی ثابت ہوگ، اور عقوبت وغیرہ کا وجوب متعلق نہیں ہے۔ (عابیہ ۲۳۲۷)

و تأویل مسئالة النے: متن میں جو أو ولدت منه بیان کیا گیا ہے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کداس کی تاویل اورتشری ہی ہے کہ وہ عورت طلاق سے پہلے شوہر کے نکاح میں بچہ جنے ، تا کہ رجعت ہوسکے ، کیوں کہ اگر طلاق کے بعد بچہ جنے گی تو وضع حمل سے اس کی عدت پوری ہوجائے گی اور پھر رجعت کا امکان ختم ہوجائے گا۔ اس لیے امکان رجعت کے لیے یہاں بیتاویل کرنی ہوگی کہ اس نے طلاق سے پہلے بچہ جنا ہو۔

فَإِنْ خَلَا بِهَا وَ أَغُلَقَ بَابًا أَوْ أَرْحَى سِتُرًا وَ قَالَ لَمْ أَجَامِعُهَا ثُمَّ طَلَقَهَا لَمْ يَمْلِكِ الرَّجْعَةَ لِأَنَّ تَأَكَّدَ الْمِلْكِ بِالْوَطْئِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِعَدْمِهِ فَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَالرَّجْعَةُ حَقَّهُ وَ لَمْ يَصِرُ مُكَذَّبًا شَرْعًا، بِخِلَافِ الْمَهُرِ لِأَنَّ بِالْوَطْئِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِعَدْمِهِ فَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَالرَّجْعَةُ حَقَّهُ وَ لَمْ يَصِرُ مُكَذَّبًا شَرْعًا، بِخِلَافِ الْمَهُرِ الْمَهُرِ الْمَهُرِ الْمَهُرِ الْمُسَمِّى يَبْتَنِي عَلَىٰ تَسْلِيمِ الْمُبْدَلِ لَا عَلَى الْقَبْضِ، بِخِلَافِ الْفَصُلِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ رَاجَعَهَا مَعْنَاهُ لَتَ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ سَنَتَيْنِ بِيَوْمٍ صَحَّتُ تِلْكَ الرَّجْعَةُ لِأَنَّهُ لَبَتَ اللَّوْمِ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَلِ الْآجُعَةُ لِأَنَّةُ لَبَتَ الْمُعْرِاقِ اللَّهُ مَا لَا لَهُ أَجَامِعُهَا ثُمَّ جَاءَتُ بِولَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بِيَوْمٍ صَحَّتُ تِلْكَ الرَّجْعَةُ لِأَنَّةُ لَبَتَ

النَّسَبُ مِنْهُ، إِذْ هِيَ لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْوَلَدُ يَبْقَى فِي الْبَطْنِ هَذِهِ الْمُدَّةَ فَأَنْزِلَ وَاطِيًا قَبْلَ الطَّلَاقِ دُوْنَ مَا بَعْدَةً، إِذْ هِيَ لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِلَّةِ وَالْوَلْدِي الْبَطْنِ هَذِهِ الْمُدَّةَ، إِذْ هَي عَلَى اغْتِبَارِ الثَّانِي يَزُولُ الْمِلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ الْوَطْيِ قَبْلَةُ فَيَحْرُمُ الْوَطْيُ، وَالْمِسْلِمُ لَا بَعْدَةً، لِلْاَ عَلَى الْعَبْرُولُ الْمُلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ الْوَطْيِ قَبْلَةُ فَيَحْرُمُ الْوَطْيُ، وَالْمِسْلِمُ لَا بَعْدَةً الْمُدَاةِ وَالْمِسْلِمُ لَا الْمُدَاهِ فَي الْمُدَاةِ وَالْمِسْلِمُ لَا الْمُلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ الْوَطْيِ قَبْلَةً فَيَحْرُمُ الْوَطْيُ

ترجیل : اوراگر شوہر نے بیوی کے ساتھ خلوت کی اور دروازہ بند کرلیایا پردہ ڈالدیا اور کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا پھر اسے طلاق دے دی تو وہ رجعت کا مالک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ملک وطی کے ذریعے موکد ہوتی ہے حالاں کہ شوہر نے وطی نہ کرنے کا اقرار کرلیا ہے، لہٰذا شوہر کے حق میں اس کے اقرار کی تقیدیق کرلی جائے گی اور رجعت اس کا حق ہے۔ اور شرعاً اسے جھٹلا یا نہیں جائےگا۔ برخلاف مہر کے اس لیے کہ مہر شعین کا موکد ہونا مبدل کی تسلیم پر مینی ہے نہ کہ قبضہ مبدل پر۔ برخلاف پہلی صورت کے۔

پر اگرشو ہرنے اس سے رجعت کرلی یعنی اس کے ساتھ خلوت کرنے اور لم اجامعها کہنے کے بعد پھر دوسال سے ایک دن کم میں اس عورت نے بچہ جنا تو وہ رجعت صحیح ہوگی، اس لیے کہ بینسب شوہر سے ثابت ہوگیا کیوں کہ عورت نے انقضائے عدت کا قرار نہیں کیا اور اس مدت میں بچہ عورت کیطن میں باقی رہ سکتا ہے، اس لیے شوہر کو طلاق سے پہلے وطی کرنے والا قرار دیا جائے گا، نہ کہ طلاق کے بعد اس لیے کہ دوسرے کا اعتبار کرنے پرنفس طلاق ہی سے ملیت ختم ہوجائے گی، کیوں کہ طلاق سے پہلے وطی معددم ہے، لہذا وطی حرام ہوگی اور مسلمان حرام کا منہیں کرتا۔

### اللغاث:

﴿ اعْلَق ﴾ بند كرليا۔ ﴿ ارخى ﴾ الكايا۔ ﴿ ستو ﴾ پرده۔ ﴿ يصدّق ﴾ تقديق كى جائے گا۔ ﴿ يبتنى ﴾ بن بوتا ہے۔ ﴿ لم تقر ﴾ اقرار نبيل كيا۔

### خلوت کے بعدا تکاروطی سے رجوع کے ساقط ہونے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے اپنی ہوی کے ساتھ خلوت کی اور کمرے کا دروازہ بند کرلیا یا دروازہ پر پردہ ڈالد یا اور بعد میں یہ کہا کہ میں نے اس کے ساتھ جماع نہیں کیا ہے اور یہ کہہ کر اس نے اپنی ہوی کو طلاق دیدی تو اس کی ہوی مطلقہ بدون عدت ہوگی اور شوہر کورجعت کا حق نہیں ہوگا، کیوں کہ ہوی غیر مدخول بہا ہے اور غیر مدخول بہا عورت کو اگر طلاق دی جائے تو طلاق دیتے ہی وہ بائنہ ہوجاتی ہے اور نہتو شوہر کورجعت کا حق حاصل ہوتا ہے اور نہتی ہوی پرعدت واجب ہوتی ہے اس لیے کہ ہوی پرشوہر کی ملکیت وطی کے ذریعے موکد ہوتی ہے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ شوہر نے وطی نہ کرنے کا اقر ارکیا ہے، اس لیے اس کا یہ اقر اراس کے حق میں معتبر مانا جائے گا اور اس اقر ارکی وجہ سے رجعت جوشوہر کا حق ہے وہ ساقط ہوجائے گا۔

ولم یصو مکذبا اللغ: یہاں سے ایک اعتراض مقدر کاجواب ہے: اعتراض یہ ہے کہ صورت مسلہ میں شوہر سے حق رجعت کو ساقط کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ وہ اپنے قول لم أجامعها میں شرعاً مكذب ہے ادر شریعت كی طرف سے اس كی تكذیب ہورہی ہے اس ليے کہ اگر اس كی تكذیب نہ ہوتی تو اس پرمہر واجب نہ ہوتا حالاں کہ خلوت صححہ کے بعد شوہر پرمہر کامل واجب ہوا ہے ،لہذا مہر كامل كا وجوب اس بات كی دليل ہے كہ وہ اپنے قول لم أجامعها میں شرعاً جمونا ہے اور جب وہ جمونا ہے قواس كاحق رجعت

# ر أن البدايه جلد الكلاس بالمسالة المسالة الكلاس الك

ساقط نہیں ہوگا۔اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مہر کامل کے واجب ہونے سے نہ تو شوہر کا جماع کرنا لازم آتا ہے اور نہ ہی شرعا اس کا جھوٹا ہونا، کیوں کہ مہر کامل کا وجوب جماع یا وطی ہے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ وجوب مبدل یعنی عورت کی طرف سے بضع کو تسلیم کرنے اور شوہر کے سپر دکرنے سے متعلق ہے خواہ شوہر اس پر قبضہ کرے یا نہ کرے اور خلوت میچے میں چوں کہ عورت کی طرف سے مبدل یعنی بضع کو شوہر کے حوالے کرنا پایا گیا ہے، اس لیے شوہر پر کامل مہر واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف پہلی صورت میں چوں کہ ثبوت نسب کا معالمہ ہے اور ثبوت نسب کے لیے وطی کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے اس صورت میں اگر شوہر لم اجامعھا کہتا ہے تو شرعاً اس کی تکذیب کی جائے گی۔ ورنہ تو حمل کا بدون وطی ہونا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے اور اس میں بے شارخرابیاں ہیں۔

فإن داجعها النے: اس کا حاصل ہے ہا اگر شوہر نے ہوی کے ساتھ خلوت کرنے کے بعد لم اجامعها کہا اس کے بعد اس نے اس سے رجعت بھی کرلی اور پھر اس عورت نے دوسال سے ایک دن کم ہیں پچے جنا تو یہ رجعت بھی سی حج ہوگی اور اس بچے کا نسب بھی نہ کورہ شوہر سے ٹابت ہوگی اور جب نسب ٹابت ہوگا تو ظاہر ہے کہ وطی بھی ٹابت ہوگی، اس لیے کہ بدون وطی نسب کا ثبوت مکن نہیں ہے اور جب وطی ٹابت ہوگی اور اس کا رجعت نہیں ہے اور جب وطی ٹابت ہوگی اور اس کا رجعت کہا تو اس کے اس سے کہ وطی ٹابت ہوگی اور اس کا رجعت کرنا مجھے ہوا اور چوں کہ عورت نے حمل کی وجہ سے انقضائے عدت کا بھی اقر ارنہیں کیا ہے اور دوسال کی مدت تک بچہ ماں کے پیٹ میں روسکتا ہے اس لیے بھووت نسب کے پیش نظر شوہر کو واطی قر اردیا جائے گا اور یہ وطی قبل الطلاق ہی مانی جائے گی، کیوں کہ شوہر نے طوت کے بعد لم اجمعها کہہ کرنفس طلاق ہی سے عورت کو بائے قرار دے دیا ہے اور فلام ہے کہاں کے بعد وطی کا امکان نہیں ہونا لازم آئے گا اور ایک مسلمان سے اس چیز کی تو قع نہیں کیوں کہ اور کہا کہ وہ کہ اور ایک مسلمان سے اس چیز کی تو تع نہیں ہے کہ وہ حرام کاری کرے اس لیے مسلمان کے اس وطی کو تمل الطلاق کی سے کہ وہ حرام کاری سے بچانے اور صلاح پر محمول کرنے کے لیے اس وطی کو تمل الطلاق کی عظہر غیرہ کہ حتی الا مکان مسلمانوں کے امور ومعاملات کو صلاح وفلاح ہی پرمحمول کریں گے۔ کیوں کہ فقد کا ضابطہ ہے الأصل ان آمور المسلمین تحمل علی السداد و الصلاح حتی یظہر غیرہ کہ حتی الا مکان مسلمانوں کے امور ومعاملات کو صلاح وفلاح ہی پرمحمول کیا جاتا ہے۔

فَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا وَلَدُتِّ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ أَنَتْ بِوَلَدٍ اخَرَ فَهِيَ رَجْعَةٌ مَعْنَاهُ مِنْ بَطُنٍ اخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ سِنَّةِ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ إِذَا لَمْ تُقَرِّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، لِأَنَّةُ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا بِالْوَلَدِ الْأَوْلِ وَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ فَيَكُونُ الْوَلَدُ النَّالِيْ مِنْ عُلُوْقِ حَادِثٍ مِنْهُ فِي الْعِدَّةِ، لِأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَيَصِيْرُ مُرَاجِعًا.

تورجہ ایک بھر اگر شوہر نے بیوی ہے کہا کہ جب تو بچہ جنے گی تو تجھے طلاق ہے پھرعورت نے ایک بچہ جنا پھر دوسرا بچہ بھی جنا تو یہ دوسری ولادت رجعت ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ دوسر پے بطن ہے ہواوربطن ٹانی میہ ہے کہ دوسرا بچہ جھے مہینے کے بعد ہو ہر چند کہ دوسال سے زیادہ میں ہو بشرطیکہ عورت نے عدت ختم ہونے کا اقرار نہ کیا ہو، اس لیے کہ پہلے لڑکے سے بیوی پرطلاق واقع ہوگئ ہے اور عدت واجب ہوچکی ہے، لہذا دوسرالڑکا ایک وطی سے ہوگا، جوشو ہرکی طرف سے عدت میں پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ بیوی نے عدت

ختم ہونے کا اقرار نہیں کیا ہے لہذا شوہر رجعت کرنے والا ہوگا۔

### اللغات:

﴿ بطن ﴾ حمل - ﴿ لم تقر ﴾ اقرار بين كيا - ﴿ انقضاء ﴾ يورا موجانا - ﴿ علوق ﴾ استقرار نطفه -

### طلاق معلق ميس رجوع كى ايك صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہ رنے اپنی ہوی سے یہ کہا کہتم بچہ جنوگی تو تہہیں طلاق ہے چنا نچہ اس عورت نے ایک بچہ جنا اور وہ مطلقہ ہوگئی لیکن پھر چھے ماہ کے بعد اس نے دوسرا بچہ نم دیا تو اب یہ دوسرا بچہ اس مطلقہ ہوگئی لیکن پھر چھے ماہ کے بعد اس نے دوسرا بچہ نم دیا تو اب یہ دوسرا بچہ اس مطلقہ ہوگئی لیک بھر اس کے بعد پیدا ہو بھر اس کے بعد پیدا ہو بھر اس کے بعد بیدا ہو گئی ہے ہے لیا دوسال تک بھی ماں کے بیٹ میں رہ سکتا ہے لہٰذا انقضائے عدت کے اقرار سے پہلے جب بھی بچہ پیدا ہوگا یہ جھا جائے گا کہ شوہ ہرنے پہلے بچے کے بعد عدت کے دوران ہوی سے جماع کیا تھا اور بوی حالمہ ہوگئی تھی لہٰذا اس کی عدت تو وہیں ختم ہوگئی تھی گرچوں کہ اس کا ظہار نہیں ہوا تھا اور نہ ہی عورت نے انقضائے عدت کا اقرار کیا تھا اس لیے ولد ثانی کی ولا دت ہی کو اس عورت کی رجعت قرار دیں گے کیوں کہ وہ رجعت کی بہت بڑی علامت ہے۔

وَ إِنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدُتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَثُ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فِي بُطُونٍ مُخْتَلِفَةٍ فَالُولَدُ الْأَوَّلُ وَالْوَلَدُ الْأَوْلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ صَارَتُ مُعْتَدَّةً، وَ بِالنَّانِي، صَارَ النَّانِي رَجْعَةٌ وَ كَذَا النَّالِكُ، لِأَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ بِالْوَلَدِ الْأَوْلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ صَارَتُ مُعْتَدَّةً، وَ بِالنَّانِي، صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ يُجْعَلُ الْعُلُوقُ بِوَطْي حَادِثٍ فِي الْعِدَّةِ، وَ يَقَعُ الطَّلَاقُ النَّانِي بِولَادَةِ الْوَلَدِ النَّالِي لِأَنَّ الْمُنْتُ بِولَادَةِ الْوَلَدِ النَّالِي لِلَانَ الْمُعْدُنِ مُعْقُودَةٌ بِكَلِمَةِ كُلَّمَا وَ وَجَبَتِ الْعِلَّةُ، وَ صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا ذَكُونَا وَ تَقَعُ الطَّلُقَةُ النَّالِيَّةُ بِولَادَةِ النَّالِيْهِ النَّالِيْدَ بِولَادَةِ النَّالِثِ وَ وَعَنَى وَقَعَ الطَّلَاقُ.

تروج کے: اور اگر شوہر نے یوں کہا جب بھی تو بچہ جنے گی تو تجھے طلاق ہے پھراس نے مختلف بطون سے تین بچوں کوجنم دیا تو پہلالڑکا طلاق ہے اور دوسرا نیز تیسرا بچر جعت ہے، اس لیے کہ جب بیوی نے پہلا بچہ جنا تو طلاق واقع ہوگئ اور وہ معتدہ ہوگئ اور دوسر سے خوج ہر بہلا بچہ سے شوہر رجعت کرنے والا ہوگیا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے کہ حمل کا قرار ایسی وطی سے ہوگا جو عدت میں پیش آئی ہوگی۔ اور دوسر سے بیچ کی ولادت سے دوسری طلاق واقع ہوگی، اس لیے کوشم کلمہ کلما کے ذریعے منعقد کی گئ ہے اور عدت بھی واجب ہوگی اور شوہر رجعت کرنے والا بھی ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم ذکر کر پکھے ہیں اور تیسری طلاق تیسر سے بیچ کی پیدائش سے ہوگی اور چین سے ہے۔

### اللغاث:

﴿علوق﴾ استقرار نطفه - ﴿حادث ﴾ نياواقع مونے والا - ﴿يمين ﴾ تم -

# ر آن البداية جلد العام طلاق كالمستخدم من المستخدم العام طلاق كابيان

### طلاق معلق مين رجوع كى أيك صورت:

صورت مسئلة وبالكل آسان ہے جس كی مخقر تفصيل ہے ہے كدا گر كى شوہر نے كلمة كلما كے ذريع تم كھا كرا پئى ہوى ہے ہے كہا كہ جب بھى تو پچہ جنے گاتو بخقے طلاق ہے اب ہے كہنے كے بعد ہوى نے تمن بچے جنے اور به تنبول بچ مختلف بطون ہے ہوئے يغنى ہر جنچ كى ولا دت ہے وہ مورت مطلقہ ہوجائے ہر بنچ كى ولا دت ہے درميان ٢٧ ماہ ہے زائد فاصلہ تھا ، تو اب اس كا تكم ہيے ہے پہيدا ہوگا اس ہے رجعت ہوجائے گی يعنی شوہر رجعت كى ، كول كہ ولا دت ہى پر طلاق كو معلق كيا ہے اور پھر جیسے ہى دو سرا بچہ پيدا ہوگا اس ہے رجعت ہوجائے گی يعنی شوہر رجعت كر نے والا ہوجائے گا كيول كه دوسرى ولا دت كا ہونا اس بات كى بين دليل ہے كہ شوہر نے عدت بيں اس مورت ہوجائے گى ، گر ثبوت رجعت كے مطلقہ رجعيہ سے عدت كے دوران ولئى كر نے سے رجعت ثابت ہوجائى ہے اس ليے رجعت ثابت ہوجائے گى ، گر ثبوت رجعت كى بعد ہى فوراً دوسرى طلاق بھى واقع ہوجائے گى ، اس ليے كہ يمين كو كلمة كلما كے ذريعے منعقد كيا گيا ہے اور كلمة كلما تكر اركا متقاضى ہے لہذا جب جب ولا دت پائى جائے گى تب تب طلاق واقع ہوگى اورائى وقت عدت بھى ثابت ہوگى پھر تيسر ہے كے كى ولا دت سے عدت تم ہوجائے گى اور رجعت ثابت ہو گى گول كہ دوسرے طلاق کى عدت ميں وكى كي كيوں كہ ولا دت كا ہونا اس بات كى دليل ہے كہ دوسرے طلاق کى عدت ميں وكى کي گئى ہے اور اس رجعت كے فوراً بعد پھر تيسرى طلاق واقع ہوگى كيوں كہ ولا دت كا ہونا اس بات كى دليل ہے كہ دوسرے طلاق کى عدت ميں وكى گير طلاق واقع ہوگى اورائى ديت جي كى بيدائش ہے وقت حائصہ ہے اور كى عدت جياں ليے اب اس كى عدت بھى چينى ہے گئى ہوں كہ بيورت وقوع طلاق کے وقت حائصہ ہے اور كى عدت جياں كے عدت جياں كے عدت جياں كى عدت جياں كے گئے كے كا عدت جياں كى عدت جياں كے گئے كے كياں كى عدت جياں كے گئے كے كے كياں كے گئے كے كیاں كیاں كیاں كیاں كیاں كے گئے كیاں كے گئے كے كیاں كے گئے كیاں

وَالنَّرَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيكُونُ مَشْرُوعًا وَ يَسْتَحِبُّ لِزَوْجِهَا آنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُوْذِنَهَا وَ يُسْمِعَهَا خَفْقَ وَالنَّرَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيكُونُ مَشْرُوعًا وَ يَسْتَحِبُ لِزَوْجِهَا آنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُوْذِنَهَا وَ يُسْمِعَهَا خَفْقَ نَعْلَيْهِ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الْمُرَاجَعَةُ، لِأَنَّهَا رَبُّمَا تَكُونُ مُجَرِّدَةً فَيقَعُ بَصَرُهُ عَلَى مَوْضِع يَصِيْرُ بِهِ مُرَاجِعًا ثُمَّ يُطْلِقُهَا فَتَعِلُولُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحِنَا لَيُمْ اللّهَ اللّهَ أَنْ يَعْشَاهَا عِنْدَنَا، وَ لَنَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُخْرِجُوهُ مَنْ مِنْ يَيُوتِهِنَ ﴾ (سورة الطلاق: ١ الآيةُ) لَيْهَا النِّكَاحِ وَ لِلهَذَا لَهُ أَنْ يَعْشَاهَا عِنْدَنَا، وَ لَنَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُخْرِجُوهُمْنَ مِنْ يَيُوتِهِنَ ﴾ (سورة الطلاق: ١ الآيةُ) وَ لِلْنَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَخْرِجُوهُمْنَ مِنْ يَيُوتِهِنَ ﴾ (سورة الطلاق: ١ الآيةُ) وَ لِلْنَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلا لَا يُحْرَبُوهُمْنَ مِنْ يَيُوتُهِنَ ﴾ (سورة الطلاق: ١ الآيةُ) وَلِلْنَا تَوْلُهُ تَعْلَى الْمُراجِعَةِ فَإِذَا لَمْ يُراجِعُهَا جَتَّى الْقَصَتِ الْعِدَّةُ ظَهَرَ أَنَّهُ لا حَاجَةَ فَلَهُ مِنْ وَقُتِ وَجُودِهِ وَ لِهَاذَا لَهُ يُحْتَسَبُ الْإِقْوَاءُ مِنَ الْعِدَّةِ فَلَمُ يَمُلِكِ الزَّوْجِ، وَ قَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَتَنْهُ الْمُولِ الْعَدَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ، وَ قَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا مَعْنَاهُ الْمُعْرَاجُ وَلَا لَا مَا عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ الْمُؤْوجِ، وَ قَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا مَعْنَاهُ الْمُؤْودِ وَ وَلَاللّهُ الزَّوْجِ، وَ قَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا مَعْمَلِكُ الرَّوْمِ وَالْمُ الرَّوْمِ وَ وَلَوْلُهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْودُ وَالْمُ الْمُؤْمَاءُ وَالَا عَلَى مَا فَلَكُمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ مَنْ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِلَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُ الرَّوْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا لَا مُعَلِيْهُ الْمُؤْمُ وَالَالَا الْمُولُولُ

ترجیل: اور مطلقہ رجعیہ عورت سنورے اور زینت اختیار کرے اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے طلال ہے۔ کیوں کہ ان دونوں میں نکاح باتی ہے پھر رجعت کرنامتحب ہے اور زینت اختیار کرنا اس پر ابھار نے والا ہے اس لیے زینت اختیار کرنامشروع ہوگا۔ اور مطلقہ رجعیہ کے شوہر کے لیے مستحب سے ہے کہ وہ اس کے پاس نہ جاہے یہاں تک کہ عورت کواطلاع دے دے یا اسے اپنے جوتوں کی آہٹ سنا دے اس کا مطلب سے کہ جب رجعت کرنا شوہر کے قصد میں نہ ہو، اس لیے کہ بھی عورت ننگی رہتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ شوہر کی نگاہ ایسی جگہ پڑجائے کہ وہ اس سے رجعت کرنے والا ہوجائے پھر شوہر اس کو طلاق دیدے اور عورت پر عدت دراز ہوجائے اور ہوی سے رجعت کر لینے پر گواہ قائم کیے بغیر شوہر کے لیے اس کولیکر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ امام زفر والٹیل فرماتے ہیں کہ شوہر کو بیا افتتیار ہے کہ اس لیے نکاح باقی ہے اس لیے تو ہمارے یہاں شوہر کے لیے اس سے وطی کرنا حلال ہے۔

ہماری دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہو الا تحوجو هن من بیو تهن "مطلقہ عورتوں کوان کے گھروں سے نہ نکالو "ادراس لیے
کہ مطل کے عمل کا مؤخر ہونا مراجعت کی طرف شوہر کی ضرورت کے پیش نظر ہے لیکن جب شوہر نے رجعت نہیں کی یہاں تک کہ
عدت پوری ہوگئ تو یہ ظاہر ہوگیا کہ اسے مراجعت کی عاجت نہیں ہے چنانچہ یہ واضح ہوگیا کہ مطل نے اپنے وجود ہی کے وقت سے
اپنا کام کردیا تھا اسی لیے جویش آ چکے ہیں وہ عدت میں شار کیے جا کیں گے، لہذا شوہر بیوی کو گھرسے نکا لئے کا مالک نہیں ہوگا الا یہ کہ
اس کی رجعت پر گواہ قائم کرلے چنانچہ اس وقت عدت باطل ہوجائے گی اور شوہر کی ملکیت ثابت ہوجائے گی۔ اور ماتن کے حتی
مشھد علی رجعتھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گواہ بنانا مستحب ہے جیسا کہنم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

### اللغات:

وتنشوف بسنورے، سنگھار کرے۔ ﴿ يسمع ﴾ سنا دے۔ ﴿ خفق ﴾ آ بث، زمین پر چلنے کی آ واز۔ ﴿ نعل ﴾ جوتے۔ ﴿ يغشاها ﴾ اس سے جماع کرلے۔ ﴿ تو اخى ﴾ مؤخر ہونا، ملتوى ہونا۔

### مطاقة رجير كادكام:

اس عبارت میں مطلقہ رجیہ اوراس کے شوہر سے متعلق کی احکام ومسائل بیان کیے گئے ہیں جن میں سے سب سے پہلا (۱)
مئلہ یہ ہے کہ مطلقہ رجیہ کو چاہیے کہ وہ عدت کے دوران اپنے آپ کو بناؤ سنگار سے آ راستہ رکھے اور ہمہ وقت بن گفن کے بیٹھی رہے
تاکہ اسے دکھے کر شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہواور وہ رجعت کر بیٹھے۔ اس مطلقہ کے جن میں بناؤ سنگار کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ یہ
عورت اپنے شوہر کے لیے طلال ہے، کیوں کہ اب بھی ان دونوں کا نکاح باتی ہے چنانچہ طلاق رجعی کے بعد بھی ان کے مابین
وراثت اور نکاح کے تمام امور جاری وساری رہتے ہیں اور پھر رجعت کرنا شرعاً مستحب اور مستحسن بھی ہے اور ذیب وزینت اختیار کرنا
رجعت پر آمادہ کرتا ہے اس لیے اس حوالے سے بناؤ سنگار کرنا بھی مشروع اور مستحسن ہوگا۔

ویستحب نزوجها النے: (۲) پہلا تھم اور پہلا مسئلہ تو مطلقہ عورت سے متعلق تھا اور دوسرا مسئلہ اس کے شوہر سے متعلق ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی دینے کے بعد شوہر کا مراجعت کا ارادہ نہ ہواور وہ بیوی سے علیحدگی کا خواہاں ہوتو اسے چاہیے کہ جس گھر میں بیوی رہتی ہواس میں اطلاع کے بغیر داخل نہ ہو، خواہ پہلے سے اطلاع دیدے یا کم از کم جاتے وقت اپنے جوتوں کی آہٹ سے اپنے جانے کا پتہ بتلا دے، اس لیے کہ وہ رجعت کے موڈ میں نہیں ہے اور عورت کھی بھی اپنے کمرے میں بالکل برہنہ رہتی ہے تو بہت مکن ہے کہ شوہر کی نگاہ عورت کے فرج داخل کی طرف چلی جائے اور بدون قصد ہی رجعت ثابت ہوجائے ، حالاں کہ شوہر بیوی کے اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے لامحالہ وہ دوبارہ اسے طلاق دے گا اور پھر اس عورت کی عدت دراز ہو

ر آن الهداية جلد في يرسي المستخدم من المستخدم المام طلاق كابيان الم

جائے گی اور درازی عدت میں بوی کونقصان ہے،اس لیے صنف نازک کومفرت سے بچانے کے لیے تربعت نے شوہر کے لیے داخل ہونے سے بہلے اطلاع دینے کومستحب قرار دیا ہے۔

(۳) ولیس له النے: یہ تم بھی شوہر ہی ہے متعلق ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب تک شوہر ہوی ہے رجعت نہ کرلے اور اس رجعت پر گواہ نہ بنالے اس وقت تک بیوی کو اپنے ساتھ سفر میں نہیں لے جاسکتا یہی جمہور احناف کامسلک ہے، اس کے برخلاف امام زفر رہا تھا گا کا مسلک یہ ہے کہ رجعت پر گواہ بنائے بغیر بھی شوہر بیوی کوسفر میں لے جاسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ جب طلاق رجعی میں نکاح باقی رہتا ہے اور عدت کے دوران وطی کرنا حلال رہتا ہے تو پھرسفر میں کوئی بری بات ہے ہرکوئی اپنی منکوحہ کو لے کر گھومتا، پھر تا اور عیش کرتا ہے، اس لیے مطلقہ رجعیہ کا شوہر بھی دوران عدت اسے لے کرموج مستی کر ہے۔ جمہور احناف کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت "لاتنخو جو ہن من بیو تھن" ان عورتوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جمہور احناف کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت "لاتنخو جو ہن من بیو تھن" ان عورتوں کے النے پر روک لگائی گئی ہے جو جنہیں طلاق رجعی دی گئی ہواور اس آیت میں صاف طور پر مطلقہ رجعیہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نکا لنے پر روک لگائی گئی ہے جو

اس بات کی تھلی دلیل ہے کہ ان عورتوں کو لیے میں صاف سور پر مطلقہ ربعیہ توروں کو ان سے تھا ہے پر روک تھا ہی ہے جو اس بات کی تھلی دلیل ہے کہ ان عورتوں کو لیے کرسفر کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ سفر میں بھی اِ بحو اج من البیوت یہی ہوتا ہے۔ و لأن تو الحی اللہ: یہاں سے ہماری عقلی دلیل بیان کی گئ ہے جس کا حاصل سے ہے کہ طلاق نکاح کے لیے خاتم اور مبطل

ہ ، اس لیے انصاف کی بات تو یہ ہے کہ نفس طلاق ہی سے میاں ہوی کا نکاح منقطع ہوجائے اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوجا ئیں گر چوں کہ پیطلاق رجعی کا مسئلہ ہے اور طلاق رجعی میں شریعت نے شوہر کی ضرورت کے پیش نظر اس کوعدت کے دوران رجعت کا حق ویا ہے اس لیے عدت ختم ہونے تک طلاق کے ممل یعنی ابطال نکاح کو مُوخر کر دیا جاتا ہے ، لیکن اگر کوئی شخص عدت کے دوران رجعت نہیں کرتا تو یہ واضح ہوجاتا ہے کہ اسے رجعت کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور جب اسے رجعت کی ضرورت نہیں تھی تو طلاق دینے کے وقت ہی سے طلاق اپنا کا م کرنے گئا ہے اورای وقت سے عورت کو مطلقہ شار کیا جائے گئا ہے کیوں کہ اس ممل کو ایک عاجت کی وجہ سے اپنا کا م کرنے سے روکا گیا تھا ، مگر جب وہ حاجت نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ اب ممانعت بھی نہیں رہے گی اور ایقاع طلاق کے وقت ہی عورت کو بائنہ جھا جائے گا ای لیے تو انقضائے عدت سے پہلے جتنے چیض گذر سے ہیں وہ سب عدت میں شار کیے جائیس جوڑ کر اور ملا کر عدت کا حساب کیا جائے گا اور یہ عورت وقوع طلاق کے وقت ہی سے بائنہ شار ہوگی اور مطلقہ جائیس ہوگا۔

ہاں اگر شوہر رجعت پر گواہ بنالے تو پھراس کی ملکیت بیوی پر پختہ ہوجائے گی اور اس سے ساتھ کیکر سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ وقولہ حتی المخ: فرماتے ہیں کہ متن میں جو حتی یشھد علی رجعتھا ہے اس کا مفہوم ومطلب یہ ہے کہ رجعت کرنا مندوب اور مستحب ہے نہ کہ واجب چنانچے شروع میں ٹم الرجعة مستحبة سے اس استحباب ہی کو بیان کیا گیا ہے۔

وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْيَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّاقَايَةِ يُحَرِّمُهُ لِلَّنَّ الزَّوْجِيَّةَ زَائِلَةٌ لِوُجُوْدِ الْقَاطِعِ وَهُوَ الطَّلَاقُ، وَ لَنَا أَنَّهَا قَائِمَةٌ حَتَّى يَمُلِكَ مُرَاجَعَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا، لِأَنَّ حَقَّ الرَّجْعَةِ ثَبَتَ نَظَرًا لِلزَّوْجِ لِيُمْكِنَهُ الطَّلَاقُ، وَ لَنَا أَنَّهَا قَائِمَةٌ حَتَّى يَمُلِكَ مُرَاجَعَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا، لِأَنَّ حَقَّ الرَّجْعَةِ ثَبَتَ نَظَرًا لِلزَّوْجِ لِيُمْكِنَهُ التَّذَارُكُ عِنْدَ اغْتِرَاضِ النَّدَمِ، وَ هَذَا الْمَعْنَى يُوْجِبُ اسْتِبْدَادُهُ بِهِ، وَ ذَلِكَ يُؤْذِنُ بِكُوْنِهِ اسْتَدَامَةٌ لَا إِنْشَاءٌ، إِذِ النَّذَارُكُ عِنْدَ اغْتِرَاضِ النَّذَمِ، وَ هَذَا الْمَعْنَى يُوْجِبُ اسْتِبْدَادُهُ بِهِ، وَ ذَلِكَ يُؤْذِنُ بِكُوْنِهِ اسْتَدَامَةٌ لَا إِنْشَاءٌ، إِذِ النَّذَلِيْلُ يُنَافِيْهِ، وَالْقَاطِعُ أَخَرَ عَمَلَةً إِلَى مُدَّةٍ إِجْمَاعًا أَوْ نَظُرًا لَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

ر آن الهداية جلد ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥٥ كر ١٥٥ كر ١٥٥ كر ١٥ كر ١٥

تروج کے: اور طلاق رجعی وطی کو حرام نہیں کرتی۔ امام شافعی والیٹی فرماتے ہیں کہ وطی کو حرام کردیت ہے، اس لیے کہ قاطع نکاح کے پائے جانے کی وجہ سے زوجیت قائم ہے یہاں تک کہ بیوی کی وجہ سے زوجیت قائم ہے یہاں تک کہ بیوی کی رضامندی کے بغیر بھی شوہراس سے رجعت کرنے کاحق دار ہے، اس لیے کہ شوہر پر شفقت کے پیش نظر رجعت کاحق ثابت ہوا ہے تا کہ ندامت کے وقت شوہر کے ستقل ہونے کو واجب کرتا تا کہ ندامت کے وقت شوہر کے کیا تا کہ ندامت کے دوت شوہر کے کے اس کا تدارک کرناممکن ہو۔ اور یہ منہوم حق رجعت کے ساتھ شوہر کے متنقل ہونے کو واجب کرتا ہے اور وہ ملک نکاح کو ہمیشہ رکھنے کی اطلاع دیتا ہے نہ کہ اسے از سرنو پیدا کرنے کی ، اس لیے کہ دلیل اس کے منافی ہے۔ اور قاطع کے طلاق ) نے بالا تفاق ایک مدت تک کے لیے اپناممل مؤخر کردیا، یا شوہر پر شفقت کرتے ہوئے ایسا کیا جیسا کہ گذر چکا۔

### اللغاث:

﴿لا يحرم ﴾ حرام نبيل كرتى - ﴿قاطع ﴾ كاشنے والا - ﴿نظر ﴾ شفقت، مهربانی - ﴿استبداد ﴾ متقل ہونا ـ ﴿اعتراض ﴾ پیش آنا ـ ﴿ندم ﴾ شرمارى ـ ﴿استدامة ﴾ برقرارركهنا ـ

### طلاق رجعی سے وطی کاحرام نہونا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں طلاق رجعی کے بعد بھی مطلقہ رجعیہ سے وطی کرنا درست اور طلال ہے اور بیطلاق وطی کو حرام نہیں کرتی ، لیکن امام شافعی رفی ہے یہاں طلاق رجعی وطی کو حرام کر دیتی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نکاح سے زوجیت قائم رہتی ہے اور طلاق اس زوجیت ختم ہوجاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وطی بھی حرام ہوجاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق رجعی کے بعد بھی نکاح باتی رہتا ہے، اس لیے تو عدت کے دوران بھی حرام ہوجاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق رجعی کے بعد بھی نکاح باتی رہتا ہے، اس لیے تو عدت کے پیش نظر ثابت ہوگی کی رضا مندی کے بغیر بھی شوہر کے لیے اس سے مراجعت کاحق باتی رہتا ہے، کیوں کہ یہ تق شوہر پرشفقت کے پیش نظر ثابت ہوگا ہوں مندگی کو دور کر سکے۔ اور بیمعنی اور مطلب ہوا ہے، تا کہ اگر بھی شوہر کو اپنی حرکت پرشرمندگی اور ندامت ہوتو وہ رجعت کر کے اس شرمندگی کو دور کر سکے۔ اور بیمعنی اور مطلب اس وقت ثابت ہوگا جب حق رجعت کے حوالے سے شوہر کا استقلال اس بات کی علامت ہے کہ رجعت نکاح کو باتی رکھنے کا نام ہے تو پھر جب تک عدت کا زمانہ باتی دئیا تر رہے گاتی جب تک عدت کا زمانہ باتی دے گائی رہے گاتی دہ جب تک عدت کا زمانہ باتی دیے گائی دہے گائی دہے گائی دہ جب تک عدت کا زمانہ باتی دیے گائی دہ تک وطی کرنا بھی حلال اور درست رہے گا۔

والقاطع أحوه النع: اس عبارت سے امام شافعی والتھا کی دلیل کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ طلاق رجعی میں قاطع لیعنی طلاق نے اپ عمل کو انقضائے عدت تک کے لیے مؤخر کردیا۔ لہذا جب قاطع (طلاق) کے عمل کو انقضائے عدت تک کے لیے مؤخر کردیا۔ لہذا جب قاطع لیعنی طلاق رجعی اور زوجیت میں کے لیے مؤخر کردیا گیا ہے تو پھر مذکورہ قاطع اور زوجیت میں کوئی منافات نہیں ہے اور جب قاطع لیعنی طلاق رجعی اور زوجیت میں کوئی منافات نہیں ہے تو پھراس قاطع کے پائے جانے کے باوجود بھی وطی کرنا درست اور حلال ہوگا۔ او نظر الله فرماتے ہیں کہ قاطع کے علی مؤخر کیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے کے عمل کو یا تو اجماع امت سے مؤخر کیا گیا ہے یا پھر شوہر پر شفقت کے پیش نظر اس کے عمل کو مؤخر کیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے گذر چکا ہے۔ فقط و الله اعلم و علمه اتم۔

# قضل فیما تحل به المُطلقة فضل فیما تحل به المُطلقة فیما تحل به المُطلقة فیما تحل به المُطلقة فیما ان چیزوں کے بیان میں ہے جن سے مطلقہ طلال ہوتی ہے گیا۔

صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ صاحب ہدایہ رہائی ڈیٹروں کے بیان سے فارغ ہوگئے جن کے ذریعے طلاق رجعی کا تدارک کیا جاتا ہے، تو اب یہاں سے ان چیزوں کو بیان کررہے ہیں جن کے ذریعے طلاق رجعی کے علاوہ دیگر طلاقوں کا تدارک کیا جاتا ہے۔

وَ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُوْنَ الثَّلَاثِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا، لِأَنَّ حَلَّ الْمَحَلِيَّةِ بَاقٍ، لِأَنَّ زَوَالَهُ مُعَلَٰقٌ بِالطَّلُقَةِ الثَّالِئَةِ فَيَنْعَدِمُ قَبْلَهُ، وَ مَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعِدَّةِ لِإشْتِبَاهِ النَّسَبِ، وَ لَا اشْتِبَاهَ فِي إِطْلَاقِهِ.

توجیله: اور جب طلاق بائن ہواور تین ہے کم ہوتو شوہر کو بیا ختیار ہے کہ عدت میں اور عدت گذرنے کے بعد عورت سے نکاح کر لے، اس لیے کہ محلیت کا حلال ہونا باقی ہے، کیوں کم کل کا زوال تیسری طلاق سے متعلق ہے، لہذا تیسری طلاق سے پہلے کل کا زوال معدوم ہوگا۔ اور عدت کے دوران دوسرے سے نکاح کی ممانعت نسب مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور شوہر سے نکاح کو جائز قرار دینے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔

### اللغات:

ودون ﴾ كم ، ينج ـ وانقضاء ﴾ بورا بونا ،كرر جانا ـ

### طلاق بائن كابيان:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن یا دوطلاق بائن دیدی تو اسے اختیار ہے جا ہے تو وہ عدت کے دوران اس سے نکاح کرے اور جا ہے تو عدت کے بعد کرے، کیوں کہ ابھی بیوی کو صرف دوہ بی طلاقیں دی گئی ہیں اور وہ مغلظہ بائنہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیوی تیسری طلاق سے مغلظہ ہوگی لہذا جب تک تیسری طلاق نہیں دی جائے گی اس وقت تک محلیت باتی رہے گی او، شوہر کے لیے اس سے نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

ومنع الغير الخ: ے ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے، جس کا عاصل یہ ہے کہ آپ نے عدت کے دوران جو نکاح کی اجازت دی ہے وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" كفرمان

# ر آن الهداية جلد ١٥٥ ير ١٥٥ يوس ١٥٥ يوس

سے عدت کے دوران نکاح کوممنوع قرار دیا ہے،اس لیے عدت کے دوران نکاح کو جائز قرارینا درست نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کی جوممانعت ہے وہ شوہر کے علاوہ دوسر مے محف سے ہے، کیوں کہ دوسر سے نکاح کرنے میں اشتباہ نسب کا کوئی اندیشہیں ہے، اس کے نکاح کرنے میں اشتباہ نسب کا کوئی اندیشہیں ہے، اس لیے عدت کے دوران شوہر کے علاوہ دوسر مے محف سے نکاح کرنا تو ممنوع ہوگالیکن شوہر کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع نہیں ہوگا۔

وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي الْآمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ بِكَاكَ المَّعَلِقُهَا أَوْ يَمُونُ عَنْهَا، وَالْآصُلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهٌ مِنْ بَعْلُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ ﴾، وَالْمُرَادُ الطَّلْقَةُ النَّالِغَةُ، وَالقِنْتَانِ فِي حَقِّ الْآمَةِ كَالنَّلَاثِ فِي حَقِّ الْمُحَلِيَّةِ عَلَى مَا عُرِقَ ثُمَّ الْعَايَةُ بِكَاحُ الرَّوْجِ مُطْلَقًا، وَالرَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا تَغْبُثُ بِنَكَاحٍ صَحِيْحٍ، وَ لِحِلِّ الْمَحَلِيَّةِ عَلَى مَا عُرِقَ ثُمَّ الْعَايَةُ بِكَاحُ الرَّوْجِ مُطْلَقًا، وَالرَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا تَغْبُثُ بِنَكَاحٍ صَحِيْحٍ، وَ لِحِلِّ الْمُحَلِيَّةِ عَلَى مَا عُرِقَ ثُمَّ الْعَايَةُ بِكَاحُ الرَّوْجِ مُطْلَقًا، وَالرَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا تَغْبُثُ بِينَكَاحٍ صَحِيْحٍ، وَ لَكِولِ اللَّمَ عَلَى مَا عُرِقَ النَّقِ وَهُو أَنْ يُحْمَلَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَطْيِ حَمُلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْإِفَادَةِ، دُوْنَ الْإِلْوَالِقِ السَّمِ الزَّوْجِ، أَوْ يُزَادُ عَلَى النَّصِّ بِالْحَدِيْثِ الْمَشْهُورِ وَهُو قُولُهُ ۖ الْطَيْفِقُلِمُ الْمُعْلَقِةُ النَّهِ فِي الْمُعْمَلِ وَالْمَالِقِ السَمِ الزَّوْجِ، أَوْ يُزَادُ عَلَى النَّصِّ بِالْحَدِيْثِ الْمَشْهُورِ وَهُو قُولُهُ ۖ الْطَيْفِقُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِينَ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيقِ الْمَالِقِي الْعَلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونِ وَالْمَالِقَةُ الْمُعْمَلُ الْمُعْلَقِي الْمُونِ وَالْمُلْقَالِ اللْهُ عَلَيْهُ الْمُسْلِقَةُ وَلِيْهِ وَالْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ وَلِي الْمُولِقُولُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَلُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَالُ قَيْدُ وَالِدُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَلُ وَالْمُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ اللْمُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْم

تورجمہ : اور اگر آزاد کورت کے حق میں تین طلاق ہو یا باندی کے حق میں دو طلاق ہوتو ہوی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ پہلے شوہر کے علاوہ کی دوسرے آ دی ہے نکاح صحح کر لے اور وہ اس کے ساتھ دخول کر لے پھر وہ اسے طلاق دیدے یا اسے چھوڑ کر مرجائے اور اسلیلے میں اصل اللہ تعالیٰ کا بی فربان ہے '' کہ اگر شوہر نے ہوی کو تیسری طلاق دیدی تو وہ ہوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسر مے خص سے نکاح کر لے اور ( فیان طلقہا سے ) تیسری طلاق مراد ہے۔ اور بان ملک کے حق میں دو طلاق آزاد کورت کے حق میں تین طلاق کی طرح ہے، کیوں کہ رقبت کیاست کی حلت کو نصف کر دیتی ہے جیسا کہ کشر اصول میں معلوم ہو چکا ہے پھر ( حتی اللح کی ) غایت دوسرے شوہر سے مطلقاً نکاح کرتا ہے اور مطلق زوجیت مرف نکاح صحح کے خابت ہوگی۔ اور دفول میں معلوم ہو چکا ہے پھر ( حتی اللح کی ) غایت دوسرے شوہر سے مطلقاً نکاح کرتا ہے اور مطلق زوجیت مرف نکاح صحح ہوئے نہ کہ اعاد کی برحمول کیا جائے کلام کوافادہ پرمحمول کرتے ہوئے گی اور وہ ہوئے نہ کہ اعاد کے بر، کیوں کہ مقد لفظ زوج کے تلفظ سے مستفاد ہے۔ یا حدیث مشہور کے ذریعے نص پرزیادتی کی جائے گی اور وہ نص آپ منگر ہی ایک کیا میں ہوگی۔ یہ ضوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ نص آپ منگر ہی گیا ہوئے کہ اور دو ایا ت سے مروی ہے اور دعشرت سعید بن میتب کے علاوہ اس میں کی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور سعید بن میتب کے علاوہ اس میں کی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور سعید بن میتب کا قول غیر معتبر ہے یہاں تک کہ قاضی آگر اس کا فیصلہ کرے گا تو نافذ نہیں ہوگا۔ اور ادخال شرط ہے نہ کہ انزال ، اس لیے کہ انزال ادخال قول غیر معتبر ہے یہاں تک کہ قاضی آگر اس کا فیصلہ کرے گا تو نافذ نہیں ہوگا۔ اور ادخال شرط ہے نہ کہ انزال ، اس لیے کہ انزال ادخال

میں مبالغداور کمال ہے۔ اور کمال قبید زائد ہے۔

### اللغات:

﴿رق ﴾ غلائ - ﴿منصّف ﴾ آ دها كرنا - ﴿غايت ﴾ انتهاء - ﴿يحمل ﴾ محمول كيا جائ - ﴿تذوق ﴾ چكه لـ ـ ﴿عسلية ﴾ تثهد، ذا نقد - ﴿إيلاج ﴾ داخل كرنا -

### تخريج

اخرجه الاثمة الستة في كتبهم و ابوداؤد في كتاب الطلاق باب المبتوتة لا يرجع اليها زوجها، حديث: ٣٣٠٩.
 والبخارى في كتاب الطلاق باب من جوّز الطلاق الثلاث، حديث رقم: ٥٢٦١.

و مسلم في كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا، حديث: ١١٥.

### تين طلاق كى حرمت كابيان:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی آزاد عورت کو تین طلاق دے دیا یا اپنی منکوحہ باندی کو دوطلاق دے دیا تو جب تک یہ عورتیں دوسرے آدمی سے نکاح نہ کرلیں اور نکاح کے بعد دخول کر کے وہ انھیں چھوڑ نہ دے اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے بیطلال نہیں ہو سکتیں ، کیول کہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں بیاعلان کردیا ہے کہ ''فیان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکع زوجا غیرہ'' اس آیت سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اکثر مفسرین کے یہاں فیان طلقها سے طلاق ٹالث مراد ہے اور آیت کریمہ کا مطلب بیہ ہے کہ اگر دوطلاق کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دیدی تو وہ بیوی اس کے لیے حرام ہوجائے گی اور جب تک وہ دوسرے آدمی سے نکاح نہیں کرلیتی اور وہ اسے طلاق نہیں دے دیتا اس تک وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔

واثنتان النع: اس کا عاصل یہ ہے کہ عدم حلت والا مسئلہ آزادعورت کے حق میں تین طلاق پرموقوف ہے اور باندی کے حق میں دو طلاق پرموقوف ہے، چنانچہ اگر کوئی باندی کی شخص کے نکاح میں ہواور اسے دو طلاق دیدے قو صرف دو طلاق ہی سے وہ باندی بائنہ ہوجائے گی، کیوں کہ باندی کے ساتھ رقیت کا لیبل لگا ہوا ہے اور رقیت محلیت نکاح کی حلت کو نصف کردیت ہے، لہذا ضابطہ کے تحت تو ڈیڑھ طلاق ہی سے باندی کو مغلظۃ بائنہ ہوجانا چاہے تھا، مگر چوں کہ طلاق میں تجزی نہیں ہوتی، اس لیے ڈیڑھ کے بائد سے دور دیا گیا ہے۔

ثم الغایة النع: یہاں سے یہ بتانامقصود ہے کہ طلاق مغلظہ کے بعد زوج اول کے واسطے دوبارہ حلال ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حتی تنکح زوجا غیرہ کے فرمان سے جو تکاح کا حکم دیا ہے وہ مطلق ہے اور مطلق کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ المطلق افا نے حتی تنکح زوجا غیرہ کے فرد کامل تعلق کو مطلق کو طلق بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل ہوتا ہے اور نکاح کا فرد کامل نکاح صحے ہے اس لیے صلت کے لیے نکاح صحے کرنا ضروری ہوگا۔ اور نکاح فاسد سے کا منہیں چلے گا۔

وشرط الدخول النع: اس كا حاصل يدب كمات ك ليصرف تكاح ضروري نبيس، بلك تكاح كعلاوه زوج ثاني كا

# ر أن البداية جلد ١١٥٥ من ١١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠

ادخال کرنا بھی شرط اور ضروری ہے اور بیشرط اگر چد دلالۃ انص سے ثابت نہیں ہے گر اشارۃ انص سے اس کا ثبوت ہے اور وہ اس طرح ہے کہ آیت نہ کورہ میں حتی تنکح کو وطی کے معنی پرمحمول کیا جائے اور اس سے وطی مراد لی جائے تا کہ آیت کو افادہ اور فائدہ پرمحمول کیا جائے کیوں کہ زوجا غیرہ سے تو خود بی نکاح اور عقد کا معاملہ بھی میں آرہا ہے، اس لیے اگر حتی تنکح کو بھی نکاح پرمحمول کیا جائے تو پھر نکاح بی کا اعادہ لازم آئے گا اور اعادے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسے افادے پرمحمول کر کے تنکح کو وطی پرمحمول کیا جائے گا۔

اویزاد علی النص النع فرماتے ہیں کہ صلت کے لیے ادخال کی شرط یا تو اشارۃ النص سے ثابت ہوگ یا پھرنص پر صدیث مشہور سے زیادتی کی جائے گی اور حدیث مشہور پر کتاب اللہ سے زیادتی کرنا جائز ہے، اور وہ حدیث یہ ہے لاتحل للاول حتی تندوق عسیلۃ الا بحر کہ جب تک وہ عورت دوسرے شوہرکا عزہ نہ چکھ لے اس وقت وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ بیحدیث مختلف طرق اور یہ ضمون متعددروایات سے سے مروی ہے اوران تمام روایات میں دخول کوشرط قرار دیا گیا ہے اور ای گیا ہے اور اس شرط متعددروایات سے ثابت قرار دیا گیا ہے اور اس شرط میں سعید بن میٹ ہے علاوہ کسی کا اختلاف نہیں ہوگا اور نہ بی اس کا کوئی اعتبار ہوگا ہی وجہ ہے کہ اگر ہوگی قاضی سعید بن میٹ یوٹ عدم شرط دخول پر فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا اور اس قاضی پر لعن طعن کیا جائے گا۔

والمشوط الإيلائج المع: فرماتے ہیں کہ نکاح کے علاوہ جوادخال کی شرط ہے وہ ادخال ہی تک محدود ہے اور صرف ادخال ہی شرط ہے، انزال شرط نہیں ہے چٹانچہ اگر نزوج ٹانی صرف ادخال کے بعد ہوی کوطلاق دے دیتا ہے تب بھی وہ ہوی زوج اول کے لیے (عدت گذرنے کے بعد) حلال ہوجائے گی اگر چہ انزال نہ ہوا ہو، کیوں کہ انزال ادخال کا کمال اور اس کا نتیجہ ہے اس لیے پیشر طنہیں ہوگا۔

وَالصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ فِي التَّحْلِيْلِ كَالْبَالِغِ لِوُجُوْدِ الدُّحُوْلِ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ وَهُوَ شَرُطٌ بِالنَّصِّ وَ مَالِكُ رَمَّالْكَايُهُ يُخَالِفُنَا فِيهِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَاهُ، وَ فَسَّرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَ قَالَ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغُ وَ مِثْلُهُ يُجَامِعُ جَامَعَ امْرَأَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسُلُ وَ أَحَلَّهَا عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، وَ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنْ يَتَحَرَّكَ النَّهُ وَ يَشْتَهِي، وَ إِنَّمَا وَجَبَ الْعُسُلُ عَلَيْهَا وَ لِإِلْتَقَاءِ الْخَتَانَيْنِ وَهُو سَبَبٌ لِنزُولِ مَائِهَا وَالْحَاجَةُ إِلَى الْإِيْجَابِ فِي حَقِّهَا، أَمَّا لَا غُسُلَ عَلَى الصَّبِيَّ وَ إِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ تَخَلَّقًا.

توجیل : اور قریب البلوغ بچه حلاله کرنے میں بالغ مخص کی طرح ہے۔ اس لیے که نکاح صحیح میں دخول پایا گیا اور دخول ازروئے نص شرط ہے۔ اور امام مالک والتی اسلیلے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہماری بیان کردہ دلیل ان کےخلاف جمت ہے۔ امام محمد والتی علی مراہق کی تغییر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دہ لاکا جو بالغ نہ ہوا ہوئیکن اس طرح کا لڑکا جماع کرسکتا ہواور اس

ر آن البدايه جلد العام طلاق كايل المعالي العام طلاق كايان

نے کی عورت سے جماع کیا ہوتو اس عورت پر شل واجب ہوگا اوراس عورت کو پہلے شوہر کے لیے طال کرد ہےگا۔اوراس کلام کے معنی مید ہیں کہ اس کا آلہ متحرک ہوتا ہواور شہوت کرتا ہواور ہیوی پر التقائے ختا نین کی وجہ سے شسل واجب ہوگا اور التقاء ختا نین ہی عورت کی منی گرنے کا سبب ہے اور شسل واجب کرنے کی ضرورت عورت کے حق میں ہے بچے پر شسل واجب نہیں ہے، لیکن شسل کی عادت ڈالنے کے لیے اسے بھی مشسل کا تھم دیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿ مواهق ﴾ قریب البلوغ لڑکا۔ ﴿ يتحرّ ك ﴾ حركت كرتا ہو۔ ﴿ يشتهى ﴾ شہوت آتى ہو۔ ﴿ التقاء ﴾ ملنا۔ ﴿ حتان ﴾ شرم گاه۔ ﴿ تحلّ فَ عادت وَ النّے كے ليے۔

حلاله بس زوج مراحق كاتحم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مخص نے اپنی یوی کو تین طلاق دے کراہے اپنے نکاح سے علیحدہ کردیا اور طلالہ کے بغیر ان
د ذنوں میں دوبارہ رفت زوجیت کی بحالی کے لیے کوئی راہ نہیں رہ کئی اوراس عورت نے کسی مراہت بچے سے نکاح میج کر کے دخول
کر الیا تو ہمارے یہاں اس دخول سے حلالہ ثابت ہوجائے گا اوراس مراہت بچے کے طلاق دینے یا مرنے کے بعد عدت گذار کروہ
عورت دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ بات آپکی ہے کہ حلالہ کے لیے نکاح میج میں دخول شرط
ہوارہ ہوگا۔ اس کے برخلاف امام مالک والتھا ہے۔ اور وہ شرط یہاں موجود ہے، اس لیے مرائت کا کیا ہوا حلالہ ہمارے یہاں درست اور جائز ہوگا۔ اس کے برخلاف امام مالک والتھا ہوا ہوا ہے از ال شرط ہے اور مرائت سے از ال ممکن نہیں ہے لہذا اس کا طلا ہی معتبر نہیں ہوگا۔ کیکن ان کے خلاف وہ دلیل جمت ہے جو اس سے پہلے بیان کی گئی ہے کہ از ال یہ ادخال کا متجہ ہے اور قید
زاکد ہے اور حلالہ کے لیے نتیج شرط نہیں ہے۔ صرف فعل سے کام چل جائے گا۔

و فسوہ النع: فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں امام محمد ولیٹھائے نے مراہق کی تغییر یوں کی ہے کہ مراہق وہ لڑکا ہے جو بالغ نہ ہو لیکن اس جیسے لڑکے سے جماع کاامکان ہواوروہ جماع کرسکتا ہوا ہا گر اس لڑکے نے کسی عورت سے جماع کرلیا تو اس عورت پ غسل واجب ہوگا اوراگروہ مطلقہ ہوگی تو اس جماع سے پہلے شو ہرکے لیے حلال بھی ہوجائے گی۔

ومعنی هذا الکلام النع: فرماتے ہیں کہ امام محمد والنا کے اس کلام کامطلب یہ ہے کہ وہ مراہت اس پوزیشن میں ہو کہ عورت ادراس کے متعلق سیس کی با تیں کرنے سے اس کاعضو تناسل حرکت کرتا ہو، اس میں انتشار پیدا ہوتا ہواور وہ عورتوں سے رغبت اوران سے ملنے کی خواہش رکھتا ہو۔ رہا مسئلہ وجوب عسل کا تو وہ صرف عورت پر واجب ہوگا اس لیے کہ التقائے ختا نین ہی سے عورت کی منی اترتی ہے اور یہی چیز اس پر وجوب عسل کا ذریعہ اور سبب ہے اور یکچ پر عسل واجب نہیں ہوگا کیوں کہ اسے انزال ہی نہیں ہوگا، تا ہم اس یکچ کو عسل کا تعمل کو تا کہ ابھی سے اسے اس بات کاعلم ہوجائے اور عسل کرنے کی عادت پر جائے۔

قَالَ وَ وَطْيُ الْمَوْلَى أَمَنَهُ لَايُحِلُّهَا لِأَنَّ الْعَايَةَ نِكَاحُ الزَّوْجِ، وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَوْطِ التَّحْلِيْلِ فَالنِّكَاحُ مَكُرُوْهُ لِقَوْلِهِ • الطَّلِيَّةُ إِذَا (لَكَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)) وَ هٰذَا هُوَ مَحْمَلُهُۥ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ وَطْبِهَا حَلَّتُ لِلْأَوَّلِ

# ر أن البداية جلد ١٤٥٥ من المستر ٥٩ من المستر ١٤٥١ من الماملان كايان

لِوُجُوْدِ الدُّخُوْلِ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ إِذِ النِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَ اللَّمَا أَنَّهُ يَفُسُدُ النِّكَاحُ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُؤَقَّتِ فِيهِ وَ لَا يُحِلُّهَا عَلَى الْأَوَّلِ لِفَسَادِهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهَ أَنَّهُ يَصِيَّ النِّكَاحُ لِمَا بَيْنَا وَ لَا يُحِلُّهَا عَلَى الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أَخَرَهُ الشَّرْعُ فَيُجَازِي بِمَنْعِ مَقْصُوْدِهِ كَمَا فِي قَيْلِ الْمُوْرِبِ.

ترجہ له: فرماتے ہیں کہ مولی کا اپنی باندی ہے نکاح کرتا اسے طلال نہیں کرے گا،اس لیے کہ غایت نکاح زوج ہے۔ اورا گرخلیل کی شرط ہے نکاح کیا تو نکاح مکروہ ہے اس لیے کہ آپ گا گا گا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلالہ کرنے والے پراورجس کے لیے طلالہ کیا جائے اس پرلعنت بھیجی ہے اور یہی اس صدیث کا ممل ہے۔ پھرا گر وطی کرنے کے بعد اسے طلاق دیا تو وہ پہلے شوہر کے لیے طلال ہو جائے گی اس لیے کہ نکاح میجے میں دخول موجود ہے، کیوں کہ نکاح شرط سے باطل نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابو بوسف والشوائی مردی ہے کہ نکاح فاسد ہوجائے گا، اس لیے کہ یہ نکاح مؤقت کے معنی میں ہے اور وہ پہلے شوہر کے لیے بیوی کو طلال نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ نکاح موجود ہے کہ نکاح صبح ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں، لیکن (پھر بھی) پہلے شوہر کے لیے عورت کو طلال نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جس چیز کوشریعت نے مؤخر کردیا تھا اس نے اسے جلدی حاصل کرلیا، البذا اس کے مقصود کوروک کراہے بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ مورث کو تل میں ہے۔

### اللغاث

﴿ لا يحل ﴾ نبيس حلال كرك كي ﴿ غاية ﴾ انتهاء - ﴿ تحليل ﴾ ( يبلي شوبر ك لي) علال كرنا - ﴿ مؤقّت ﴾ متعين وقت والا - ﴿ استعجل ﴾ جلدى طلب كرايا -

### تخريج

اخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ماجاء في المحل والمحلل له، حديث: ١١٢٠.
 والنساء في كتاب الطلاق باب احلال المطلقة ثلاثا، حديث: ٣٤٤٥.

### طالم کے چنداحکام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی باندی کسی خف سے نکاح میں تھی اوراس نے دوطلاق دیکراسے آزاد کردیا اوراپنے نکاح سے کل طور پر خارج کردیا بھر اس کے مولی نے اس سے وطی کرلی تو اس وطی سے حلالہ نہیں ہوگا اور نہ بی اس وطی سے وہ باندی پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی ، کیوں کہ قر آن کریم نے حتی تنکع زوجا غیرہ میں حاست کی غایت زوج کوقر ار دیا ہے اور مولی زوج نہیں ہے ،اس لیے اس کی وطی سے حلت ٹابت نہیں ہوگی۔

و إذا تزوجها النع: اس كا حاصل بيب كه اگر كم فخص في مطلقه مغلظ عورت سے حلاله كرنے كى شرط كے ساتھ نكاح كيا تو اس نكاح سے حلاله ثابت تو ہو جائے گا مگراس طرح شرط كے ساتھ نكاح كرنا كروہ ہے ، كيول كه حديث پاك ميں حلاله كرنے اور كرانے والے پرلعنت كى گئ ہے اور يد لعنت الى صورت ميں ہے جب حلاله كى شرط كے ساتھ نكار كيا گيا ہو، اس ليے تكم يہ ہے كہ

نکاح کرنے والاشخص حلالہ کے متعلق اپنے دل میں سوچ کرر کھے اور بوقت نکاح اس کاا ظہار نہ کرے تا کہ وہ لعنت اور پھٹکا رہے نچ

بہرحال اگر کسی شخص نے بشرط حلالہ نکاح کرنے کے بعداس عورت سے وطی کر کے اسے طلاق دے دیا تو بیہ وطی محلل ہوگی اور وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوجائے گی، کیوں کہ حلت کے لیے نکاح صحیح میں وطی کرنا شرط ہے اور وہ یہاں موجود ہے اور رہی حلالہ کی شرط تو اس سے صحت نکاح پر کوئی آئے نہیں آئے گی اس لیے کہ نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا۔

وعن أبي يوسف واليُميَّدُ الخ: فرمات بين كه اسسلط مين امام ابويوسف وليُميُّد سه مروى ب كه بشرط تحليل تكاح فاسد ہے، کیوں کہ بینکاح نکاح موقت کے معنی میں ہے اور نکاح موقت فاسد ہے لہذا ہے بھی فاسد ہوگا اور جب نکاح فاسد ہوگا تو بیوی اس وطی سے پہلے شوہر کے لیے طلال بھی نہیں ہوگ، کیوں کھلیل کیلئے نکاح صحیح شرط ہو ھو لم یو جد۔

وعن محمد رَحمَّنَاعَایة: السلیلے میں حضرت امام محمد رطشیائے ہے ایک روایت یہ ہے کہ بشرط تحلیل نکاح توضیح ہے کیوں کہ نکاح شروطِ فاسدہ ہے باطل نہیں ہوتا ،لیکن اس نکاح سے حلت اور حلالہ کا ثبوت نہیں ہوگا ، اس لیے کہ شریعت نے نکاح کو دائمی اور ابدی بنا کر حلال کیا ہے اور زوج ٹانی کی موت پر حلالہ کوموقوف اور اس وقت تک مؤخر کیا ہے مگر بیخض بشرط تحلیل نکاح کر کے اس حلالہ کومقدم کررہا ہے۔اورا پے عمل سے شریعت کو چیلنج کررہا ہےاس لیے اس کا پیمل اوراس کا بیمقصدر د کر دیا جائے اورا سے محلیل ے محروم کردیا جائے گا جیسے اگر کوئی مختص جلدی میراث حاصل کرنے کے لیے اپنے مورث کوتل کردی تو اسے بھی میراث سے محروم کردیا جاتا ہے، کیوں کہ اگر چہ وارث میراث کامستحق ہے مگر بیاستحقاق مورث کی فطری موت کے بعد ہے، لیکن قتل کر کے اس نے اسے جلدی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے اس کی یہ کوشش رائیگاں اور بیکار ہوجائے گی۔ ای طرح صورت مسئلہ میں بھی منہ کورہ چھنے کا نکاح توضیح ہوگا لیکن وہ ثمر آ ورنہیں ہوگا اور اس سے حلت ثابت نہیں ہوگ<sub>ی ۔</sub>

وَ إِذَا طَلَّقَ الْحُرَّةَ تَطْلِيْقَةً أَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَزَوَّجَتُ بِزَوْجٍ اخَرَ ثُمَّ عَادَتُ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَادَتْ بِفَلَاثِ تَطْلِيْقَاتٍ، وَ يَهْدِمُ الزَّوْجُ النَّانِي مَا دُوْنَ النَّلاثِ كَمَا يَهْدِمُ النَّلاثَ وَ هٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّتُهُ عَلَيْهُ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمَّلُكُمْ يَهُ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَمَّتُكُمْ يَهُدِمُ مَادُوْنَ الثَّلَاثِ، لِأَنَّهُ غَايَةٌ لِلْحُرْمَةِ بِالنَّصِّ فَيَكُوْنُ مَنْهِيًّا، وَ لَا إِنْهَاءَ لِلْحُرْمَةِ قَبْلَ الثُّبُوْتِ، وَ لَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" سَمَّاهُ مُحَلِّلًا وَهُوَ الْمُثْبِتُ لِلْحِلِّ.

تر جمل : اور جب شوہر نے آزاد عورت کوایک یا دوطلاق دی اور اس کی عدت پوری ہوگئی اور اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کرلیا پھر پہلے شوہر کی طرف لوٹ آئی تو (اب) تین طلاق کے ساتھ لوٹے گی اور دوسرا شوہر مادون الثلاث کواسی طرح منہدم کردے گا جس طرح کہ وہ ثلاث کومنہدم کردیتا ہے۔اور بیتکم حضرات شیخینؓ کے یہاں ہے،امام محمد راٹٹھایڈ فرماتے ہیں کہ زوج ثانی مادون الثلاث منهدم نہیں کرے گا، اس لیے کہ زوج ٹانی ازروئے نص حرمت کی غایت ہے، لہذا وہ حرمت کوختم کرنے والا ہوگا۔ اور ثبوت حرمت ر آن الهداية جلد المستراسية المسترادة المستردة المسترادة المستردة المسترادة المسترادة المسترادة المسترادة المسترادة

### للغاث:

﴿انقضت ﴾ بوري موكل - ﴿يهدم ﴾ منهدم كرديتا ب - ﴿دون ﴾ كم، ينچ - ﴿غاية ﴾ انتباء \_

### مسكله حدم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی محفق نے اپنی آزاد عورت کو تین طلاقوں سے کم مثلاً ایک دوطلاق دیں اور عدت گذر نے کے بعد اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے شادی کرلی، لیکن پھروہ وہاں سے مطلقہ ہوگئی اور عدت گذار نے کے بعد دوبارہ پہلے شوہر کے نکاح میں آگئی، تو حضرات شیخین آگئے یہاں اب وہ عورت تمین طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی یعنی اس کا بیشوہر پھر سے تین طلاقوں کا مالک ہوگا اور جب تک تین طلاق نہیں دے گا اس وقت تک اسے اپنے نکاح میں رکھ سکے گا، لیکن امام محمد والشط فرماتے ہیں کہ اب زوج اول پہلے نکاح کے مابھی طلاق کا مالک ہوگا اور اگر پہلے اس نے دوطلاق دی تھیں تو اب ایک طلاق کا مالک ہوگا اور اگر پہلے اس نے دوطلاق دی تھیں تو اب ایک طلاق کا مالک ہوگا اور اگر پہلے اس نے دوطلاق دی تھیں تو اب ایک طلاق کا مالک ہوگا اور اگر پہلے اس نے دوطلاق دی تھیں تو اب ایک طلاق کا مالک ہوگا۔

امام محمد والتنظير كى دليل بي بى كەزوج ئانى مطلقه عورت سے نكاح كركے الله تطليقات كوتو منهدم كرديتا بى كىن مادون الثلاث كومنهدم نهيں كرتا، كيوں كه نص قرآنى فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح روجا غيره بيلى فلاتحل له ك ذريع زوج ئانى كوحرمت غليظ كى غايت بتلايا كيا به اورغايت كے ساتھ ساتھ مغيا بھى ختم ہوجا تا ہے۔ للبذا زوج ئانى حرمت غليظ يعنى الله تطليقات كومعدوم اورختم كرنے والا ہوگاليكن صورت مسئله ميں چوں كه تين سے كم طلاق دى گئى ہے، اس ليے حرمت غليظ ئابت بى نہيں ہوا الله كا مورت ميں دوباره علي سے اور جب حرمتِ غليظ نهيں بابت ہى نہيں ہوگا اس ليے تين طلاق سے كم والى صورت ميں دوباره مطلقه سے نكاح كرئے يرزوج اول صرف ما هي طلاق كا مالك ہوگا۔

ولهما قوله المخ: حضرات شيخين كى دليل بي حديث بله المحلل الخ صاحب والشيئ عنايي في اس حديث سے شيخين كا ستدلال كواس طرح بيان كيا ہے كہ آپ مَن الله المحلل المحلل المخ كال يعنى حلال كرنے والا قرار ديا ہواور زوج ثانى كو كلل يعنى حلال كرنے والا قرار ديا ہواور زوج ثانى كو كلل يعنى حلال كرنے والا قرار ديا ہواور زوج ثانى كة دريع جوحلت ثابت ہوگى اس ميں دواحمال بين (۱) اسے حل سابق مانين (۲) رق جديد مانين ،حل سابق اس نبين مان سكتے ، كيول كه اس صورت ميں تحصيل حاصل لازم آئے گا، اس ليے كے مادون الثلاث ميں توحل سابق ہے ہى، لہذا اس سے حلّ جديد مانين گے اور حلّ جديد مانين گے اور حلّ جديد مانين گے اور حلّ جديد كامل ثابت ہوگى اور جن ہوگى ہو پہلے تھى اور حن سابق ہوگى ہو پہلے تھى اور حن سابق ہوگى ہو پہلے تھى اور حن سابق عبد بدكامل ثابت ہوگى ، اس ليے حضرات شيخين مُن اللّ وج اول تين طلاقوں كا ما لك ہوگى اور كامل حلّ جديد تين طلاقوں كے ساتھ ثابت ہوگى ، اس ليے حضرات شيخين مُن اللّ اللّ يول كه بنال زوج اول تين طلاقوں كا ما لك ہوگا۔ (عنايہ) (بنايہ ۲۹۳۵)

وَ إِذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَتُ قَدِ انْقَضَتُ عِدَّتِي وَ تَزَوَّجَتُ وَ دَخَلَ بِيَ الزَّوْجُ وَ طَلَّقَنِي وَانْقَضَتْ عِدَّتِي، وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُّصَدِّقَهَا إِذَا كَانَ فِي غَالِبِ ظَنِّهٖ أَنَّهَا صَادِقَةٌ، لِأَنَّهُ مُعَامِلَةٌ أَوْ أَمْرٌ دِيْنِيٌّ لِتَعَلُّقِ

## ر آن البدايه جلد ١٥ ير ١٥ الما المان كالمان كالمان

الْمُدَّةِ وَ سَنُبَيِّنُهَا فِي بَابِ الْعِدَّةِ. وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنْكُرٍ إِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ، وَاخْتَلَفُوْا فِي أَدْنَى هَلِّهِ الْمُدَّةِ وَ سَنُبَيِّنُهَا فِي بَابِ الْعِدَّةِ.

توجہ ہے : اور جب شوہر آزاد مورت کو تین طلاق دے پھراس نے کہا کہ میری عدت پوری ہوگئ تھی میں نے دوسرے شوہر سے نکاح
کیا تھا، اس نے میر ہے ساتھ دخول کرکے مجھے طلاق دے دیا ادر میری (دوسری) عدت بھی پوری ہوچکی ہے اور مدت اس کا احتمال
رکھتی ہوتو آگر شوہر کے غالب گمان میں وہ تچی ہوتو اس کے لیے اس مورت کی تصدیق کرنا جائز ہے اس لیے کہ یہ ایک معاملہ ہے یا ایک
امر دین ہے کیوں کہ اس سے صلّت متعلق ہے اور معاملہ اور دینی مسئلے میں ایک شخص کا قول مقبول ہوتا ہے۔ اور جب مدت اس کا احتمال
رکھتی ہے تو اس مورت کی خبر قابل انکار بھی نہیں ہے۔ اور اس کی اونی مدت میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے جسے ہم باب العدت میں
بیان کرس گے۔ (انشاء اللہ)

### اللغات:

﴿ انقضت ﴾ پورى موگى - ﴿ يصدق ﴾ تقديق كرے - ﴿ ظن ﴾ كمان - ﴿ مستنكر ﴾ اكار كيے جانے كا تقاضا كرنے

### مطلقه الاث اسيخ دوباره ياك بون كى اطلاع دے:

واحتلفوا النع: صاحب ہدایہ رہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کی بات ماننے کے لیے اس کی طلاق اور اس بات کے درمیان کم از کم کنٹی مدت کا فاصلہ ہوتا جا ہیے؟ اس ملسلے میں حضرات فقہاء کی مختلف آراء ہیں اور باب العدت میں انشاء اللہ ہم انہیں بیان کریں

ے الكن شايد صاحب بدايد وليفيلا ابنايد وعده بعول مح اور باب العدة من اسے بيان نه كرسكے، تاہم بدايد كعربي شارمين مثلاً صاحب عنايد صاحب بنايد اور علامد ابن البام وليفيلا وغير جم نے اس كاخلاصد يول كيا ہے كہ:

(۱) حفرات صاحبین کے یہاں اس مت کی ادنی مقدار ۳۹ رانتالیس ایام ہیں۔

(٢) حفرت امام شافعی والشید کے یہاں ۳۲ رایام ہیں۔

(m) حفرت امام مالك والشيط كي يهال مهمر جاليس ايام بين-

(4) حفرت امام احمد بن طبل والطواك يهال ٢٩ رايام بير-

(۵) اورتاج القلباء حضرت امام اعظم ابوصنيف واليطائيك يهال بورے دوماه لين ساٹھ ايام بير - (عنايه، بنايه: ٢١٦/٥)-





# بَابِ الْإِيلَاءِ يه باب احكام ايلاء كے بيان ميں ہے

علامه انزاری والین نے فرمایا کہ صاحب ہدایہ کو چاہیے تھا کہ قیاساً پہلے خلع کو ذکر کرتے اس کے بعد ایلاء کو کیوں کہ خلع بھی ایک قتم کی طلاق ہے، لیکن چوں کہ خلع بیوی کی جانب سے ہوتا ہے اور مال کے عوض ہوتا ہے اس لیے اسے ایلاء کے بعد ذکر کیا گیا۔ اور اس کے طلاق ہونے کا اعتبار کر کے اسے ایلاء پر مقدم نہیں کیا گیا۔ (بنایہ: ۲۱۸۰۵)

واضح رہے کہ ایلاء باب افعال کا مصدر ہے الی یؤلی ایلاء کے لغوی معنی ہیں تم کھانا۔

ا بلاء كشرى معنى بين: منع النفس عن قِربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا باليمين ليني چاره ماه يا اس سے زیاده دنوں تک بیوی کے پاس نہ جانے كى تاكيدى قتم كھائے كا نام اصطلاح شريعت ميں "إيلاء" ہے۔

صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ ایلاء کے لیے چار چیزیں ہونی چاہئیں (۱) قتم اور یمین کا انعقادا پی منکوحہ پر ہو(۲) شوہر طلاق دینے کا اہل ہو (۳) ایلاء کا تھم یہ ہونا ہے (۳) اس کی ایک مت متعین ہے دینے کا اہل ہو (۳) ایلاء کا تھم یہ ہونا ہے واث ہونے کی صورت میں شوہر پر کفارہ واجب ہوتا ہے (۳) اس کی ایک متعین ہے لیمنی چار ماہ یاس سے زائد چنانچہ اگر شوہر نے اپنی قتم پوری کردی اور اس مدت میں وہ بوی کے پاس نہیں گیا تو اس کی بیوی مطلقہ بائد ہوجائے گی۔

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهٖ وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ أَوْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ أَشُهُمٍ فَهُوَ مُوْلٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ لِنَا لَا الرَّبُكُ اللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ أَشُهُمٍ فَهُو مُوْلٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ لَا اللّٰهِ لَا أَقُرَبُكِ أَنْهُمُ لِللّٰهِ لَا أَقُولُهُ لَا اللّٰهِ لَا أَوْلَالُهُ لَا أَلُولُكُ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ (سورة البقرة : ٢٢٦) (اللّٰهَالَةُ).

ترجمه: جب شوہرنے اپنی بیوی ہے کہا کہ بخدامیں تھے ہے قربت نہیں کروں گایا یوں کہا کہ بخدامیں چار ماہ تک تجھ سے قربت نہیں کروں گاتو وہ ایلاء کرنے والا ہے، اس لیے کہ ارشاد خدا وندی ہے'' جولوگ اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں ان کے لیے چار ماہ تک انتظار کرنا ہے''۔

### اللغات:

﴿ لا أقرب ﴾ مِن قريب بين آول كار ﴿ مولى ﴾ ايلاء كرف والار ﴿ توبُّص ﴾ انتظار كرنار

ايلا و كي تعريف اور تكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایام کی وضاحت کے بغیر مطلقا ہوی ہے واللہ لا اقربك کہا تو اس صورت میں بالا جماع وہ ایلاء کرنے والا شار ہوگا۔ لیکن اگر اس نے واللہ لا اقربك أربعة أشهر کہا اور ایام یعنی أربعة أشهر کی وضاحت کردی تو اس صورت میں صرف ہمارے یہاں وہ ایلاء کرنے والا ہوگالیکن شوافع اور مالکیہ کے یہاں وہ مولی نہیں ہوگا، کیوں کہ ان حضرات کے یہاں چار ماہ مسئل ہونے کے بعد شم پوری ہوگا اور چار ماہ کے اندراندراسے رجعت کا حق ہوگا لہذا وہ جب تک چار ماہ سے زائد کی شم نہیں کھائے گا اس وقت تک ایلاء کرنے والا نہیں شار ہوگا اگر چہوہ زائد مقدار ایک ہی دن کی کیوں نہ ہو ۔ لیکن للذین یؤلون کی شم نہیں کھائے گا اس وقت تک ایلاء کرنے والا نہیں شار ہوگا اگر چہوہ زائد مقدار ایک ہی دن کی کیوں نہ ہو ۔ لیکن للذین یؤلون من نسانہ م تربصہ اربعہ اشہر کا ظاہران حضرات کے خلاف جت اور دلیل ہے، کیوں کہ اس نص میں تربص اور انظار کو فقط اربعہ اشہر پرموقوف کیا گیا ہے اور اس پر ایک لیے کی بھی زیادتی نہیں کی گئی ہے، اس لیے دوسروں کو بھی زیادہ کا کوئی حق نہیں ہو اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں۔ وقص قرآنی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔

فَإِنْ وَطِيَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَنِكَ فِي يَمِينِهِ وَ لَزِمَتُهُ الْكَفَّارَةُ ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مُوْجَبُ الْحِنْفِ، وَ اِنْ لَمْ يَقُرَبُهَا حَتَّى مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتُ مِنْهُ بِتَطْلِيْقَةٍ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لَيْمَا عَنْ الْمَيْوَ الْمَلْفِي وَمَا الْفَاضِي مَنَابَةً فِي التَّسْرِيْحِ، كَمَا الشَّافِعِيُّ وَمَا لِمَا الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا اللَّهُ مَانِعُ حَقِّهَا فِي الْجِمَاعِ فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَةً فِي التَّسْرِيْحِ، كَمَا فِي الْجُبِّ وَالْمِنْفِي وَلَيْ اللَّهُ طَلِمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ مُضِي هذِهِ الْمُدَّةِ، وَ لَنَا أَنَّهُ ظُلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ مُضِي هذِهِ الْمُدَّةِ، وَ لَنَا أَنَّهُ ظُلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ مُضِي هذِهِ الْمُدَّةِ، وَ لَنَا أَنَّهُ ظُلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ مُضِي هذِهِ الْمُدَّةِ، وَ لَنَا أَنَّهُ ظُلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ مُضِي هذِهِ الْمُدَّةِ، وَ لَنَا أَنَّهُ طُلِمَةً إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ) وَ كَفَى وَهُو الْمُأْتُورُ وَ عَلْ عَنْمَانَ وَ عَلِي الْجَاهِلِيَةِ فَحَكَمَ الشَّرْعُ بِتَأْجِيْلِهِ إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.

ترجیل : چنانچهاگرشو ہرنے چار ماہ کے اندر بیوی سے جماع کرلیا تو وہ اپنی سم میں جانث ہوجائے گا اوراس پر کفارہ لازم ہوگا،
کیوں کہ کفارہ جانث ہونے کا موجب ہے۔ اورا بلاء ساقط ہوجائے گا اس لیے کہ جانث ہونے سے سمختم ہوجاتی ہے۔ اورا گرشو ہر
نے بیوی سے قربت نہیں کی یہاں تک کہ چار ماہ گذر گئے تو بیوی ایک طلاق کے ساتھ بائد ہوجائے گی۔ امام شافعی والشیلا فرماتے ہیں
کہ قاضی کی تفریق سے بائد ہوگ ۔ کیوں کہ شو ہر بیوی کے حق میں جماع کورو کئے والا ہے لہٰذا تسریح میں قاضی اس کے قائم مقام ہوگا جسے مقطوع الذکر اور عنین میں ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ شوہر نے عورت کاحق روک کراس پرظلم کیا ہے، لہذا مدت ایلاء گذرتے ہی شریعت نے تعت نکاح کے زائل ہونے سے اسے بدلہ دیا ہے۔ اور یہی حکم حضرت عثان، حضرت علی، حضرات عبادلہ ثلاثہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے اور ان حضرات کا پیشوا ہونا ہی ہمیں کافی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ایلاء زمانۂ جاہلیت میں طلاق تھا، لہذا شریعت نے مدت ایلاء گذرنے تک اسے (طلاق) مؤخر کردیا۔

### اللغاث:

﴿ترتفع﴾ اٹھ جاتی ہے۔ ﴿تسریح ﴾ جھوڑ دینا، جانے دینا۔ ﴿جب ﴾ ذکر کٹا ہوا ہونا۔ ﴿عنه ﴾ جماع پر قادر نہ ہونا۔ ﴿مضى ﴾ گزرجانا۔ ﴿مأثور ﴾ منقول، مردی۔ ﴿قدوة ﴾ رہنماء، امام۔ ﴿قاجیل ﴾ تا خیر، ایک متعین مدّت تک التواء۔ مدت ایلاء گزار دینے کا حکم:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر ایلاء کرنے کے بعد شوہر اپنے آپ کو خہ روک سکا اور مدت ایلاء لیعنی چار ماہ کے اندراس نے بیوی سے جماع کرلیا تو اب وہ اپنی سم میں جائے ہوجائے گا اور اس پر کفارہ کیمین لا زم ہوگا ،اس لیے کہ کفارہ جائے ہونے کا موجب ہے اور حائث ہونے والے پراس کا لزوم ووجوب ہوتا ہے اور اب اس کا ایلاء ختم ہوجائے گا۔ کیوں کہ ایلاء کا دار و مدارت م پر ہے اور جب قتم ہی گوٹ گا۔ ورختم ہوگئ تو ظاہر ہے کہ ایلاء ہی ختم ہوجائے گا اور چار ماہ گذرنے کے بعد بیوی پر طلاق وغیرہ نہیں واقع ہوگ ۔

و إن لم يقربها المنے جواس کا حاصل ہے ہے کہ اگر شوہرا پئی قتم پر جما اور ڈیارہ گیا اور چار ماہ تک اس نے بیوی کو ہاتھ نہ لگایا یہاں تک کہ چار ماہ بحالت ایلاء کمل ہوگئ تو اب ہمارے یہاں ان دونوں میں تفریق ہوجائے گی اور بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی ۔ امام شافعی چائیلا فرماتے ہیں کہ حرف چار ماہ گذرنے سے تفریق نہیں ہوگی ، بلکہ چار ماہ گذرنے کے بعد فرقت موقون سے گی اور اب اگر شوہر بیوی ہے مماع نہیں کرتا یا رجعت کرنے سے انکار کردیتا ہے تو پھر یہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں چیش ہوگا اور قاضی ان میں تفریق کرے گا جو طلاق بائن ہوگی۔ اور قاضی ان میں تفریق کرے گا در قائی میں تفریق کرے گا در قائی میں تفریق کرے گا در قائی میں تفریق کی دول تا ہم کی خوالدت میں چیش ہوگا ۔ اور قاضی ان میں تفریق کرے گا در تا کہ کہ کو معال تو بائن ہوگی۔ اور قاضی ان میں تفریق کرے گا در قائی بی بی کہ جو سے کہ کا در تا کی کھر کے طلاق بائن ہوگی۔

ہمارے اور شوافع کے مسلک میں صرف تفریق قاضی کا فرق ہے یعنی ان کے یہاں زوجین کی تفریق قضائے قاضی ہے ہوگی اور ہمارے یہاں مصی مدت ہے۔ بہر حال قاضی کی تفریق پر امام شافعی پر ایش کا دلیل یہ ہے کہ جماع اور وطی بیوی کاحق ہے لیکن چار ماہ تک شوہر نے بیت نہ دے کر بیوی کو ضرر پہنچایا ہے اور چار ماہ گذر نے سے بیواضی ہوگیا کہ وہ امساک بالمعروف کے موڈ میں نہیں ہے ، لہذا جب شوہر سے امساک بالمعروف فوت ہور ہا ہے تو ظاہر ہے کہ قاضی اس کا نائب بن کر تسریح بالإحسان کردے گا، کیوں کہ قرآن کریم نے تو صاف لفطوں میں یہ اعلان کردیا ہے فامساك بالمعروف او تسریح بالإحسان یعنی مطلقہ عورتوں کی عدت گذر نے کے بعدیا تو قاعدے کے مطابق انھیں روک لویا پھراحسن طریقے پر انھیں چھوڑ دو۔

ولنا الع: اس سلط میں ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسلم میں شوہر طالم ہے اور شوافع کوبھی اس کا اقر ارہے تو ظالم کوفو را سرنا ملئی چاہیے اور اس میں ایک لمحے کی بھی تا خیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چار ماہ گذرتے ہی شوہر کے ظلم کا بدلہ نعت نکاح سے اسے محروم کرنے کے ذریعے دیا جائے گا اور اس سلط میں قضائے قاضی یا مضی مدت کا انظار نہیں کیا جائے گا ، تا کہ جلد از جلد عورت شوہر سے کی طور پر آزاد ہوجائے اور اس کے ضرر سے ہمیشہ ہمیش کے لیے چھٹکا را پاجائے۔ اور یہ کوئی ہم اپنی طرف سے جنہیں کہداور کررہے ہیں بلکہ کبار صحابہ مثلاً حضرت عثمان غنی ، حضرت علی مرتضی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت زید بن ثابت میں گئی ہے بھی یہی تھم اور یہی مسئلہ منقول ہے اور ظاہر ہے کہ صحابہ کی اتنی ہوئی تعداد سے ایک مسئلہ منقول ہے اور مارے آقا ومولا حضرت محمد کا گئی تھڑا سے ایک مسئلہ منقول ہے اور ہمارے آقا ومولا حضرت محمد کا گئی ہے ۔ ایک مسئلہ منقول ہے اور ہمارے آقا ومولا حضرت محمد کی گئی ہے۔ سے ایک مسئلہ من ہمارے اور ای جو اور کا اور خورت میں بہلے اس پرفتو کی اور فیصلہ دینا ہی ہمارے آقا ومولا حضرت میں ہمارے کا فی ووافی ہے۔ سالہ مسئلہ کا مردی ہونا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ یقینا اس بوفتو کی اور فیصلہ دینا ہی ہمارے آقا ومولا حضرت میں ہمارے کی وورفی ہے۔ سالہ مسلم کا ورفی ہونا اور ہم ہے بہت پہلے اس پرفتو کی اور فیصلہ دینا ہی ہمارے کا فی ووافی ہے۔

# ر آن البداية جلد ١٤٥٥ ميل تحصير ١٤ يعملان كابيان

و الأنه كان الغ: يهال سے ہماری عقلی دليل بيان کی گئى ہے جس كا حاصل بيہ ہے كه زمانه جاہليت ميں بھى ايلاء كرنا طلاق الار ہوتا تھاليكن اس وقت بيطلاق على الفور تھاليعنى ايلاء كرتے ہى بيوى پرطلاق واقع ہوجاتی تھی اور كى مدت كی ضرورت دركار نہيں تھی اور اسلام نے بھی ايلاء كوطلاق مانا ہے ليكن فرق صرف اتنا ہے كہ جاہليت ميں بيعلی الفور طلاق تھاليكن اسلام ميں چار ماہ گذر نے پر طلاق ہے اور جس طرح جاہليت ميں ايلاء كے ذريعے واقع ہونے والی طلاق تفريق قاضی پرموقو ف نہيں تھی اس طرح اسلام ميں بھی اسے تفريق قاضی پرموقو ف نہيں كيا گيا ہے۔

### فائك:

فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشُهُم فَقَدْ سَقَطَتِ الْيَمِيْنُ لِأَنَّهَا كَانَتُ مُوقَّتَةً بِهِ، وَ إِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْآبَدِ فَالْيَمِيْنُ بَاقِيَةٌ لِأَنَّهَا مُطْلَقَةٌ وَ لَمْ يُوْجَدِ الْجِنْثُ لِتَرْتَفِع بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكُرُّرُ الطَّلَاقُ قَبْلَ التَّزَوَّجِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ فَالْمِيْنُ بَاقِيَةٌ لِإِطْلَاقِهَا وَ بِالتَّزَوَّجِهَا عَادَ الْإِيْلاءُ فَإِنْ وَطِيَهَا وَ إِلَّا وَقَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشُهُم تَطُلِيْقَةٌ أَخُولى لِأَنَّ الْيَمِيْنَ بَاقِيَةٌ لِإطْلَاقِهَا وَ بِالتَّزَوَّجِ ثَبَتَ حَقَّهَا فَيَتَحَقَّقُ الظَّلْمُ وَ يُعْتَبُرُ الْبَدَاءُ هَذَا الْإِيلاءِ مِنْ وَقُتِ النَّرَوَّجِ الْمِنْ وَقُلِي النَّيْوَقِ فَ إِلَى الْمَلْقِهَا وَ بِالتَّزَوَّجِ ثَبَتَ حَقَّهَا فَيَتَحَقَّقُ الظَّلْمُ وَ يُعْتَبُرُ الْبَيْدَاءُ هَذَا الْإِيلاءِ مِنْ وَقُتِ النَّيْوَقِ فَي اللَّهُ اللَّعْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجیلہ: پراگرشو ہرنے چار ماہ پرتم کھائی تھی تو یمین ساقط ہوجائے گی اس لیے کہ تم اسی مدت کے ساتھ موقت تھی۔اوراگر اس نے ابدی تم کھائی تھی تو یمین باتی رہے گی، اس لیے کہ وہ مطلق تھی اور حانث ہونا بھی نہیں پایا گیا کہ اس سے تم ختم ہوجائے ، لیکن نکاح کرنے سے پہلے طلاق محر رنہیں ہوگا، اس لیے کہ فرقت کے بعد ہوی کے حق کو رو کنا نہیں پایا گیا۔ پھراگر اس نے دوبارہ اس عورت سے نکاح کرلیا تو ایلاء عود کر آئے گا چنا نچہ اگر اس نے وطی کرلی (تو ٹھیک) ورنہ چار ماہ گذر نے کے بعد دوسری طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ مطلق ہونے کی وجہ سے یمین باتی ہے۔ اور نکاح کرنے سے عورت کا حق ثابت ہوگیا البذاظلم کرنا محقق ہوجائے گا۔اوراس ایلاء کی ابتداء نکاح کے وقت سے ہوگی۔ پھراگرشو ہرنے تیسری مرتبہ نکاح کرلیا تو ایلاء پھرعود آئے گا اور چار ماہ گذر نے سے دوسری (تیسری) طلاق واقع ہوجائے گی اگر شو ہرنے ہوی سے قربت نہ کی ہو، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر کیکے ہیں۔

پھراگرزوج اول نے دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعداس سے نکاح کیا تو اس ایلاء سے طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ ایلاء اس (پہلی) ملک کی طلاق کے ساتھ مقید ہے اور بی مختلف فیہ مسئلہ تنجیزی کی فرع ہے اوراس سے پہلے گذر چکا ہے۔ اور مطلق ہونے نیز حانث نہ ہونے کی وجہ سے پمین باقی ہے، پھراگر شوہر نے بیوی سے وطی کرلی تو اس قتم کا کفارہ ادا کرے اس لیے کہ حدیث موجود ہے۔

### اللغات:

﴿موقعة ﴾ ايكمتعين وقت والى - ﴿بينونه ﴾ بائنه ونا - ﴿مضى ﴾ كزرجانا -

### ايلاء كالتم كابيان:

صورت مسکدید ہے کہ اگر ایلاء کرنے والے شوہر نے اپنی قسم پوری کردی تو اس کی دوشکیس ہیں (۱) اس نے چار ماہ تک قسم کھائی تھی اوراس نے ایسے کھائی تھی ہو جائے گی ، کیوں کہ چار ماہ کے ساتھ قسم موقت تھی۔ اوراگر دوسری صورت ہو یعنی شوہر نے ابدی اور دائی قسم کھائی تھی تو چار ماہ گذر نے کے بعد عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور کیس نے ستور باقی رہے گی کیوں کہ وہ مطلق ہو اور پھر شوہر نے وطی بھی نہیں کی ہے اس لیے جانث ہونا بھی نہیں پایا گیا کہ حث کی اور کیس نے اس لیے حانث ہونا بھی نہیں کیا اور پھر چار چار ہو جو کے مالاق میں نہیں ختم ہوجائے ، اس لیے میسن باقی رہے گی ، کیوں کہ پہلی طلاق سے بیوی بائن ہو چکی ہے اور دوبارہ چوں کہ نکاح نہیں ہوا ہے ، اس لیے شوہر نے بیوی کے حق جماع کوروک کر اس پرظلم بھی نہیں کیا ہے ، البذا دوسرے چار ماہ کے گذر نے پر دوسری طلاق نہیں واقع ہوگی ۔

فإن عاد المخ: فرماتے ہیں اگر شوہر نے طلاق اول کو عدت گذر نے کے بعد دوبارہ ہیوی سے نکاح کرلاتو ایلاء بھی عود کر
آئےگا۔اب اگر شوہر چار ماہ کے اندراندروطی کرلیتا ہے تو ہمین ختم ہوجائے گی اور وہ حانث ہوجائے گا اور اگر وطی نہیں کرتا ہے تو چار
ماہ گذر نے پر دوسری طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ مطلق ہونے کی وجہ سے ابھی بھی ہمین باتی ہے اور دوبارہ نکاح کرنے سے
ہوک کا حق جماع ثابت ہو چکا ہے ، حالاں کہ شوہر نے چار ماہ تک اس حق کو اداء نہ کر کے بیوی پرظلم کیا ہے ، اس لیے بیوی سے دفع
مضرت کے پیش نظر چار ماہ گذرتے ہی اس پر دوسری طلاق بائن واقع ہوجا گیگی۔اور دوسرے چار ماہ میں نکاح کے وقت سے ایلاء شروع ہوگا اور اس وقت سے چار ماہ کی مدت شار کی جائے گی۔

فإن تزوجها ثالثا النع: فرماتے ہیں کہ پھراگرتیسری مرتبہ بھی شوہرنے اس سے نکاح کرلیالیکن اس مرتبہ بھی چار ماہ تک اس نے بیوی سے جماع نہیں کیا تو چوں کہ تم مطلق تھی اس لیے پھرسے نکاح کرتے ہی ایلا ءعود کرآئے گااور وطی نہ کرنے کی وجہسے چار ماہ بعد تیسری طلاق واقع ہوگی اور وہ عورت مطلقہ مغلظہ ہوجائے گی۔

فإن تزوجهاالع: اس كا حاصل يہ ہے كه اگر تين طلاق واقع ہونے كے بعد يوى نے كى دوسرے شوہر سے نكاح كيا اور پھر اس نے اس كے ساتھ دخول كر كے اسے طلاق ديا اور عدت ختم ہونے كے بعد وہ عورت پہلے شوہر كے نكاح ميں آگئ تو اب سابقدا يلاء ختم ہوجائے گا اور اس سے کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی اگر چہ چار ماہ تک اس سے وطی نہ کرے، کیوں کہ پہلے والا ایلاء پہلے والے نکاح کی ملکیت کے ساتھ مقید تھا اور چوں کہ پہلے نکاح سے حاصل شدہ نینوں طلاق کی ملکیت کوشو ہر ضائع کر چکا ہے اور اب ہوگ از سرنو اس کے نکاح میں آئی ہے اس لیے پہلے والا ایلاء نکاح ٹانی کے ذریعے حاصل شدہ طلاقوں پرموژنہیں ہوگا۔

و هی فوع النع: فرماتے ہیں کہ ایلاء کرتا طلاق کو معلق کرنے کے معنی میں ہے اور یہ مسئلہ مسلہ بیجیزی کی فرع ہے جو باب الأیمان فی الطلاق کے تحت گذر چکا ہے ، چنا نچہ صاحب عنایہ و بنایہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی محض نے اپنی ہیوی سے ایلاء کیا لیکن مدت ایلاء کمل ہونے سے پہلے اس نے اسے تین طلاق دے دی جو فوراً واقع ہو گئیں تو ہمارے یہاں چوں کہ ایلاء انہی تین طلاقوں کے ساتھ مقید تھا اور وہ ختم ہو چکی ہیں ، اس لیے ایلاء بھی ختم ہو جائے گا ، لیکن امام زفر ہو تھیلئے کے یہاں چوں کہ واللہ لا اقو بلک مطلق ہے۔ اس لیے ان تین طلاقوں کے بعد بھی ایلاء باقی رہے گا ، گرجس طرح مبسوط والے مسئلے میں ہمارے یہاں ایلاء ایک نکاح کی املاک کے ساتھ مقید ہے اور جب ہوی ایک مرتبہ مخلظہ الملاک کے ساتھ مقید ہے اور جب ہوی ایک مرتبہ مخلظہ بائے ہو کہ کو کی طور پر شو ہر کے نکاح سے خارج ہوگی تو اب اس نکاح سے الحق ایلاء بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یمین ہمارے یہاں بھی بہاں بھی دیا ہوگا۔ بستور باقی رہے گی ، کیوں کہ یمین مطلق تھی ، لہذا جب بھی شو ہر ہیوی سے وطی کرے گا وہ جائث ہوگا اور اسے کفارہ کیمین و بنا ہوگا۔

فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ لَا إِيْلَاءَ فِيْمَا دُوْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَ لِلَّنَّ الْإِمْتِنَاعَ عَنْ قُرْبَانِهَا فِي أَكْثَرِ الْمُدَّةِ بِلَا مَانِعٍ، وَ بِمِثْلِهِ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الطَّلَاقِ فِيْهِ.

ترجمه: لیکن اگر شوہر نے چار ماہ سے کم کی تتم کھائی تو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگا ، اس لیے کہ حضرت ابن عباس و التنظیم کا ارشاد گرامی ہے'' چار ماہ سے کم میں ایلاء نہیں ہے'' اور اس لیے کہ شوہر کاعورت کے قریب جانے سے اکثر مدت میں رکنا بغیر مانع کے ہے اور اس جیسے امتناع سے طلاق کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔

### اللّغاث:

﴿مولى﴾ ايلاءكرنے والا۔ ﴿امتناع ﴾ ركنا، پر بيزكرنا۔ ﴿قربان ﴾ قريب جانا۔

### جار ماه کے ایلام کی حیثیت:

صورت مسلدیہ ہے کہ آگر کمی محف نے چار ماہ ہے کم کا ایلاء کیا اور اس ہے کم مت تک ہوی کے پاس نہ جانے یعنی اس سے قربت نہ کرنے کی قتم کھائی تو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگا، کیوں کہ اسلسلے میں مقدرات میں حضرت ابن عباس ٹواٹٹن کا فتو کی کہی ہے کہ " لا ایلاء فیما دون اُربعة اُشھر "یعنی چار ماہ سے کم میں ایلاء نہیں ہے اور حضرت ابن عباس ٹواٹٹن کا یہ فتو کی چوں کہ مقدرات شرعیہ کا ہے، اس لیے اس سے نص قر آئی للذین المنے کی تقیید نہیں ہوگا، بلکہ یہ فتو کی آیت کریمہ کی تو فیج اور تفییر فابت ہوگا اور یہ مانا جائے گا کہ حضرت ابن عباس ٹواٹٹن نے اسے حضورا کرم شائل کے اسلیے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر شو ہر نے مشائل اور یہ اس نے دو تین ماہ تک وطی نہیں کیا تو ایک ماہ کے بعد والے دو تین ماہ بلاقتم اور بلا ایوی سے ایل غزیں فابت ہوگا۔

# ر أن البداية جلد ١٥٠ كالمستخطر ١٠٠ كالمستخطر اعام طلاق كابيان ك

وَ لَوْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَ شَهْرَيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ فَهُوَ مُوْلٍ لِأَنَّه جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَرْفِ الْجَمْعِ فَصَارَ كَجَمْعِهِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ.

ترجمل : اوراگر شوہر نے کہا کہ بخدامیں تھے ہے دوماہ اور ان دونوں مہینوں کے بعد دوماہ وطی نہیں کروں گا تو وہ ایلاء کرنے والا ہے،اس لیے کہاس نے حرف جع کے ذریعے دونوں کو جع کردیا ہے،البذاریر صف جع کے ساتھ جع کرنے کی طرح ہوگیا۔

چند مخصوص الفاظ ايلا و كاحكم:

وَ لَوْ مَكَتَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرُبُكِ شَهْرَيْنِ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا، ِلَأَنَّ الثَّانِيَ إِيْجَابٌ مُبْتَدَءٌ وَ قَدْ صَارَ مَمْنُوْعًا بَعْدَ الْأُولِلَى شَهْرَيْنِ وَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْمًا مَكَتَ فِيْهِ فَلَمْ تَتَكَامَلُ مُدَّةُ الْمَنْعِ.

تر بھلے: اوراگرایک دن تفہرار ہا پھر کہا کہ پہلے دو ماہ کے بعد مزید دوماہ میں تم سے قربت نہیں کروں گاتو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگا، اس لیے کہ دوسری قتم از سرنو ایجاب ہے حالال کہ وہ مخص پہلی قتم کے بعد دوماہ سے اور دوسری قتم کے بعد جار ماہ سے ممنوع ہوگیا سوائے اس ایک دن کے جس میں وہ تفہراتھا، اس لیے مدت منع پوری نہیں ہوئی۔

### چند مخصوص الفاظ ايلاء كاحكم:

مسلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے ایک دن و الله لا اقربك شهرین کہہ کرایلاء کیا اور خاموش ہوگیا پھرایک دن کے بعد دو مرے دن اس نے یوں کہاو الله لا اقربك شهرین بعد الشهرین الأولین کہ پہلے دو ماہ کے بعد دو ماہ اور پیس تم سے جماع نہیں کروں گا تو اس صورت میں وہ مخص ایلاء کرنے والانہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلی شم کے بعد وہ مخص ایک دن رکا رہا اور پھر دو سری قتم جو ہو از سرنو ایجاب ہواور کلام سابق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہا سے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے در میان ایک دن کا فصل ہا اور پھر معطوف علیہ کے در میان ایک دن کا فصل ہا اور پھر معطوف میں لفظ نفی یعنی لا اقربك اور لفظ الله یعنی و الله کا اعادہ بھی موجود ہاس لیے یہ جملہ مستقل ایجاب ہوگا اور کلام اول کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا تو شو ہر ایلاء کرنے والا بھی نہیں ہوگا ، اس لیے کہ پہلی قتم صرف دو ماہ کی ہے اور دو مری شم چار ماہ سے کم میں ایلاء محقق نہیں دو ماہ کی ہے اور دو مری شم چار ماہ سے کم میں ایلاء محقق نہیں کہ چار ماہ سے کم میں ایلاء محقق نہیں کہ وار دو سری شم چار ماہ سے کم میں ایلاء محقق نہیں کہ وتا اور جب بھی وہ شخص ہوگا ہی ہوگا ہیں پر دو تھوں کے دو کھارے واجب ہوں گے۔

وَ لَوْ قَالَ وَاللّٰهِ أَقْرَبُكِ سَنَةً إِلاَّ يَوْمًا لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًّا، حِلَافًا لِزُفَرَ رَحَانًا عَانَهُ وَهُوَ يَصُوِفُ الْإِسْتِثْنَاءَ، إلى احِرِهَا إِغْتِبَارًا بِالْإِجَارَةِ فَتَمَّتُ مُدَّةُ الْمَنْعِ، وَلَنَا أَنَّ الْمُولِي مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِلَّا بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَ الْمُؤلِي مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ إِلَى الْاحِرِ لِتَصْحِيْحِهَا فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ يُمْكُنُ ، وَلَوْ قَرِبَهَا فِي يَوْمٍ وَالْبَاقِيْ آرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ صَارَ مُولِيًا لِسُقُوطِ الْإِسْتِثْنَاءِ. مَعَ التَّذَكِيْرِ، وَلَا كَذَلِكَ الْيَمِيْنُ، وَلَوْ قَرِبَهَا فِي يَوْمٍ وَالْبَاقِيْ آرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ صَارَ مُولِيًا لِسُقُوطِ الْإِسْتِثْنَاءِ.

ترفی اوراگرشو ہرنے یوں کہا کہ بخدا میں ایک دن کے علاوہ پورے سال تم سے قربت نہیں کروں گاتو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگا۔ امام زفر ریاتی کا اختلاف ہے وہ اجارے پر قیاس کرتے ہوئے اسٹناء کو آخر سال کی طرف پھیرتے ہیں، لہذا انکار کی مدت پوری ہوجاتی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہوجاتی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہو کا یہ اللاء کرنے والا وہ خض کہلاتا ہے جسے کسی چیز کے لزوم کے بغیر چار ماہ تک ہوی سے قربت کرناممکن نہ ہو۔ حالاں کہ یہاں بدون لزوم شکی بھی اس کے لیے ایسا کرناممکن ہے، اس لیے کہ (الا یو ما) جس دن کا استثناء کیا گیا ہے وہ غیر متعین ہے، برخلاف اجارہ کے، کیوں کہ (اس میں) آخر کی طرف پھیرنا اجارہ کی در تنگی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ براتعین اجارہ درست نہیں ہوتا۔ اور یمین کا یہ حال نہیں ہے۔ اور اگر شو ہر نے کسی دن بیوی سے قربت کرلی اور مدت ایلاء میں چار ماہ یا اس سے ذائد مدت باقی ہوتا ہو وہ ایلاء کرنے والا ہوجائے گا، اس لیے کہ اسٹناء ساقط ہوگیا۔

اللغاث:

ويصوف ﴾ پيرت بير - وتمت ﴾ پوري موگ - وقربان ﴾ قريب آنا - وتصحيح ﴾ درست كرنا -

### ایک دِن کے استناء کے ساتھ بورے سال کی ممانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے ایلاء کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ قتم کھائی کہ واللہ ایک دن کے علاوہ میں پورے سال تم سے وطی نہیں کروں گا، تواس کا تھم یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ خف ایلاء کرنے والانہیں ہوگا، لیکن امام زفر والٹیلائے کے بہاں وہ مخف مولی ہوجائے گا، امام شافعی رحمہ اللہ بھی امام زفر والٹیلائے کے ہم خیال ہیں جب کہ امام مالک والٹیلائے اورامام محمد والٹیلائی ہمارے ساتھ ہیں۔ امام زفر والٹیلائی کی دلیل یہ ہے کہ جب اس نے ایک یوم کا استفاء کیا ہے تو اس استفاء کوسال کے آخری طرف پھیرا جائے گا جیسا کہ اگر کوئی شخف ایک دن کو (جومشٹی ہے) سال کے آخری کہ اگر کوئی شخف ایک دن کو (جومشٹی ہے) سال کے آخری طرف پھیر کر بقیہ ایام یعن ۱۲۳ ون کا اجارہ درست مانا جاتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ ہیں بھی استفاء کردہ یوم کو سال کے آخری ہر اور لمحے کی طرف پھیرا جائے گا اور چوں کہ اس دن سے پہلے کی مدت چار ماہ سے زائد ہے، اس لیے اس شخف کا یک درست ہوجائے گا۔

ولنا النے: ہماری دلیل میہ ہے کہ صورت مسئلہ میں متکلم نے جس ایک دن کا استثناء کیا ہے وہ دن غیر متعین ہے اور پورے سال
کے ہر ہر دن میں شو ہر کو وطی کرنے کا اختیار ہے اور مولی ای فحض کو کہا جاتا ہے جولزوم کفارہ کے بغیر چار ماہ تک بیوی سے وطی نہ
کرسکے، حالاں کہ صورت مسئلہ میں استثناء کردہ یوم کے مطلق ہونے کی وجہ سے وہ فحض ہر چار ماہ تک بلکہ اس کے علاوہ پورے سال
میں ہر ہر دن وطی کرنے کا حق دار ہے اور جس دن بھی وہ وطی کرنے گا اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ پہلے ہی ایک دن

ر آن الهداية جلد ١٤٥٥ كر ١١٥٠٠ من ١٤٥٠ كر ١٤٥٠ كر ١١٥٠ كر ١١٥٠

کا اشٹناء کرچکا ہے، حالاں کہ مولی کے لیے جیار ماہ تک مسلسل وجوب کفارہ کے بغیر وطی کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے،اس لیے غیر متعین یو ما کے اسٹناء کی وجہ سے وہ مخص ہمارے یہاں ایلاء کرنے والانہیں ہوگا۔

بخلاف الإجادة المنع: امام زفر را الله المناه المنا

لو قربھاالنے: فرماتے ہیں کہ اگر و الله لا أقربك سنة إلا يو ما كہنے كے بعد اس شخص نے كى دن ہوى سے وطى كرلى اور وطى كركى اور وطى كركى اور وطى كركى اور وطى كرنے كے بعد الله على چار ماہ يا اس سے زائدايام باقى جيں تو وہ شخص ايلاء كرنے والا ہوجائے گا، كيوں كہ جس استثناء كى وجہ سے ايلاء كا تحقق اور اس كا جُوت معدوم ہور ہا تھا وہ خود ہى معدوم ہوگيا اور چوں كہ اس كے بعد عدت ايلاء كے بقدر ايام باقى جيں، اس ليے ايلاء كا تحقق ہوجائے گا۔

وَ لَوْ قَالَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ وَاللّٰهِ لَا أَدْخُلُ الْكُوْفَةَ وَامْرَأْتُهُ بِهَا لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ بِالْإِخْرَاجِ مِنَ الْكُوْفَةِ.

تنزیجی نه: اور اگرشو ہرنے بھرہ میں رہتے ہوئے یہ کہا کہ بخدا میں کوفہ میں داخل نہیں ہوں گا اور اس کی بیوی کوفہ میں ہو، تو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگا، کیوں کہ اس شخص کے لیے کسی چیز کے لزوم کے بغیر بھی بیوی کوکوفہ سے نکال کر وطی کرناممکن ہے۔

#### اللغاث:

﴿إخراج﴾ نكالنا\_

#### ایلاه کی ایک مخصوص صورت:

صورت مسّلة قبالكل واضح ہے كه اگرشو ہربھرہ ميں ہواوراس كى بيوى كوفه ميں ہواورشو ہركوفه ميں نه داخل ہونے كى قتم كھائة قد اس قتم سے وہ مولى نہيں ہوگا، كيوں كه مولى و هخض ہوتا ہے جو جار ماہ تك لزوم كفارہ كے بغيرا پنى بيوى سے وطى نه كرسكے حالاں كه شخص چار ماہ سے پہلے لزوم كفارہ كے بغير بھى وطى كرسكتا ہے، وہ اس طرح كه اپنى بيوى كوكوفه سے بھرہ بلالے ياكسى تيسرى جگه بلاكراس سے ہم بسترى كرلے اور ظاہر ہے كہ جب لزوم كفارہ كے بغيراس كے ليے وطى كرناممكن ہے تو پھرا يلاء كہاں سے ثابت ہوجائے گا۔

قَالَ وَ لَوُ حَلَفَ بِحَجِّ أَوْ بِصَوْمٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَوْ عِنْقٍ أَوْ طَلَاقٍ فَهُوَ مُوْلٍ لِتَحَقَّقُ الْمَنْعِ بِالْيَمِيْنِ وَهُوَ ذِكُرُ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، وَ طَذِهِ الْأَجْزِيَةُ مَانِعَةٌ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْمَشَقَّةِ، وَ صُوْرَةُ الْحَلْفِ بِالْعِنْقِ أَنْ يُتَعَلِّقَ بِقُرْبَانِهَا عِنْقَ عَبْدِه، وَ وَالْجَزَاءِ، وَ طَذِهِ الْأَجْزِيَةُ مَانِعَةٌ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْمَشَقَّةِ، وَ صُوْرَةُ الْحَلْفِ بِالْعِنْقِ أَنْ يُقُولُونِ الْبَيْعُ مَوْهُوهُ فَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَلَا يَمْنَعُ الْمَانِعِيَّةَ فِيهِ، وَالْحَلْفُ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُّعَلِّقَ بِقُرْبَانِهَا طَلَاقَهَا أَوْ طَلَاقَ صَاحِبَتِهَا، وَ كُلُّ ذلكَ مَانعٌ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کمی مخص نے بچ کرنے یا روزہ رکھنے یا صدقہ کرنے یا غلام آزاد کرنے یا طلاق دینے کی قتم کھائی تو وہ ایلاء کرنے والا ہے، کیوں کہ جماع ہے رکنافتم کی وجہ ہے تحقق ہے اور وہ شرط وجزاء کوذکر کرنا ہے اور بیتمام قربت سے مافع ہیں کیوں کہ ان میں مشقت ہے۔ اور آزاد کرنے کے ساتھ قتم کھانے کی صورت بیہ ہے کہ بیوی کی قربت پر اپنے غلام کی آزادی کو معلق کردے۔ اوراس مسکلے میں امام ابو یوسف ورشیلا کا اختلاف ہے چنا نچہ وہ فرماتے ہیں کہ حالف کے لیے غلام فروخت کر کے قربت کرنا ممکن ہے چنا نچہ (ایما کرنے ہے) اس پر بچھ نہیں لازم ہوگا۔ حضرات طرفین و شاک افتا فرماتے ہیں کہ (غلام کو) بیچنا ایک موہوم چیز ہے لہٰذا وہ منعیت ایلاء کے لیے مافع نہیں ہے گا۔ اور طلاق کے ساتھ قتم کھانے کی صورت بیہ ہے کہ بیوی کی قربت پر اس کی یا اس کی سوکن کی طلاق کو معلق کردے اور ان میں سے ہرا یک بات مافع قربت ہے۔

#### اللغاث:

ومولى كايلاءكرف والا وأجزية كواحد جزاء ؛ بدله، سزا وقربان كقريب آنا

#### منم كى مخلف صورتيس جوايلا وبنتي بين:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اللہ کے علاوہ کی دوسری چیز مثلاً جج یا روزے کی شم کے ساتھ ایلاء کو بیان کیا اور یوں کہا کہ إن قوبتك فعلی حج البیت یعنی اگر میں نے تم سے جماع کیا تو مجھ پر بیت اللہ کا جج کرنا لازم ہے، یایوں کہا کہ إن قوبتك فعلی صدقہ مائة دراهم یعنی جماع کرنے کی صورت میں مجھ پر سودراہم صدقہ کرنا لازم ہے، یایوں کہا کہ إن قوبتك فعلی عتق رقبة أو أنت طالق تو ان تمام صورتوں میں اگر وہ فض جماع کر لیتا ہے تو صاف ہوجائے گا اور اگر چار ماہ تک وہ اپنی شم پر قائم رہتا ہے تو پھر ایلاءِ مختق ہوجائے گا، اس علم کی دلیل یہ ہے کہ تم یعنی شرط اور جزاء کے تذکرے سے یقینا شوہر وطی سے رک جائے گا اور جزاء کا ارتکاب نمیں کرے گا، کیوں کہ یہ تمام جزائیں ایک ہیں جس اور جزاء کا دور جزاء کا دور جزاء کا دور ہوں ہو ہوں کہ میں اور جسمانی مشقت ہے چان چہ تج میں مال اور جان دونوں کی مشقت ہے، روزہ میں نفس اور جسم کو مشقت اور جزاء کا اس کے وہ جزاء کا اس کے دو جزاء کی ہوجائے گا۔

وصورة المحلف المع: فرماتے ہیں کہ حلف بالعق کی صورت یہ ہے کہ شوہر ہوی ہے جماع کرنے پراپنے غلام کی آزادی
کو معلق کرکے یوں کیے کہ اِن قوبتك فعیدی حریعنی اگر میں نے تم سے جماع کیا تو میر اِ نلاں غلام آزاد ہے اس صورت میں
حضرات طرفین کے یہاں ایلا و تحقق ہوجائے گا، کیکن امام ابو یوسف و الشخط کے یہاں ایلا و تحقق نہیں ہوگا، کیوں کہ اس محف کے لیے
لزدم کفارہ کے بغیر بھی چار ماہ سے پہلے اس کے لیے وطی کرناممکن ہے اور وہ اس طرح کہ وہ شخص قربت کرنے سے پہلے ہی غلام کوفروخت
کردے اور پھر بیوی سے وطی کر لے تا کہ حانث ہونے اور کفارہ دینے سے نیج جائے اور طاہر ہے کہ جب صورت مسئلہ میں حالف کے
لیے بدون ادائے کفارہ بھی وطی کرناممکن ہے تو پھر ایلا و بیں ہوگا کیوں کہ ایلاء میں چار ماہ تک لزدم کفارہ کے بغیر وطی کرناممکن نہیں ہوتا۔

ان کے برخلاف حضرات طرفین بھالیا کی دلیل یہ ہے کہ بھائی غلام کو بیچنا یہ کوئی قطع اور بقینی امرنہیں ہے، بلکہ امر موہوم ہے اور امر موہوم کی چیز کے لیے مانع نہیں ہوتا اس لیے صورت مسئلہ میں جزاء کے لیے کوئی مانع نہیں ہوگا اور جزاء اپنی حالت پر برقرار رہے گی اور جزاء اپنی غلام کا آزاد ہونا قربت سے شوہر کورو کئے اور اس کی شہوت کو شفنڈ اکرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں ایلا محقق اور موجود ہے۔

والحلف بالطلاق الخ: فرماتے ہیں کہ حلف بالطلاق کی صورت یہ ہے کہ شوہر یوں کیے إن قربتك فانت طالق أو زوجتی فلانة طالق یعنی اگر میں نے تم سے قربت کی تو تمہیں طلاق ہے یا تمہاری سوکن یعنی میری فلال ہوی کو طلاق ہے۔ ظاہر ہے کہ بیصورت بھی قربت سے رو کنے والی ہے، کیول کہ طلاق کے خوف سے شوہر ہیوی سے وطی نہیں کرے گا اور اس طرح وہ چار ماہ بلکہ اس سے بھی ذائد مدت تک وطی نہیں کرے گا اور چار ماہ سے زائد مدت تک وطی نہ کرنے کی قتم کھانے کا نام ہی ایلاء ہے لہذا اس صورت میں بھی ایلاء مجل ایلاء ہے لہذا اس

وَ إِنْ اللَّى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجُعِيَّةِ كَانَ مُولِيًا، وَ إِنَ اللَّى مِنَ الْبَائِنَةِ لَمْ يَكُنُ مُولِيًا، لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ فِي الْأُولَلَّى وَ إِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

تر میں ہوگا اورا گر شوہرنے اپنی مطلقہ رجعیہ بیوی سے ایلاء کیا تو ایلاء کرنے والا ہوگا اورا گرمطلقہ بائنہ سے ایلاء کیا تو ایلاء کرنے والا نہیں ہوگا ،اس لیے کہ زوجیت پہلی بیوی میں موجود ہے نہ کہ دوسری میں اور بنص قرآنی محل ایلاء وہی عورتیں ہیں جوزوجیت میں ہول، پھراگرایلاء کی مدت ختم ہونے سے پہلے مطلقہ کی عدت پوری ہوگئی تو محلیت کے فوت ہونے کی وجہ سے ایلاء ساقط ہوجائے گا۔ الاس کے بید .

> \_ ﴿ اللَّى ﴾ ايلاء كيا\_ ﴿ انقضت ﴾ يوري موكن \_

#### مطلقه سے ایلا وکرنا:

صورت مسكلہ تو بالكل واضح ہے كہ اگر شوہر نے اپنى مطلقہ رجعید ہوى سے ایلاء كیا تو ایلاء مخقق ہوگا اور اگر مطلقہ بائند سے ایلاء كیا تو ایلاء مخقق نہيں ہوگا، كيوں كہ تخقق ایلاء كے لیے محلیت ضروری ہے اور مطلقہ رجعید میں محلیت باتی رہتی ہے اس لیے كہ طلاق رجعی كہ بعد بھى وہ شوہركى زوجیت میں رہتی ہے لہذا مطلقہ رجعید كے حق میں ایلاء مخقق ہوجائے گا، لیكن مطلقہ بائنہ كے حق میں ایلاء مخقق نہيں ہوگا، اس لیے كہ طلاق بائن كى وجہ سے وہ عورت زوجیت سے خارج ہوجاتی ہے اور ایلاء كامحل نہيں رہتی، والا متحقق الإیلاء إلّا فى المحل۔

وَ لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةِ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًّا وَ لَا مُظَاهِرًا، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَخْرَجِه وَقَعَ بَاطِلًا لِإِنْعِدَامِ الْمَحَلِّيَةِ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحِيْحًا بَعُدَ ذَلِكَ، وَ إِنْ قَرِبَهَا كَفَّرَ لِتَحَقُّقِ الْحِنْفِ، إِذِ الْيَمِيْنُ

# ر آن البدايه جلد الم المستراه من المستراه المام اللاق كايان الم

مُنْعَقِدَةٌ فِي حَقِّهِ، وَ مُدَّةً إِيلَاءِ الْأُمَةِ شَهْرَانِ، لِأَنَّ هلِهِ مُدَّةٌ ضُرِبَتْ أَجَلًا لِلْبَيْنُونَةِ فَتَتَنَصَّفُ بِالرِّقِ كَمُدَّةِ الْعِدَّةِ.

ترجمل : اوراگرمرد نے کسی اجبیہ عورت سے کہا کہ بخدا میں تم سے وطی نہیں کروں گایا تم مجھ پرمیری ماں کی بشت کی طرح ہواور پھر اس نے اس عورت سے نکاح کرلیا تو نہ تو وہ ایلاء کرنے والا ہوگا اور نہ ہی ظہار کرنے والا ،اس لیے کہ محلیت معدوم ہونے کی وجہ سے یہ کلام نکلتے وقت باطل ہوگیا تھا لہذا باطل ہونے کے بعد سے نہیں ہوگا۔ اور اگر اس شخص نے اس عورت سے وطی کر لی تو وہ کفارہ اداء کرے،اس لیے کہ حث محتقق ہوگیا کیوں کہ جانث ہونے کے حق میں میمین منعقد ہو چکی تھی۔

اور باندی کی مرت ایلاء دوماہ ہے کیونکہ یکی مرت بائن ہونے کے لیے متعین کی گئی ہے، لہذا رقیت کی وجہ سے اس میں تنصیف ہوجائے گی ، جیسے کہ عدت کی مدت میں (رقیت کی وجہ سے تنصیف ہوتی ہے)۔

#### اللغات:

﴿ ظهر ﴾ بشت ﴿ كفّر ﴾ كفاره دے۔ ﴿ تحقّق ﴾ يكامو چكا ہے۔ ﴿ ضربت ﴾ طے كگئ ہے۔ ﴿ بينونة ﴾ بائد مونا۔ اجنبى عورت سے ايلاء كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی اجبی محض نے کسی اجبی عورت سے کہا کہ واللہ لا أقربك بخدا میں تجھ سے قربت نہیں کروں گا یہ کہا کہ انت علتی کظھر أمي بین جس طرح میری ماں کی پشت میرے لیے حرام ہے اسی طرح تیری پشت بھی میرے لیے حرام ہے اور تجھ سے وطی کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ کہا اور اس کے بچھ دنوں بعد اس مخض نے ندکورہ عورت سے نکاح کرلیا تو نکاح کر نے والا ہوگا اور نہ ہی ظہار کرنے والا ہوگا کیوں کہ صحتِ ایلاء یاصحتِ ظہار کے لیے عورت کا محل مونا کہ وہ اور ہونے تکلم چوں کہ وہ عورت اس مخص کی بیوی نہیں تھی اس لیے اس کا یہ کلام لغو ہوگیا تھا تو وہ دوبارہ مجھ ہوکر نہیں لوٹے گا، اس لیے بعد میں نکاح کرنے سے ایلاء اور ظہار کا محتی نہیں ہوگا، مگر چوں کہ عبارت کا پہلا جملہ یعنی و الله اقرب کے مین ہے اور مطلق ہے اس لیے اگر نکاح کے بعد بھی وہ مختص اس محتی نہیں منعقلہ ہو چکی تھی اس عورت سے وطی کرے گا تو اس جملے کی وجہ سے اس پر کفارہ بمین واجب ہوگا، کیوں کہ اس جملے کے حق میں بمین منعقلہ ہو چکی تھی اس کے اس کا ارتکاب کفارے کا سبب سے گا۔

و مدة الإيلاء النج: اس كا حاصل يه به كه آزاد عورت كون ميں ايلاء كى مدت جار ماہ به كين باندى كون ميں ميدت دوماه به كيوں كه اسى دوماہ كو باندى كون ميں بينونت كى حد بتايا گيا ہے اور رقيت كى وجه سے عدت وفات وطلاق ميں باندى كون ميں تنصيف ہوتى ہے لبذا ايلاء كى مدت ميں بھى تنصيف ہوگى اوراس كى مدت ايلاء آزاد عورت كى مدت ايلاء لينى جار ماہ كى آدھى دوماہ ہوگى۔

 لَكَانَ حِنْثًا، وَ لَنَا أَنَّهُ اذَاهَا بِذِكْرِ الْمَنْعِ فَيَكُونُ إِرْضَاؤُهَا بِالْوَعْدِ بِالِّلسَانِ، وَ إِذَا ارْتَفَعَ الظَّلُمُ لَا يُجَازِلَى بِالطَّلَاقِ، وَ لَوْ قَدَرَ عَلَى الْمُسَانِ عَلَى الْأَصْلِ بِالطَّلَاقِ، وَ لَوْ قَدَرَ عَلَى الْمُسَالِ عَلَى الْأَصْلِ فَلْكَ أَلْفَىءُ وَ صَارَ فَيْنُهُ بِالْجِمَاعِ لِلْآنَّةُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ فَيْلُ خُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْخَلْفِ.

ترجیلی: اوراگرمولی بیار ہواور جماع پر قادر نہ ہو یا بیوی بیار ہو یا پیشاب کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا شگاف نہ ہو یا وہ اتی چھوٹی ہوجس سے جماع نہ کیا جاسکتا ہو یا دونوں کے درمیان اتی مسافت ہو کہ مدت ایلاء میں شوہراس تک نہ پہنچ سکتا ہوتو (ان تمام صورتوں میں) ایلاء سے رجعت کا طریقہ یہ ہے کہ مردائی زبان سے یوں کے میں نے مدت ایلاء میں اس سے رجعت کرلیا چنا نچہ اگر اس نے ایسا کہد دیا تو ایلاء ساقط ہوجائے گا۔ امام شافعی رائیٹھا فرماتے ہیں کہ جماع کے بغیر رجعت نہیں ہوگی اور اس طرف امام طحاوی رائیٹھا بھی گئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ رجعت ہوتی تو حدث بھی پایا جاتا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ شوہر نے وطی نہ کرنے کی بات طحاوی رائیٹھا بھی گئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ رجعت ہوتی تو حدث بھی پایا جاتا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ شوہر نے وطی نہ کرنے کی بات کر کے بیوی کو تکلیف دی ہے، لہٰذا اس کوراضی کرنا زبانی وعدے سے تھتی ہوجائے گا اور جب ظلم مرتفع ہوگیا تو اسے طلاق کے ذریعے برلہٰ ہیں دیا جائے گا۔ اوراگر مدت ایلاء میں جماع پر قادر ہوگیا تو زبانی فی کر رجوع) باطل ہوجائے گا اور اس کافی جماع کے ذریعے برلہٰ ہیں کہ وہائے گا۔ اوراگر مدت ایلاء میں جماع پر قادر ہوگیا تو زبانی فی کر رجوع) باطل ہوجائے گا اور اس کافی جماع کے ذریعے مقصود کو حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قادر ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿ تقاء ﴾ جسمانی ساخت کے اعتبار سے نا قابل جماع، مقام تناسل ندر کھنے والی عورت۔ ﴿ فین ﴾ رجوع۔ ﴿ اذی ﴾ اذیت دی ہے۔ ﴿ إِرضاء ﴾ راضی کرنا۔ ﴿ ارتفع ﴾ اٹھ گیا۔

### جن صورتول ميس جماع نبيس موسكتا ان ميسمولي رجوع عن الايلاء كيدكر،

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور پھرمیاں بیوی میں سے کوئی اتنا سخت بھار ہوگیا کہ جماع پر قدرت نہیں رہ گئی یا پیشا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور نہیں تھا یا بیوی اتن کم س اور چھوٹی تھی جس سے جماع نہ ہوسکتا ہوتو ان تمام صورتوں میں ہمارے یہاں رجعت کا حکم رجعت بالجماع سے رجعت بالقول کی طرف منتقل ہو جائے گا اور اگر مدت ایلاء کے دوران شوہر نے فینٹ المیھا کہہ کر فی اور رجعت کر لیا تو ایلاء نے موجائے گا اور رجعت تحقق ہوجائے گا۔

لیکن امام شافعی رایشید فرماتے ہیں کہ ایلاء میں فی اور رجعت صرف اور صرف جماع کے ساتھ خاص ہے اور زبانی جمع خرج سے فی کا تحقق نہیں ہوسکتا، احناف میں امام طحاوی رایشید کا بھی بہی رجحان اور میلان ہے۔ ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ اگر زبان سے فئت المیھا وغیرہ کہنے سے فئی شابت ہوتی ہوتے ہیں سے فئت المیھا وغیرہ کہنے سے فئی شابت ہوتی ہوتے ہیں ایک کفارہ کا واجب ہوتا (۲) فرقت کے حکم کا ممنوع ہونا اور میہ بات طے شدہ ہے کہ زبان سے فی کرنا کفارہ کے حق میں معتر نہیں ہوتا المید اور سراحکم یعنی فرقت کی ممانعت بھی ختم نہیں ہوگی اور بدستور دونوں میں فرقت باتی ہے لیعنی ایسا کرنے سے کفارہ نہیں واجب ہوتا المہذا دوسراحکم یعنی فرقت کی ممانعت بھی ختم نہیں ہوگی اور بدستور دونوں میں فرقت باتی اور برقر ارربے گی اور جب فرقت باتی رجعت صرف اور صرف

# ر آن البدايه جلد ١١٥٥ من ١١٥ من ١١٥٥ من ١١٥٥ من ١١٥ من

جماع مے محقق ہوگی اور زبان سے اس کا تحقق نہیں ہوسکتا۔ (بنایہ ۲۸۴۵)

والنا الغ: ہماری دلیل یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ مولی جماع کے ذریعے فی کرے لیکن جب وہ مخف بیار ہوگیا اور جماع پر قادر نہیں رہ گیا تو ظاہر ہے کہ فی باللمان سے کام چلایا جائے گا اور صورت مسئلہ میں فی باللمان ہی درست بھی ہے، کیوں کہ جب شوہر جماع پر قادر ہی ندر ہا تو ظاہر ہے کہ ایلاء کرکے اس نے صرف بیوی کوڈ رایا اور دھمکایا ہے اور چوں کہ یہ دھمکی زبانی ہے، اس لیے اس کی تلافی بھی زبان سے کی جائے گی اور زبان سے فئت إليها کہددینے پر فی (رجوع) کا تحقق ہوجائے گا۔ اور بلا وجداسے طلاق کے ذریعے بدلے نہیں دیا جائے گا کیوں کہ شریعت نے سزاء بحسب جرم مقرر کیا ہے اور جب شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کہ تو اس کی ملکیت طلاق کوختم کر کے اس کے ساتھ جمی زیادتی نہیں کی جائے گی۔

ولو قدر النع: اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر مدت ایلاء کے دوران وہ مخص تندرست ہوکر جماع پر قادر ہوگیا تو اب ہمارے یہاں بھی فی باللمان کا اعتبار نہیں ہوگا اور بالا تفاق اسے جماع ہی کے ذریعے رجعت اور فی کرنا ہوگا کیوں کہ ضابط یہ ہے کہ جوخص بدل کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قادر ہوجائے گا اس کے حق میں تھم اصل کی طرف ودکر آتا ہے اور اسے اصل ہی کے ذریعے مقصود کو حاصل کرنے کے ذریعے مامور بہ کو اواء کرنا پڑتا ہے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ بی تخص بھی بدل یعنی فی باللمان کے ذریعے مقصود کو حاصل کرنے سے پہلے اصل یعنی جماع پر قادر ہوگیا ہے، اس لیے اس کے حق میں بھی تھم اصل کی طرف ودکر آئے گا اور اب صرف فی بالجماع بی سے رجعت محقق ہوگی۔

# ر آن البداية جلد ١٥٥٥ من ١٥٥٠ من ١٥

ہے۔ اور بی تھم حضرات شیخین کے یہاں ہے، امام محمد روانشیک فرماتے ہیں کہ بی ظہار نہیں ہے، کیوں کدمحرمہ عورت کے ساتھ تشبیہ دینا معدوم ہے حالاں کہ بید چیز ظہار میں رکن ہے حضرات شیخین عضلیا کی دلیل بیہ ہے کہ اس نے مطلق حرمت کا اطلاق کیا ہے اور ظہار میں بھی ایک قتم کی حرمت ہوتی ہے اور مطلق مقید کا احمال رکھتا ہے۔

ادراگراس نے کہا کہ میں نے حرام کرنے کا ارادہ کیا یااس سے میرا کوئی ارزہ نہیں تھا تو وہ قتم ہے جس کے ذریعے وہ خض ایلاء کرنے والا ہوجائے گا،اس لیے کہ حلال چیز کوحرام کرنے میں اصل یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں قتم ہے اور کتاب الا یمان میں ان شاء اللہ ہم اسے بیان کریں گے اور مشائخ میں سے بعض حضرات تھم عرف کی وجہ سے لفظ تحریم کونیت کے بغیر طلاق کی طرف پھیرتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

#### اللغاث:

﴿تشبیه ﴾ مثابہ بتانا۔ ﴿لم أرد ﴾ ميس نے اراد ونبيس كيا۔

#### "انت على حرام" كمن والے كم كاتفيل:

اس عبارت میں ایک ہی جملے کے تحت کی مسکے ذیر بحث ہیں جوان شاء اللہ ترتیب وارآ پ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔
(۱) پہلا مسلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انت علی حوام تو جھے پرحرام ہوتو اس کا کیا تھم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس کی نیت اورارادہ معلوم کیا جائے گا چنا نچہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یوں ہی میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا اور جھوٹ ہوئے گی ہوئے میں نے اس کا تلفظ کردیا تو جمہور علاء کے یہاں اس کا بیدارادہ شرعاً معتبر ہوگا اور جھوٹ سمجھ کر اس سے توجہ ہٹالی جائے گی ،
کیوں کہ اس شخص نے اپنے کلام سے حقیق معنی مراد لیا ہے بایں طور کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے اور انت علی حوام سے اس کا حرام ہونا ثابت ہے اور فاہر ہے کہ انسان حلال چیز کوحرام نہیں کرسکتا ہے اس لیے اس کا بیقول واقع کے مطابق نہیں ہوگا اور اس کے حجموث ہونے کا اعتبار کرلیا جائے گا۔

وقیل النے: فرماتے ہیں کہ اس مسلے ہیں امام کرفی والیٹیا اورامام طحاوی والیٹیا کی رائے یہ ہے کہ انت علی حوام کہہ کراگر شوہر جھوٹ کا ارادہ کرتا ہے تو صرف دیائنا اس کی تقعد این ہوگی اور قضاء تقدیق نہیں کی جائے گی، بلکہ قضاء آاسے ایاء پرمحول کریں گے، کیوں کہ ظاہر آبیکام کلام قسم ہے، اس لیے کہ اس میں صلال چیز کو حرام کرنا ہے اور تحریم حلال کافتم ہونا نص سے ثابت ہے چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے یا آبھا النبی لم تحرم ما أحل الله لك اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کیوں اسے حرام کرتے ہیں؟ اور آگے چل کر فرمایا قد فوض الله لک متحلة ایمانکہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو کھولن بھی فرض کیا ہے، آپ کے ایس کی صلت کے کیا معلی کرکے ہے کہ پہلے تو تحریم حلال کا بیان ہے اور پھر قسم کھولنے کا بیان ہے، اگر تحریم حلال قسم نہ ہوتی تو اس کی حلت کے کیا معلی ہوا کہ تحریم حلال قسم ہوا وقتم کو اگر کوئی جموٹ پرمحمول کرنے کا ارادہ کیا ہے تو کریم حلال قسم نہ ہوتی تو اس کی حلت کے کیا معلی ہوں جسم موا کہ تحریم حلال قسم ہو اور قسم کو اگر کوئی جموٹ پرمحمول کرنے کا ارادہ کیا ہے تو کریم حلال تم میں ہے ہوگی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو کرا ماس جملے سے میں نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو کرا کہ اس جملے سے دو سرامسلہ میں ہے کہ اگر اس خصص نے بیر کہا کہ اس جملے سے میں نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو کہا کہ اس جملے سے میں نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو

اگر اس نے ایک یادو طلاق کی نیت کی تھی تو دونوں صورتوں میں اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور اگر تین طلاق کاارادہ

# ر آن البدايه جلد ١ ١٥٥ ميل سود ١٥ يوسي ١٥٥ ميان ٢

کیا ہے تو تین طلاق واقع ہوں گی۔ صاحب ہدای فرماتے ہیں کہ طلاق مراد لینے کی صورت میں یہ الفاظ کنایات سے ایقاع طلاق کامسّلہ ہوگا اور ہم اسے باب الکنایات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں فلانعید جھنا۔

(٣) تیسرا مسکدیہ ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے اس جملے سے ظہار کی نیت کی تھی تو حضرات شیخین بھوائیا کے یہاں ظہار ثابت ہوجائے گالیکن امام محمد والشولا کے یہاں ظہار کا تحق نہیں ہوگا۔امام محمد والشولا کی دلیل یہ ہے کہ محللة عورت کو محرمہ ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دینے کا نام ظہار ہے مثلاً شوہر کے انتِ علی محظھو امی اور صورت مسکد میں تشبیہ معدوم ہے حالاں کہ تشبیہ ظہار کارکن ہے اور رکن کے بغیر اصل شکی متحقق نہیں ہوتی۔اس لیے ظہار تحقق نہیں ہوگا۔

ومن المشائخ النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ مشائخ بلخ میں سے نقیہ ابوجعفر ہندوانی، شخ ابوبکر اسکاف اور شخ ابوبکر بن سعیدگا
نظیریہ یہ ہوتو اس سے طلاق ہی مراد لیج میں کہ باشندگان بلخ وغیرہ
اس جملے سے طلاق ہی مراد لیتے ہیں اور طلاق دینے کے لیے اس کو استعال کرتے ہیں، گویا کہ ان حضرات نے اپنے زمانے کے
عرف کو سامنے رکھ کریے فتو کی دیا ہے اور شریعت میں عرف کا اعتبار ہے، چنانچہ علامہ شائ نے رسم المفتی نامی اپنے رسالہ میں کھا ہے
کہ والعرف فی المشوع له اعتبار ۔ فقط والله اعلم و علمه اتم ۔



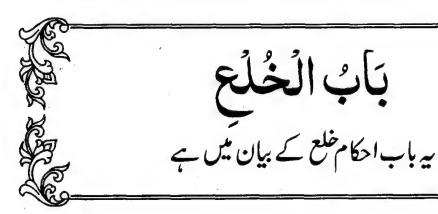



صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ باب المحلع کو باب الإیلاء کے بعد بیان کرنے کی دو وجہیں ہیں (۱) ایلاء میں مال نہیں ہوتا
اور خلع میں مال ہوتا ہے لہذا مال سے خالی ہونے کے اعتبار سے ایلاء طلاق سے زیادہ قریب ہے، اس لیے پہلے ایلاء کو بیان کیا اور
اب خلع کو بیان کررہے ہیں۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ ایلاء میں ظلم وزیادتی اور طلاق پر اقدام مرد کی طرف سے ہوتا ہے جب کہ خلع
میں یہ تمام امور عورت کی طرف سے ہوتے ہیں اور مردوں کو ہرمحاذ پر عورتوں سے تقدم اور سبقت حاصل ہے اس لیے یہاں بھی ایلاء
کو خلع پر مقدم کیا گیا اور خلع کو بعد میں بیان کیا جارہا ہے۔

خُلع کے لغوی معنی: لغت میں ضلع (ف) کے معنی میں ہیں نکالنا، الگ کرنا، اتار نا قرآن کریم میں ہے۔ فاخلَع معلیك جو جوتے اتار نے کے معنی میں ہے۔

ضلع کے شرق معنی: عبارة عن أخذ مال من المرأة بإذاء ملك النكاح بلفظ المحلع يعنى لفظ فلع كے ذريع ملك فكاح كي شرائط المحلع يعنى لفظ فلع كے ذريع ملك فكاح كي شرائط الله الله على اور فلع كا تكم يہ ہے كه اس كے ذريع بيوى پرايك طلاق بائن واقع ہوتى ہے۔ (بنايہ ۲۹۱۸)

وَ إِنْ تَشَاقَ الزَّوْجَانِ وَ خَافَا أَنْ لاَ يُقِيمًا حُدُوْدَ اللهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتُ بِهِ ﴾ (سورة البقرة : ٢٢٩) فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ بِالْخُلْعِ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَوَمَهَا الْمَالُ لِقَوْلِهِ 

الطَّيْقُولِهِ 
الطَّلَاقَ حَتَّى صَارَ مِنَ الْكِنَايَاتِ، لَوْمُهَا الْمَالُ لِقَوْلِهِ 
الطَّيْقُولِهِ الْمَالُ لِقَوْلِهِ 
الطَّيْقُولُهُ الطَّلَاقَ حَتَّى صَارَ مِنَ الْكِنَايَاتِ، وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَاتِ بَائِنْ، إِلَّا أَنَ ذِكْرَ الْمَالِ أَغْنَى عَنِ النِّيَّةِ هُنَا، وَ لِلَّاتُهَا لَا تَتَسَلَّمُ الْمَالَ إِلَّا لِتَسَلَّمَ لَهَا نَفْسَهَا وَ ذَلِكَ بِالْبَيْنُونَةِ.

ترجمه: اوراگرمیان بیوی ایک دوسرے سے جھگڑا کریں اور دونوں کو بیاندیشہ ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو کوئی حرج نہیں کہ عورت شوہر کوالگ کردے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

گرامی ہے'' ان دونوں پرکوئی حرج نہیں ہے اس فدیہ میں جوعورت شوہر کوفدید دے چنانچہ جب شوہر نے ایبا کرلیا تو خلع کے ذریعے ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور بیوی پر مال لازم ہوگا، اس لیے کہ آپ تالیک گاتا گاکا ارشادگرامی ہے''خلع طلاق بائن ہے۔ اور اس لیے کہ خلع طلاق کا احتمال رکھتا ہے بیہاں تک کہ وہ کنایات میں ہوگیا اور الفاظ کنایات کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق بائن ہوتی ہے، البتہ مال کی وضاحت نے بیہاں نیت سے مستغنی کردیا۔ اور اس لیے کہ عورت صرف اس لیے مال ویتی ہے تا کہ اس کی جان اس کے سپر دکردی جائے اور بیر چیز طلاق بائن سے حاصل ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ تشاق ﴾ مخالفت کریں، جھگڑا کریں۔ ﴿ تفتدی ﴾ فدیہ دے دے۔ ﴿ یخلعها ﴾ الگ کرے۔ ﴿ جناح ﴾ حرج، عناه۔ ﴿ أغنى ﴾ ضرورت مندنہیں رکھا۔

#### تخريج:

اخرجه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق باب الخلع هل هو فسخ او طلاق، حديث رقم: ١٤٨٦٥.

خلع كي تعريف اور حكم:

صورت مسكرتو بالكل واضح ہے كہ اگرمياں يوى ميں كى وجد سے نااتفاقی پيدا ہوجائے اورصورت حال اتن سكين ہوجائے كہ ناہ اور گذر بسركى كوئى شكل باقی ندر ہے اوران دونوں كو بيا حساس ہوجائے كہ اب اللہ كے حدودكوقائم ركھنا اورا يك دوسر سے حقوق كوادا ،كرنا پانامشكل ہے تو اگر عورت شوہر سے مال كوش يعنی اسے مال دے كرا پی جان آزاد كرالے تو كوئى حرج نہيں ہے، بلكہ شرعاً يہ طريقہ اختيار كرنا درست اور جائز ہے اور قرآن وحديث سے ثابت ہے، قرآن سے تو اس كا ثبوت اس آيت سے ہے"فبان خفتم أن لا يقيما حدو دالله فلاحناح عليهما فيما افتدت به" اس آيت كم تعلق بعض مفسرين كى رائے بيہ كہ بي آيت حضرت ثابت بن قيس اور ان كى يوى جيلہ كم تعلق نازل ہوئى ہے جنہوں نے حضور من التي عدالت ميں ضلع كيا تھا۔ اور در بار نبوى سے جو فيصلہ صادر ہوا تھا وہى فيصلہ كے ليے دليل بشكل حدیث بن گيا، اس ليے قرآن اور حدیث دونوں سے اس كا ثبوت ہوا۔

صاحب بنایہ طلیقی نے آیت فدکورہ سے استدلال اس طرح کیا ہے کہ رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله علی عاصل کرنا اور یہ میں عورت کے مال دینے کوفدید دینے سے فدید دینے کا مطلب ہے قید سے رہائی حاصل کرنا اور یہ معنی خلع میں موجود ہے، کیوں کہ عورتیں شوہروں کے پاس در حقیقت قید بی ہوتی ہیں اور ہر چیز میں ان کے احکام کی پابند اور ان کے اشاروں پر کاربند ہوتی ہیں ، چنا نچے صدیث پاک میں ہے اتقو الله فی النساء ، فانهن عند کم عو انا کہ اللہ تعالی سے ورتوں کے سلسلے میں ورتے رہا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، عوان جمعنی قیدی۔ (بنایہ ۲۹۲۷)

بہرحال یہ بات ثابت ہوگئ کہ عورت خلع کے ذریعے اپنے آپ کوشو ہرکی قید سے آزاد کراسکتی ہے اور جب بھی یہ کام ہوگا یعنی خلع ہوگا اس وقت بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگا اور بیوی کے ذیبے مال واجب ہوگا جوشو ہر کے حوالے کرنا ہوگا۔خلع کے طلاق بائن ہونے کی ولیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں موجود ہے المحلع تطلیقة بائنة،خلع کے طلاق بائن ہونے کی عقلی دلیل یہ

# 

ے كە خلع طلاق كا حمّال ركھتا ہے اى ليے اے طلاق كالفاظ كنايات ميں سے شاركيا كيا ہے اور الفاظ كنايات كے ذريع واقع مونے والى طلاق ، طلاق ، طلاق بائن ہوتى ہے ، اس ليے خلع كے ذريعے واقع ہونے والى طلاق بھى بائن ہوگى۔

الا أن ذكر المعال سے ایک طالب علانہ اشكال كاجواب دیا گیا ہے، اشكال بیہ ہے كہ جب خلع الفاظ كنایات میں سے ہے تو جس طرح دیگر الفاظ كنایات میں وقوع طلاق كے ليے نيت شرط ہے اس طرح لفظ خلع میں بھی نیت شرط ہونی چاہیے، حالاں كہ لفظ خلع میں نیت شرط نہیں ہے، آخراس كی كیا وجہ ہے؟

اس کا جواب دیتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ لفظ خلع لغوی اعتبار سے کی معنوں کا احتمال رکھتا ہے مگر جب مال کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو وہ خلع عن النکاح کے لیے متعین ہوجا تا ہے، اور خلع عن النکاح میں مال کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے اس میں نبیت کی ضرورت نہیں رہتی ۔

و لأنها لاتنسلم النع: خلع ك ذريعه واقع مونے والى طلاق كے بائن موے كى ايك دليل يہ بھى ہے كہ عورت مال اس ليے ديتى ہے تاكه اس كى جان كو كمل طور پراس كے حوالے كرديا جائے اور عورت كى جان صرف طلاق بائن ميں بى على وجه الكمال اس كے حوالے ہوتى ہے، اس ليے اس حوالے ہے بھى خلع ہے طلاق بائن ہى كا ثبوت مفہوم ہوتا ہے۔

وَ إِنْ كَانَ النَّشُوْزُ مِنْ قِبَلِهِ يُكُرَهُ لَهُ أَنْ يَّأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ إِنْ أَرَدْتُكُمُ الْسَتِبْكَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ إلى أَنْ قَالَ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْنًا﴾ (سورة النساء: ٢٠)، ورِلَانَّهُ أَوْحَشَهَا بِالْإِسْتِبْدَالِ فَلَا يَزِيْدُ فِي وَحْشِهَا بِأَخْذِ الْمَالِ.

ترجمل : اورا گرسرشی شوہر کی طرف سے ہوتو اس کے لیے بیوی سے عوض لینا محروہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے ''اگرتم ایک بیوی کی جگہ بھی نہ لو۔اوراس لیے کہ شوہر نے بیوی بدل کر اے وحشت میں نہ ڈالے۔ اسے وحشت میں ذالدیا ہے، الہٰ ذامال لے کراھے مزید وحشت میں نہ ڈالے۔

اللغاث:

-﴿نشوز ﴾ سرش، نافرمانی، زیادتی ۔ ﴿استبدال ﴾ بدلنا۔ ﴿أوحش ﴾ نامانوس کیا ہے، اجنبی کردیا ہے۔

#### شوہر کے کیے خلع کا مال لینا:

مسکدیہ ہے کہ شوہر کے لیے خلع کے عوض اس صورت میں مال لینا صحیح ہے جب سرکٹی اور زیادتی ہوی کی طرف ہے ہو، لیکن اگر زیادتی خود شوہر کی طرف ہے ہو ہو گیراس صورت میں اس کے لیے بدل خلع کے طور پر مال لینا کروہ ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں بیاعلان کیا ہے'' کہ اگرتم ایک ہوی کی جگہ دوسری ہوی لا نا چاہتے ہواور مہر وغیرہ میں کسی ہوی کوتم نے بہت ڈھیر ساز مال دے رکھا ہوت بھی اس میں سے بچھ نہ لو، قرآن نے آگے کہا''اتا خذو نہ بھتا نا و اقعا مبینا'' یعنی کیا تم تہت لگا کراور صرح گناہ کا مرتکب ہوکرا سے لے رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر سرکشی شوہر کی طرف سے ہوتو پھراس کے لیے بدل خلع لینا مرح گناہ کا مرتکب ہوکرا سے کہ شوہر نے خلع پر رضامندی ظاہر کر کے بیا شارہ دیدیا ہے کہ وہ موجودہ بیوی کی جگہ دوسری ہوں کا اورا کی عورت کے قل میں اس سے بڑادھا کہ اور پھینیں ہوسکتا کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ رہا ہو، لہذا استبدال کی اطلاع دے

# ر آن البداية جلد ١٥ ير ١٥٠٠ من ١٨٠٠ يون ١٨٠٠ يون

کر شوہر نے بیوی کو وحشت میں ڈالدیا ہے، تو مال اور عوض لے کراسے بیوی کو مزید وحشت میں نہیں ڈالنا چاہیے، صاحب ہدایہ نے ولاند أو حشها سے اس کو بیان کیا ہے۔

وَ إِنْ كَالِنَّ النَّشُوْزُ مِنْهَا كَرِهْنَا لَهُ أَنْ يَّأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، وَ فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ طَابَ الْفَضُلُ أَيْضًا لِإِطْلَاقِ مَا تَلُوْنَا بَدُأً، وَ وَجُهُ الْأَخْرَاى قَوْلُهُ ۖ الْطَلِيْقُالِمْ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ ((أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا)) وَقَدْ كَانَ النَّشُوزُ مِنْهَا.

ترجمه: اوراگرسرشی بیوی کی طرف سے ہوتو ہم شوہر کے لیے یہ بات کروہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جتنا بیوی کو دیا ہے اس سے زیادہ لے، اور جامع صغیر کی روایت میں ہم نے جوآیت تلاوت کی ہے وہ مطلق ہے۔ اور دوسری روایت کی دلیل حضرت ثابت بن قیس بن شاش خالفور کی اہلیہ کے متعلق آپ مالین فیر مان ہے" آما الزیادة فلا" حالاں کہ نافر مانی عورت کی طرف سے تھی۔

#### اللغاث:

﴿طاب ﴾ پاک ب، حلال بر ﴿ فصل ﴾ اضافه

#### تخريج:

🛭 اخرجہ دارقطنی فی السنن، حدیث ۳٦۷۱، مشکولا.

#### شوہر کے لیے خلع کا مال لینا:

مسلدیہ ہے کہ اگر سرکتی اور زیادتی ہیوی کی طرف ہے ہوتو مبسوط کی روایت کے مطابق شوہر کے لیے مقدار مہر سے زائد مال

لینا مکروہ ہے جب کہ جامع صغیر کی روایت میں امام مجمع علیہ الرحمہ نے زیادتی کو بھی شوہر کے لیے حلال اور مباح قرار دیا ہے اور اس

اباحت کی دلیل فلا جناح علیه ما فیما افتدت به کا اطلاق ہے لینی اس آیت میں مطلق فدیہ کو مباح قرار دیا گیا ہے خواہ اور وہ مہر

کی مقدار ہے کم ہویا زیادہ اس لیے مہر کی مقدار سے زیاد لینا شوہر کے لیے حلال ہے۔ اور مبسوط میں بیان کردہ روایت کی دلیل

حضرت ثابت قیس کی بیوی کے متعلق آپ من الله گا یہ ارشادگرامی ہے کہ ''اما الزیادۃ فلا'' یعنی مہر می کی کی مقدار سے زیادہ بدوی خلع

لینا مکروہ ہے، علامہ عینی علیہ الرحمہ نے دارقطنی کے حوالے سے یہ حدیث مکمل طور پر ان الفاظ میں بیان کیا ہے قال انجو نی

ابو الزبیر بن ثابت بن قیس بن شماش کانت عندہ زینب بنت عبدالله بن أبی بن سلول و کان اصدقها حدیقة فکر ہته ، فقال النبی صلی الله علیه و سلم

فکر ہته ، فقال النبی ﷺ آتریدین علیه حدیقته التی أعطاك، قالت نعم و زیادۃ، فقال النبی صلی الله علیه و سلم الم الزیادۃ فلا النج ( ۲۹۸۵)

حضرت ثابت بن قیس نے اپنی بیوی کو ایک باغ بطور مبر دیا تھا، کیکن بیوی ان سے مطمئن نہیں تھیں ،اس لیے انہوں نے خلع کا مطالبہ کیا جس پر آپ شائیلی نے ان سے بوچھا کہ کیا تم وہ باغ واپس کر علق ہوجو ثابت نے تہمیں مبر میں دیا تھا، انہوں نے کہا کہ

# ر آن البداية جلد ١٥ ير ١٥٠٠ من ١٨٠٠ يوسي ١٥٠١ ا ١٥٠ طلاق كابيان

باں میں اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہوں اس پر آپ نے فر مایا کہ بھائی زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اس واقع سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ اگر نشوز عورت کی طرف سے ہوتو شو ہر کے لیے مہر سمی کی مقدار سے زیادہ بدل ضلع لینا مکروہ ہے، اس لیے کہ صاحب شریعت نے جب اباحت کوممنوع قرار دیدیا تو حرمت اگر چہنیں ، لیکن کراہت تو ضرور ہوگی۔

وَ لَوْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَخَذَ وَالنَّشُوْزُ مِنْهُ، لِأَنَّ مُقْتَضَى مَا تَلَوْنَاهُ شَيْنَانِ الْجَوَازُ حُكُمًا، وَالْإِبَاحَةُ، وَ قَدْ تُرِكَ الْعَمَلُ فِي حَقِّ الْإِبَاحَةِ لِعَارِضِ فَبَقِيَ مَعْمُولًا فِي الْبَاقِيُ.

ترجمل : اوراگرشو ہرنے زیادہ لےلیا تو قضاء أجائز ہے اورایسے ہی جب اس نے مال لےلیا حالاں کہ نشوزای کی طرف سے تھا، اس لیے کہ ہماری تلاوت کردہ نص دو چیزوں کی متقاضی ہے حکماً جائز ہونا اور مباح ہونا،لیکن معارض کی وجہ سے اباحت کے ق میں عمل ترک کردیا گیا ہے لہٰذا دوسرے میں معمول باقی رہے گا۔

#### شوہر کے لیے خلع کا مال لینا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ خواہ نشوز مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے بہر دوصورت اگر مرد نے بدل خلع میں مہر مسئی کی مقدار سے زیادہ مال لے لیا تو یہ زیادہ مال لینا شوہر کے لیے جائز تو ہے لیکن مباح نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے اور جواز اور کراہت میں اجتماع ممکن ہے کیوں کہ جواز کی ضد حرمت ہے جب کہ اباحت کی ضد کراہت ہے۔ اور فیما افتدت به والی آیت دو چیزوں کی متقاضی ہے (۱) شری جواز (۲) اور اباحت اور یہ بات طے ہے کہ اگر معارض کی وجہ سے نص کے پورے جھے پڑھل ممکن نہ ہوتو جو حصہ معارض ما معارض سے خالی ہواس پڑھل کیا جاتا ہے اور صورت مسئلہ میں اباحت پڑھل ترک کردیا گیا ہے، کیوں کہ اباحت کے معارض اُما الزیادۃ فلا النے والی صدیث موجود ہے، اس لیے اس معارض کی وجہ سے اباحت کے حق میں عمل نہیں ہوگا، تا ہم جواز کے حق میں آگر اہمت ہے۔ (بنایہ 1997)

وَ إِنْ طَلَقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ لَزِمَهَا الْمَالُ، لِأَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَبِدُ بِالطَّلَاقِ تَنْجِيْزًا وَ تَعْلِيُقًا وَ قَدْ عَلَى عَنْهُ وَ عَلَى مَالُ فَقَهَا عَلَى مَالُ فَقَبِهَا، وَ الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ الْتِزَامَ الْمَالِ لِوَلَا يَتِهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَ مِلْكُ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاصُ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا كَالْقِصَاصِ، وَ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِمَا بَيَّنَا، وَ لِأَنَّةُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفُسِ وَ قَدْ مَلِكَ الزَّوْجُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا كَالْقِصَاصِ، وَ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِمَا بَيَّنَا، وَ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفُسِ وَ قَدْ مَلِكَ الزَّوْجُ أَخَدَ الْبَدَلَيْنِ فَتَمُلِكُ هِيَ الْاَحْرَ وَهُو بِالنَّفُسِ تَحْقِيْقًا لِلْمَسَاوَاةِ.

تروجی اوراگر شوہر نے مال کے عوض طلاق دی اور بیوی نے اسے قبول کرلیا تو اس پر مال لازم ہوگا ،اس لیے کہ شوہر نجر اور معلق دونوں طرح طلاق دینے میں ستعقل ہے اور شوہر نے طلاق کوعورت کی قبولیت پر معلق کیا ہے اور عورت مال لازم کرنے کی مالک ہے اس لیے کہ اس کو اپنے نفس پر ولایت حاصل ہے اور ملک نکاح ان چیز وں میں سے ہے جن کاعوض لینا جائز ہے ہر چند کہ قصاص کی طرح نکاح بھی مال نہیں ہے۔ اور بیطلاق بائن ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے۔ اور اس لیے بھی کہ بیرجان کا مالی معاوضہ

# ر آن البداية جلد ١٥ ير ١٥٠ من المال ال

ے اور شوہر بدلین میں سے ایک کا مالک ہے لہذا ہراہری ثابت کرنے کے لیے بیوی دوسرے بدل کی مالک ہوگی۔ اور دوسرابدل بیوی کا انساسے۔

#### اللغاث:

﴿قبلت ﴾ قبول كرايا ويستبدّ ﴾ متقل موتا ب، اكيلا بى كرنے والا موتا ب وتنجيز ﴾ فورى واقع كرنا ﴿ الترام ﴾ اين ذ م لينا وه ساواة ﴾ برابرى ۔

#### طلاق على المال:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کی طلاق کو مال پر معلق کر کے یوں کہا کہ طلقت علی الف در ھم میں نے ایک ہزار درہم کے عوض تجھے طلاق دی اور بیوی نے اسے قبول کرلیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور بیوی پر ایک ہزار درہم کی ادائیگ لازم ہوگ ۔ صاحب بنایہ علیہ الرحمہ نے کھا ہے کہ یہ صورت تین چیزوں پر منی ہے (۱) و (۲) میاں بیوی دونوں میں معاوضے کے لین دین کی الجیت ولیاقت ہو ر ۳) اور تیسری چیز یہ ہے کہ کل میں عوض اور معاوضہ لینے کی صلاحیت ہو، غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تینوں چیز یں موجود میں ، کیوں کہ شوہر ہر طرح کی طلاق دینے کا اہل ہے خواہ وہ فوری طلاق دے یا طلاق کو کسی چیز پر معلق کرد ے ، ای طرح تیوی بھی اپنے اوپر مال لازم کرنے کی حق دار ہے ، کیوں کہ اسے اپنے نفس پر ولایت تامہ حاصل ہے اور وہ مال در کرا ہے تا کہ وہ کہ کہ کہ معاوضہ کی صلاحیت بھی ہے ، کیوں کہ اگر چہ نکاح مال نہیں ہے ، میر صال ہو تھر کہ معاوضہ لینا جائز ہے جیسے قصاص کے عوض معاوضہ لینا جائز ہے حالاں کہ قصاص مال نہیں ہے ، میر صال یہاں صحت معاوضہ کی تمام شرطیں موجود ہیں اس لیے شوہر کا مال کے عوض طلاق دینا حج ہے اور اگر ہوی مال کی ادائیگی کو بہر صال یہاں صحت معاوضہ کی تمام شرطیں موجود ہیں اس لیے شوہر کا مال کے عوض طلاق دینا حج ہے اور اگر ہوی مال کی ادائیگی کو جول کہ لیق ہو تھر برتاس کانفس دے دیا جائے اور بیای وقت ہوگی ، کیوں کہ بیوی نے ای لیے مال وینے پر رضا مندی ظاہر کی ہے تا کہ اسے کامل طور پراس کانفس دے دیا جائے اور بیای وقت ہوگی ، کیوں کہ بیوی نے ای لیے مال وینے پر رضا مندی ظاہر کی ہے تا کہ اسے کامل طور پراس کانفس دے دیا جائے اور بیای وقت ہوگی ، کیوں کہ بیوی نے ای لیے مال وینے پر رضا مندی ظاہر کی ہوتا کہ اس کی خوالا کے ہوئی ہو ہوں۔

و لأنه معاوضة النے: یہاں سے طلاق کے بائن ہونے کی دوسری دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسئلہ مال دے کر جان چھڑانے سے متعلق ہے یعنی ایک طرف مال ہے اور دوسری طرف جان ہے اور شوہرایک چیز کا یعنی مال کا مالک ہے اس لیے لازی طور پر بیوی دوسری چیز یعنی نفسِ کی مالک ہوگی تا کہ میاں بیوی کی ملکیت میں برابری اور مساوات ثابت ہوجائے۔اور یہاسی وقت ممکن ہوگا جب فدکورہ طلاق طلاق بائن ہو۔

قَالَ وَ إِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ مِثْلُ أَنْ يُخَالِعَ الْمُسْلِمُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ، وَالْفُرْقَةُ بَائِنَةٌ، وَ إِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ كَانَ رَجْعِيًّا فَوُقُوْعُ الطَّلَاقِ فِي الْوَجُهَيْنِ لِلتَّعْلِيْقِ بِالْقَبُولِ وَالْفُرْقَةُ بَائِنَةٌ، وَ إِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ كَانَ الْعَامِلُ فِي الْآوَلِ لَفُظُ الْخُلْعِ وَهُوَ كِنَايَةٌ، وَ فِي الثَّانِيُ وَافْتِرَاقُهُمَا فِي الْحُكْمِ، لِلَّآهُ لَمَّ بَطِلَ الْعِوْضُ كَانَ الْعَامِلُ فِي الْآوَلِ لَفُظُ الْخُلْعِ وَهُوَ كِنَايَةٌ، وَ فِي الثَّانِيُ الصَّرِيْحُ وَهُو يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ وَ إِنَّمَا لَمْ يَجِبُ لِلزَّوْجِ شَيْءٌ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَا سَمَّتُ مَا لَا مُتَقَوِّمًا حَتَّى تَصِيْرَ

غَارَّةٌ لَهُ، وَ لِأَنَّهُ لَا وَجُهَ إِلَى إِيْجَابِ الْمُسَمَّى لِلْإِسْلَامِ وَ لَا إِلَى إِيْجَابِ غَيْرِه لِعَدْمِ الْإِلْتِزَامِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَاتَبَ أَوْ اَعْتَقَ عَلَى خَمْرٍ خَالَعَ عَلَى خَلْمِ عَلَى خَلْمُ وَلَى غَلْمَ عَلَى غَلَى خَلْمِ مَعْقَوَّمٌ وَ مَا رَضِى بِزَوَالِهِ مَجَّانًا، أَمَّا مِلْكُ الْبُضْعَ فِي حَالَةِ عَنْمُ مُتَقَوَّمٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَ بِخِلَافِ البِّكَاحِ لِأَنَّ الْبُضْعَ فِي حَالَةِ الدُّخُولِ مُتَقَوَّمٌ وَالْفِقَةُ أَنَّهُ شَرِيْفُ الْخُرُوجِ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَ بِخِلَافِ البِّكَاحِ لِأَنَّ الْبُضْعَ فِي حَالَةِ الدُّخُولِ مُتَقَوَّمٌ وَالْفِقَةُ أَنَّهُ شَرِيْفُ اللهُ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَ بِخِلَافِ البِّكَاحِ لِأَنَّ الْبُضْعَ فِي خَالَةِ الدُّخُولِ مُتَقَوَّمٌ وَالْفِقْةُ أَنَّهُ شَرِيْفُ فَلَا عَاجَةَ إِلَى إِيْجَابِ الْمَالِ. فَلَمْ يُشْرِيْفُ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِيْجَابِ الْمَالِ.

#### اللغاث:

﴿ حمر ﴾ شراب ﴿ مينة ﴾ مردار ﴿ فوقة ﴾ عليحدگ ﴿ سمّت ﴾ طينبين كيا ـ ﴿ غارّة ﴾ وهوك دين والى ـ ﴿ خل ﴾ سرك ـ ﴿ مغرور ﴾ محرّم ـ

#### غيرمتقوم شے كوبدل خلع بنانا:

صورت مسکد میں یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان شخص نے اپنی بیوی سے شراب، خزیر یا مردار کے عوض خلع کیا تو خلع تو درست ہوگا اور دونوں میں فرقت بائن واقع ہوگی، کیکن پر بدل خلع کاعوض نہیں واجب ہوگا نہ تو شراب وغیرہ اور نہ ہی ان کے علاوہ دوسرا کوئی

# ر آن البداية جلد المستخصر ٨٤ المستخصر ١٥ ملاق كابيان

مال۔ اور اگر کسی شخص نے شراب یا خمر کوعوض مقرر کر کے اپنی بیوی کوطلاق دیا تو ظاہر ہے کہ عوض باطل ہوجائے گا اور اس کی بیوی مطلاق رجعی واقع ہوگی۔ پرطلاق رجعی واقع ہوگی۔

صاحب ہدا پی فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں ہیں طلاق تو اس لیے واقع ہوگی کہ شوہر نے وقوع طلاق کو ہوی کے تبول عوض پر معلق کیا تھا اور دونوں صورتوں ہیں ہیوی نے عوض قبول کولیا ہے، اس لیے طلاق واقع ہوجائے گی، کین پہلی صورت ہیں طلاق بائن ہوگی اور دوسری صورت ہیں طلاق رجعی ، ان ہیں فرق کی وجہ بیہ ہے کہ جب دونوں صورتوں ہیں عوض باطل ہوگیا تو صرف لفظ طلاق باقی رہا اور بیلفظ فی بیلی صورت ہیں طلاق بائن واقع ہوگی۔ اور دوسری صورت میں فظ ہے اور خلا افغاظ کرنایات ہیں ہے ہوا ور الفاظ کرنایا ت سے طلاق بائن ہوتی ہوتی ہوتی۔ اس لیے پہلی صورت میں فظ خلاق بائن واقع ہوگی۔ اور دوسری صورت میں عوض باطل ہونے کے بعد انت طالق ہی باقی بی بیلی سورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور دوسری صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ہور انتِ طالق لفظ صریح ہو اور الفاظ صریح ہے اور انتِ طالق ہی باقی ہی واقع ہوگی۔ و انتیا لئم یعجب المنے: اس کا حاصل ہی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بیوی پر شوہر کے لیے مال کے نام پر ایک رتی بھی واجب نہیں ہوگی ، کیوں کہ خراور خز رکو بدل متعین کیا گیا تھا اور یہ چزیں مال متقوم نہیں ہیں اور ان کی تعین کھا لفظوں میں ہوئی ہے، واجب نہیں ہوگی ، کیوں کہ ایک متاب نہیں ہوگی دوسرا مال بھی نہیں واجب کیا اس لیے بیوی شوہر کو دھوکا و سینے والی بھی نہیں کیا گیا تھا اور یہ چزیں مال متعوم نہیں ہیں اور ان کی تعین کھا لفظوں میں ہوئی ہیں ہوئی ہوگا والمنال ہی نہیں واجب کرنے درست ہے، اس لیے مال سے مال سے بیا وہ کوئی دوسرا مال بھی نہیں واجب کرنے درست ہے، اس لیے مال سے بال کی نام ہوگا و المظلم جاسکتا ، کیوں کہ بیوی نے اسے اور بالزم نہیں کیا ہوگا وہ المظلم معدفو ع فی اللشرع۔

بخلاف ما إذا خالع النع: فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے سرے کے کسی متعین مطلے پرخلع کیا اور بعد میں وہ ملکہ شراب نگلا تو اس صورت میں ہیوی پراس کا بدل واجب ہوگا چنا نچہ امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں اس پرمہر سلمی کے بھذر مال واجب ہوگا اور حضرات صاحبین ؒ کے یہاں خل مسلمی کے بھذر سرکہ واجب ہوگا، کیوں کہ عورت نے سرکہ پرخلع کرکے مال متقوم پرخلع کیا ہے مگر جب وہ شراب اور مال متقوم تھہرا تو عورت شوہر کو دھوکہ دینے والی ہوئی اس لیے اس پر مال مسلمی کا بدل اور واجب ہوگا کیوں کہ دھوکہ دینے انسان پرضان واجب ہوتا ہے۔ (عزایہ)

و بعلاف المنے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی مولی نے شراب یا خزیر کے عوض اپنے غلام سے بدل کتابت کیا یا ان چیز ول کے عوض اسے آزاد کیا تو ان دونوں صورتوں میں غلام پراس کی قیت بشکل عوض و بدل واجب ہوگی ، اس لیے کہ غلام مولیٰ کی ملکیت ہے اور وہ مال متقوم ہے ، اور شراب وغیرہ مال غیر متقوم ہے اور مولی مفت میں اپنی ملکیت زائل کرنے پر راضی نہیں ہے ، اس لیے خمر وغیرہ کے عوض میں غلام پراس کی قیمت واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف عورت کی ملک بضع ہے تو حالت خروج یعنی طلاق اور خلع وغیرہ کی صورت میں وہ مال متقوم نہیں رہتی ، اس لیے اگر ملک بضع کی رہائی کے لے (طلاق یا خلع کے ذریعے ) شراب وغیرہ واجب نہیں ہوگی۔ جائے تو خلع صحیح ہوگا لیکن شراب وغیرہ واجب نہیں ہوگی۔

و بخلاف النكاح النج فرماتے ہیں كه خلع اور طلاق كے برخلاف اگر كى شخص نے شراب يا خزير كے عوض كى عورت سے نكاح كيا تو نكاح صحيح ہوگا اور مبرمتى كے بدل ہيں مبرمثل واجب ہوگا كيوں كه عورت كى بضع حالت دخول (بحالت نكاح) ميں مال

متقوم ہاس کیے اس کے عوض میں مہمتمی تعنی شراب وغیرہ کابدل بشکل مہرمثل واجب ہوگا۔

والفقه النع: فرماتے ہیں کہ ملک بضع کے بحالت دخول مال متقوم ہونے کا راز اور بھیدیہ ہے کہ بضع فی نفسہ عمدہ اور قابل احترام چیز ہے اس لیے بحالت ابتداء یعنی نکاح کے وقت اس کا مالک بننے کے لیے عوض کا ہونا ضروری ہے تا کہ اس کی عمد گی اور شرافت کا اظہار ہو، لیکن بحالت انتہا یعنی طلاق اور خلع کی صورت میں اسے ساقط کرنے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ جب وہ فی نفسہ شریف ہے تو پھر بلا وجہ اس کے اسقاط میں مال نہیں واجب کیا جائے گا۔ اور یہی فرق ہے خلع اور نکاح کے درمیان کہ جب وہ فی نفسہ شریف ہے تو پھر بلا وجہ اس کے اسقاط میں مال نہیں واجب کیا جائے گا۔ اور یہی فرق ہے خلع اور نکاح کے درمیان کہ خلع میں شراب وغیرہ کو عوض تھر ایا جائے تو عوض باطل ہوتا ہے اور اس کا بدل بھی واجب نہیں ہوتا کیوں کہ یہ بضع کی حالتِ خروج میں بضع مال متقوم نہیں ہے، اس کے برخلاف نکاح کی حالت حالتِ وخول ہے اور حالبت دخول میں بضع مال متنا کے برخلاف نکاح کی حالت حالتِ وخول ہے اور حالبت دخول میں بضع مال

قَالَ وَ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهُرًا جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا فِي الْخُلْعِ، لِآنَّ مَا يَصُلُحُ عِوَضًا لِلْمُتَقَوَّمِ أَوْلَى أَنْ يَصُلُحُ لِغَيْرِ الْمُتَقَوَّمِ.

ترجمل : فرماتے ہیں کہ جو چیز مہر ہوسکتی ہے وہ خلع کابدل بھی ہوسکتی ہے۔اس لیے جو چیز متقوم کاعوض بن عتی ہے وہ غیر متقوم کا تو بدرجہ اولی عوض ہوسکتی ہے۔

#### بدل خلع کیا ہو؟

مسئلہ بیہ ہے فقہ میں بہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہروہ چیز جونکاح میں مہر بن سمتی ہے وہ خلع میں عوض ہو سکتی ہے کیوں کہ نکاح کی حالت میں بفت مال مقوم ہوتا ہے اور خلع میں عوض بن سکتی ہے وہ مال غیر حالت میں بضع مال مقوم ہوتا ہے اور خلع کی حالت میں وہ مال غیر متقوم ہوتا ہے اور جو چیز مال متقوم کا عوض بن سکتاس کا مہر اور نکاح کا عوض بننا متقوم کا عوض بن سکے اس کا مہر اور نکاح کا عوض بننا ضروری ہو چیا نچہ دس دراہم سے کم خلع کا عوض تو بن سکتا ہے لیکن مہر کا عوض نہیں ہوسکتا۔ (بنایہ ۲۰۵۷)

فَإِنْ قَالَتُ لَهُ خَالِغُنِي عَلَى مَا فِي يَدِي فَخَالَعَهَا وَ لَمْ يَكُنُ فِي يَدِهَا شَيْىءٌ فَلَا شَيْىءَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَغُرَّهُ بِتَسْمِيَةِ الْمَالِ.

تروجملہ: بھراگر بیوی نے شوہر سے کہا کہ جو بچھ میرے ہاتھ میں ہےاس کے عوض مجھ سے خلع کرکو چنانچیشو ہرنے خلع کرلیا اور بیوی کے ہاتھ میں پچھنہیں تھا تو بیوی پر پچھنہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ عورت نے مال متعین کر کے شوہر کو دھو کہ نہیں دیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ خالعني ﴾ مجھ سے خلع كراو۔ ﴿ لم تغرّه ﴾ اس وهوكنبين ويا۔

#### بدل خلع كومتعين ندكرنے كى ايك صورت:

صورت مسكدتو بالكل واضح ہے كدا گرشو ہر نے بوى كى بات مان كرغلى مافي يد ہا پرضلع كرليا اور بعد ميں پر تنہيں تكا تو خلع سحج ہوگا اور بيوى پر پر تخيم بين الكا تو خلع سحج ہوگا اور بيوى پر پر تخيم بين واجب ہوگا كيوں كرشميد على مافي يدها ہے اور كلمة ماعام ہے جو مال اور غير مال سب كوشائل ہے، اس لے كدايدا كهدكر بيوى شو ہركورهوكد دينے والى نہيں ہوكى اور جب وہ دھوكد دينے والى نہيں ہوكى فلا يجب عليه بدل التسمية شيئ آخر۔ (عنايه)

وَ إِنْ قَالَتُ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ مَالٍ فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْكٌ رَدَّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا لِأَنَّهَا لَمَّا سَمَّتْ مَالَا لَمْ يَكُن الزَّوْجُ رَاضِيًا بِالزَّوَالِ إِلاَّ بِعِوَضٍ، وَ لَا وَجُهَ إِلَى إِيْجَابِ الْمُسَمَّى وَ قِيْمَتِهُ لِلْجَهَالَةِ، وَ لَا اللَّمْنِ مَالًا لَمْ يَكُن الزَّوْجُ رَاضِيًّا بِالزَّوَالِ إِلاَّ بِعِوَضٍ، وَ لَا وَجُهَ إِلَى إِيْجَابِ الْمُسَمَّى وَ قِيْمَتِهُ لِلْجَهَالَةِ، وَ لَا إِلَى قِيْمَةِ الْبُصُوعِ أَعْنِي مَهْرَ الْمِثْلِ، لِلْآنَّهُ غَيْرٌ مُتَقَوَّمٍ حَالَةَ الْخُرُوجِ فَتَعَيَّنَ إِيْجَابُ مَا قَامَ بِهِ عَلَى زَوْجٍ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ.
اللَّذَرَ عَنْهُ.

ترجیمہ: اوراگر بیوی نے کہامیر ہے ہاتھ میں جو مال ہے اس کے وض مجھ سے ظلع کرلو چنا نچی شوہر نے ظلع کرلیا اور بیوی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو بیوی اپنا مہر شوہر کو واپس کرد ہے ، اس لیے کہ جب بیوی نے مال کا نام لے لیا تو عوض کے بغیر شوہر ملک نکاح کے زوال پر راضی نہیں ہوا اور جہالت کی وجہ سے مال مٹی اور اس کی قیمت واجب کرنے کی صورت نہیں ہے اور نہ ہی بضع کی قیمت یعن مہرشل واجب کرنے کی کوئی صورت ہے ، اس لیے کہ بحالتِ خروج بضع غیر متقوم رہتا ہے ، لہذا شوہر سے ضرر ختم کرنے کے لیے اس مقدار کا واجب کرنامتعین ہے جس میں وہ شوہر کو پڑی ہے۔ (مھر مستمی)

#### اللغاث:

۔ ﴿ ردّت ﴾ لوٹائے گی۔ ﴿عوض ﴾ بدل، قیمت۔

#### بدل خلع کوتعین نه کرنے کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میر ہے ہاتھ ہیں جو مال ہے اس کے عض تم مجھ سے ضلع کرلوں
چنانچ شوہر میاں نے ضلع کرلیالیکن بعد میں جب بیوی صاحبہ نے اپنی تھیلی جھاڑی تو اس میں پچر بھی نہیں تھا، اب اس عورت کے لیے
تم شرکی یہ ہے کہ وہ اس مہر کو واپس شوہر کے حوالے کرد ہے جو اس نے بوقت نکاح اسے دیا تھا، کیوں کہ عورت نے علی مافی ید
ی من الممال کہ کر شوہر کو مال کالالجے دیا ہے لہٰذا مال کے بغیر شوہر ضلع کرنے اور اپنی ملکیت نکاح کوزائل کرنے پر راضی نہیں ہوگا
اور صورت مسئلہ میں بیوی کی طرف سے شوہر کو مال دینے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہی ہے کہ بیوی اپنا مہر شوہر کو دیدے،
کیوں کہ سٹی بھی مجبول ہے اور اس کی قیمت بھی مجبول ہے اس طرح مہر مثل دینا بھی ممکن نہیں ہے کیوں کہ مہر مثل مال متقوم ہے
حالاں کہ بوقت ضلع وخروج بضع غیر متقوم ہوتا ہے ، اس لیے ان تمام چیزوں کی اوائیگی معجدر ہے اور اب شوہر کومنانے اور خاموش
کرنے کا واحدراستہ یہی ہے کہ بیوی اس کا دیا ہوا مہر اس کے حوالے کردے تا کہ شوہر مطمئن ہوجائے اور مفت میں ضیاع ملک کے

وروے اور نشررے نے جائے۔

وَ لَوْ قَالَتْ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِى دَرَاهِمَ أَوْ مِنَ الدَّرَاهِمَ فَفَعَلَ فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْكٌ فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، لِأَنَّهَا سَمَّتِ الْجَمْعَ وَ أَقَلَّهُ ثَلَاثَةٌ، وَ كَلِمَةُ مِنْ هَهُنَا لِلصِّلَةِ دُوْنَ التَّبْعِيْضِ، لِأَنَّ الْكَلَامَ يَخَتَلُّ بِدُونِهِ.

تر جمل : اور آئر بوی نے کہا مجھ سے ان دراہم کے عوض خلع کرلوجومیرے ہاتھ میں ہیں چنانچہ شوہر نے خلع کرلیالیکن اس کے ہاتھ میں ہیں چنانچہ شوہر نے خلع کرلیالیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نبین تھا تو بوی پر تمین دراہم واجب ہوں گے، اس لیے کہ اس نے صیغہ جمع کو متعین کیا ہے اور اقل جمع تین ہیں۔اور کلمہ مِنْ یہاں بیان کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، کیوں کہ اس کے بغیر کلام مختل ہوجا تا ہے۔

#### اللغَاث:

﴿سمّت ﴾ طے کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ ﴿تبعیض ﴾ بعضیت بتاتا۔ ﴿يختل ﴾ خلل زده، غلط۔

#### برل ظع کومتعین نه کرنے کی ایک صورت:

مسلم یہ ہے کہ اگر ہوی نے کہا حالعنی علی مافی بدی من دراهم أو من الدراهم اور شوہر نے اس سے ضلع کرلیالیکن بین کی ہاتھ میں دراہم تو در کنارا کی کوڑی بھی نہیں تھی تو اس صورت میں ہوی پر تین دراہم واجب ہول گے جنہیں وہ شو ہر کوادا سے بری الذمہ ہوگی ، کیوں اس نے دراہم کو بھین بھی ہوتا ہے ، اس سے بری الذمہ ہوگی ، کیوں اس نے دراہم کو بھین بھی ہوتا ہے ، اس اللہ علی برتین دراہم واجب کے جائیں گے۔

و کلمة من النج: فرماتے ہیں کہ بیوی کے قول من دراهم یا من الدراهم میں کلمہ من بیان اور وضاحت کے لیے ہے بعضیت کے لیے ہیں بعضیت کے لیے بعضیت کے لیے بیاں کا اس کو کلام سے محذوف ما نیس گے اور بدون مِنْ حالعنی علی مافیی بدی دراهم کہیں گے اور بعد میں بھر نیس نکے گا تو یہ کلام محل ہوگا اور بیصورت مفضی الی النزاع ہوگا، لہذامن کو بیان کے لیے ما نیس گے اور جب من بیانیہ ہوگا تو دراہم کا کلمہ بصیع بی رہے بی رہے گا اور اقل جمع کے متعین ہونے کی وجہ سے بیوی پر تین دراہم واجب ہول گے۔ (بنایہ ۱۳۵۵)

وَ إِنِ اخْتَلَعَتْ عَلَى عَبْدٍ لَهَا ابِي عَلَى أَنَّهَا بَرِيْنَةٌ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ تَبُواً وَ عَلَيْهَا تَسْلِيْمُ عَيْنِهِ إِنْ قَدَرَتْ، وَ تَسْلِيْمُ فَيْنِهِ إِنْ عَجِزَتْ، لِأَنَّهُ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ، فَيَقْتَضِي سَلَامَةَ الْعِوَضِ، وَاشْتِرَاطُ الْبَرَاءَةِ عَنْهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَبُطُلُ، إِنْ مَحْزَتْ، لِأَنَّهُ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ، وَ عَلَى هذا النِّكَاحُ، وَ إِذَا قَالَتُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَنْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً إِنَّا النَّكَاحُ، وَ إِذَا قَالَتُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَنْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَيْهَا ثَلُكُ الْالْفِ، لِأَنْفِ وَطَلَقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَيْهَا ثَلُكُ الْالْفِ، لِأَنْفِ وَطَلَقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَى الْمُعَوْضُ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمُعَوْضِ، وَالطَّلَاقُ بَائِنْ لِوُجُوْبِ الْمَالِ.

ترجملة: اوراكر بيوى نے اپنے بھا كے ہوئے غلام كے وض اس شرط پرخلع كيا كدوه اس كے صان سے برى بوتو وه برى نہيں ہوگى

اوراس پر بعینہ اس غلام کوسپر دکرنا واجب ہے اگروہ اس کےسپر دگی پر قادر ہو، اوراس کی قیمت سپر دکرنا واجب ہے اگر وہ اس غلام کی سپر دگ سے عاجز ہو،اس لیے کہ خلع عقد معاوضہ ہے لہٰذاعوض کی سلامتی کا متقاضی ہوگا اورعوض سے بری ہونے کی شرط لگا نا شرط فاسد ہے اس لیے وہ شرط باطل ہوجائے گی۔لیکن خلع شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا اوراسی پر نکاح کوقیاس کرلو۔

اوراگر بیوی نے کہا کہ ایک ہزار کے عوض تم مجھے تین طلاق دیدولیکن شوہر نے اسے ایک ہی طلاق دی تو بیوی پر ایک ہزار کا ایک تہا کی واجب ہوگا۔ اس لیے کہ جب اس نے ایک ہزار کے عوض میں تین طلاق کا مطالبہ کیا تو اس نے ایک ہزار کے ایک تہا کی سے ہرطلاق کا مطالبہ کیا۔اور بیاس وجہ سے کہ لفظ با عوضوں پر داخل ہوتا ہے اور عوض معوض پر تقسیم ہوتا ہے۔اور طلاق بائن واجب ہوگی اس لیے کہ مال واجب ہے۔

#### اللغاث:

﴿ابق ﴾ اين آ قاس بها گا بواغلام - ﴿ضمان ﴾ ذمددارى - ﴿معوَّض ﴾ جس كابدل ديا جار بابو-

#### عبدآبق كوبدل خلع بنانا:

اس عبارت میں دومسلے بیان کے گئے ہیں (۱) جن میں سے پہلامسلہ بیہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے بیہ کہ کہ طلع کرایا کہ میرا جو غلام بھا گا ہوا ہے جاؤاس کو پکڑلواور اسے میری طرف سے بدل خلع میں نہیں دوں گی، فرماتے ہیں اس کا تھم یہ ہے کہ اگر شوہری کوئی ذھے داری نہیں ہے اور میں اس کے عوض کوئی دوسری چیز بدل خلع میں نہیں دوں گی، فرماتے ہیں اس کا تھم یہ ہے کہ اگر شوہر عورت کی بیہ بات مان لیتا ہے اور وہ غلام کو پکڑ کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر غلام کو نہیں پکڑ سکا تو پھر اگر بیوی اس کی سپر دگی پر قادر نہ ہوتو اس کی صورت میں اس بیوی اس کی سپر دگی پر قادر نہ ہوتو اس کی صورت میں اس بیوی اس کی سپر دگی پر قادر نہ ہوتو اس کی صورت میں اس پر نہ کورہ غلام کی تیمت ادا کرنا واجب ہے اور اسے اس وقت تک چھٹکارانہیں مل سکتا جب تک کہ غلام کو یا اس کی قیمت کو شوہر کے حوالے نہ کردے۔ کیوں کہ خلام کو یا اس کی قیمت کو شوہر کے خوالے نہ کردے۔ کیوں کہ خلام کو یا اس کی قیمت کو شوہر کے ملکیت کو بیوی کے حوالے کرتا ہے اور عقد معاوضہ میں عوض کی سرائمتی ضروری ہوتی ہے حالاں کہ براء ت ذمہ کی شرط لگانا عوض کی سلامتی ضروری ہوتی ہے حالاں کہ براء ت ذمہ کی شرط لگانا عوض کی سلامتی کے فاسد نہیں ہوتا، بلکہ خود شروط فاسد ہو ہاتی ہے اس لیے صورت مسلہ میں براء ت کی شرط فاسد ہوجائے گی اور خلع تھی جوگا کیوں کہ نکاح کی طرح خلع بھی شروط فاسد ہوجائے گی اور خلع تھی جوگا کیوں کہ نکاح کی طرح خلع بھی شروط فاسد ہوجائے گی اور خلع تھی جوگا کیوں کہ نکاح کی طرح خلع بھی شروط فاسد ہوجائے گی اور خلع تھی جوگا کو کر اس کہ قیمت دے۔

و علی هذا النکاح المع: فرماتے ہیں کہ بعینہ یہی حال نکاح کا بھی ہے چنا نچداگر کسی شخص نے بھا گے ہوئے غلام کومبر بنا کر کسی عورت سے نکاح کیا اور براءت کی شرط لگائی تو یہاں بھی بیشرط فاسد ہوگی اور نکاح صحیح ہوگا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر پر بصورت قدرت بعینہ غلام کی سپردگی واجب ہوگی اوراگروہ تسلیم عبد پر قادر نہیں ہوگا تو اس کی قیمت واجب ہوگی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک ہزار کے عوض تم مجھے تین طلاق دے کر میری راہ سے نکل جاؤ اور مجھے کممل طور پر آزاد کردو، لیکن شوہر نے اسے تین کے بجائے ایک ہی طلاق دی تو وہ ایک طلاق بیوی پر واقع ہوجائے گی اور شوہر کوایک ہزار کا ایک تہائی ۔ (یعنی ۳۳۳ دراہم) ملے گا۔ کیوں کہ جب عورت نے ایک ہزار کے عوض تین

طلاق کامطالبہ کیا تو ظاہر ہے کہ اس نے ایک ہزار کے ایک تہائی کے عوض ہر طلاق کا مطالبہ کیا، لہٰذا ایک طلاق دینے کی صورت میں عورت پر ایک ہزار کا ایک تہائی حصہ ملے گا، ایک تہائی واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ طلقنی ثلاث بالف میں جو حرف باء ہوہ عوضوں پر داخل ہوتا ہے گویا کہ الف ثلاث کا عوض ہے اور عوض معوض پر تقسیم ہوتا ہے، اس لیے الف ثلاث پر تقسیم ہوگا اور ہر ہر طلاق کا حصہ ثُلث الف ہوگا۔ اور صورت مسئلہ میں جو طلاق واقع ہوگی وہ بائن ہوگی، کیوں کہ اس میں مال کے عوض طلاق دی گئی ہے اور طلاق علی مال سے طلاق بائن ہی واقع ہوتی ہے۔

وَ إِنْ قَالَتُ طَلِّقُنِي نَلْنًا عَلَى أَلْفٍ فَطَلَقَهَا وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَثَلَّعَلَيْهُ وَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَ قَالَا هِي وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ بِثُلُثِ الْأَلْفِ لِأَنْ كَلِمَةَ عَلَى بِمَنْزِلَةِ الْبَاءِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ حَتَّى أَنَّ قَوْلَهُمْ اِحْمِلُ هَذَا اللَّهُ مِعَالَى ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا اللَّهُ تَعَالَى ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا اللَّهُ تَعَالَى ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا اللَّهِ شَيْئًا ﴾ (سورة الممتحنة: ١١)، وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تَدْخُلِى الدَّارَ كَانَ شَرْطًا وَ يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئًا ﴾ (سورة الممتحنة: ١١)، وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تَدُخُلِى الدَّارَ كَانَ شَرْطًا وَ هَذَا لِأَنْ لِللّهُ شَيْئًا ﴾ (سورة الممتحنة: ١١)، وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تَدُخُلِى الدَّارَ كَانَ شَرْطًا وَ هَلَا لَا لَهُ وَعَلَى أَنْ تَدُخُلِى الدَّارَ كَانَ شَرْطًا وَ هَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُ عَلَى اللّهُ وَمُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى عَلَى مَا مَرَّ، وَ إِذَا لَمْ يَجِبِ الْمَالُ كَانَ مُبْتَدَأً فَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَاللّهُ مُلْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى عَلَى مَا مَرَّ، وَ إِذَا لَمْ يَجِبِ الْمَالُ كَانَ مُبْتَدَأً فَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَ اللّهُ الرَّجُعَة.

ترجہ کہ : اوراگر بیوی نے کہا مجھے ایک ہزار پر تین طلاق دولیکن شوہر نے اسے ایک ہی طلاق دیا تو امام ابوصنیفہ روائیلیڈ کے یہاں بیوی پر پھی نہیں واجب ہوگا اور شوہر رجعت کا مالک ہوگا۔ حضرات صاحبین روائیلیٹ فرماتے ہیں کہ ایک ہزار کے ایک تہائی کے عوض وہ ایک طلاق با تند ہوگی ، اس لیے کہ معاوضات میں کلمہ علی حرف باء کے درج میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اہل عرب کا بی تول احمل ھذا الطعام بدر ھم أو علی در ھم دونوں برابر ہیں۔ حضرت امام اعظم والیٹیل کی دلیل یہ ہے کہ کلمہ علی شرط کے لیے ہے، ارشاد خداوندی ہے یہ ایعند علی أن الایک شوک برائله شینا (یعنی یہ تورتیں آپ سے اس شرط پر بیعت کریں کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو خداوندی ہے یہ ایک تعدی کریں کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کے اور جس محمل ہوگا۔ اور یہ اس کے کہ کلمہ علی الدار تو یہ بھی شرط ہوگا۔ اور یہ اس کے ہوا تو مشروط اجزاء شرط پر خلاف باء کے ، اس لیے کہ باء موض کے لیے ہوا تو مشروط اجزاء شرط پر خلاق واقع ہوجائے گی اور شوہر رجعت کا ما لک ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿احمل ﴾ اس كواشاكر لے چل۔ ﴿يبايعنك ﴾ آپ مَانَا الله الله عند كرتى بيں۔ ﴿استعبر ﴾ مستعارليا كيا ہے۔ ﴿لا يتوزع ﴾ تقسيم نبيس بوگا۔

#### "طلقني ثلاثا على الف" كي تفيل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے ہوں کہا کہ طلقنی ثلاثاً علی الف در هم کہ ایک ہزار دراہم کے عوض تم مجھے تین طلاق دیدو۔ اور شوہر نے اسے صرف ایک طلاق دی تو حضرات امام اعظم ہوائٹیائے کے بہاں یہ ایک طلاق رجعی ہوگی اور شوہر کو رجعت کا اختیار ہوگا جب کہ بیوی پر کوئی بھی چیز نہیں واجب ہوگی ، اس کے برخلاف حضرات صاحبین کے یہاں اس عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور عورت کے ذے ایک ہزار دراہم کا ایک تہائی واجب ہوگا نیز شوہر کو رجعت کا حق بھی نہیں ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں بیوی نے طلاق علی مال کا مطالبہ کیا ہے اور طلاق علی مال سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے نیز طلاق علی مال عقد معاوضہ ہے اور معاوضات میں جو تھم باء کا ہوتا ہے وہی تھم علی کا بھی ہوتا ہے جا کہ ان خوار وخت کر دیتے ہیں جنانچا بل عرب احمل ھذا الطعام بدر ھم اور علی در ھم میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ایک درہم میں غلے کوفروخت کر دیتے ہیں جو اس امر کی بین دلیل ہے کہ معاوضات میں حرف باء اور کلمہ علی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور جب ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو جو تم طلقنی ثلاثاً بالف کا ہوگا وہی تھم طلاق بائن واقع ہوتی ہے ، الہذاعلی الف کا ہوگا اور بالف کہنے کی صورت میں بھی اس پر ایک ہزار کے ایک تہائی کے عوض طلاق بائن واقع ہوتی ہے ، الہذاعلی الف کام کی صورت میں بھی اس پر ایک ہزار کے ایک تہائی کے عوض اللق بائن واقع ہوتی ہوتی ہے ، الہذاعلی الف کام کے صورت میں بھی اس پر ایک ہزار کے ایک تہائی کے عوض اللی بائن واقع ہوگی۔

ولہ النے: حضرت امام اعظم رواتیا کی دلیل ہے کہ عورت نے طلقنی ٹلاٹا علی الف کہا ہے اور کلمہ علی حقیقتاً شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنا نچار شاد خدواندی ہے ''یبایعنك علی أن لایشو کن باللہ ''کہ بیعورتیں اس شرط پر آپ ہے بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی۔ یا مثلاً کلام الناس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہے کہ انت طالق علی أن تدخلی اللہ اللہ تو یہاں بھی گھر میں واضل ہونا طلاق کے لیے شرط ہوگا کیوں کہ کلمہ علی موجود ہے اور وضعا تو کلمہ علی لاوم کے لیے ہائی اللہ و جہاں لاوم کے معنی فٹ اور درست نہ ہوتے ہوں وہاں اس شرط کے لیے مانا جائے گا، اس لیے کہ جس طرح لازم اور طروم کے درمیان میں لاوم اور مناسبت ہوتی ہے۔ اور مشروط شرط کے اجزاء پر مقسم نہیں درمیان مناسبت ہوتی ہے۔ اور مشروط شرط کے اجزاء پر مقسم نہیں موجود کے ہوت کیوں کہ مشروط وجود شرط کے اور جب مشروط کا کوئی بھی جزنہیں پایا گیا تو شو ہر نے تو سے کووہ طلاق نہیں دیا جس کا اس نے مشروط کا ایک جزنہیں پایا گیا تو شو ہر نے تو سے کووہ طلاق دی ہے اس لیے اس کی دی مطالبہ کیا تھا، بلکہ یہ شو ہر کی جانب سے از سرنو طلاق ہوئی اور چوں کہ اس نے لفظ صریح کے ساتھ طلاق دی ہے اس لیے کہ حرف باء موئی یہ طلاق طلاق رجعی ہوگی۔ علی کے برخلاف حدوں پر اور اس کے اجزاء پر تقسیم ہوجاتا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ الزَّوْحُ طَلِّقِيْ نَفُسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَتُ نَفُسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعُ شَيْئٌ، لِأَنَّ الزَّوْجَ مَا رَصِيَ بِالْبَيْنُوْنَةِ إِلَّا يُسَلَّمُ الْأَلْفُ كُلُّهَا، بِخِلَافِ قَوْلِهَا طَلِّقْنِيْ ثَلَاثًا بِالْآلْفِ، لِلْآلُفِ، لِلْآلُفِ، لِلْآلُفِ، اللَّائُونِ بِالْبَيْنُوْنَةِ بِأَلْفٍ كَانَتُ بِمَعْضِهَا أَرْطَى. تر جمل : اور اگر شوہر نے ( بیوی سے کہا) تم اپ آپ کو ایک ہزار کے عوض یا ایک ہزار پر تین طلاق دیدو، لیکن بیوی نے آپ کو ایک ہزار کے عوض یا ایک ہزار پر تین طلاق دیدو، لیکن بیوی نے آپ کو ایک ہزار آپ کو ایک طلاق دیا تو بچھ بھی نہیں واقع ہوگا، اس لیے کہ شوہر صرف اس صورت میں بینونت پر راضی ہوا ہے جب پوری ایک ہزار کے عوض دراہم اس کے سپر دکر دیئے جا کیں۔ بر خلاف بیوی کے طلقنی ٹلانا بالألف کہنے کے، اس لیے کہ جب بیوی ایک ہزار کے عوض فرقت پر راضی ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿بينونة ﴾ بائد مونا - ﴿يسلّم ﴾ سيردكيا جائ ـ

#### "طلقى نفسك ثلاثا بألف" كأحم:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی یوی کوطلاق واقع کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا طلقی نفسک ثلاثاً ، بالف اور یوی نے اپنے آپ کوایک طلاق دی تو اس پر کوئی طلاق نہیں ہوگی ،اس لیے کہ شوہر نے پورے ایک ہزار کے عوض بیونت پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے لہذا وہ ایک ہزار کے جزء پر کسی بھی حال میں بینونت کو قبول نہیں کرے گا۔اس کے برخلاف اگر یوی نے طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے شوہر ہے کہا کہ طلقنی ثلاثاً بالالف اور شوہر نے اسے ایک طلاق دی تو اس صورت میں بیوی پر ایک ہزار کے ایک تہائی کے عوض ایک طلاق واقع ہوجائے گی ، کیونکہ جب بیوی اُلف کے عوض بینونت پر راضی ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتُ طُلِّقَتُ وَ عَلَيْهَا الْأَلْفُ وَهُوَ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الْقُبُولِ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِأَلْفٍ بِعِوَضِ أَلْفٍ يَجِبُ لِيْ عَلَيْكِ، وَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى أَلْفٍ عَلَى شَرُطِ أَلْفٍ يَكُونُ لِيْ عَلَيْكِ، وَالْعِوَضُ لَا يَجِبُ بِدُوْنِ قُبُولِهِ، وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرِطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَ وُجُوْدِه، وَالطَّلَاقُ بَاثِنْ لِمَا قُلْنَا.

#### طلاق على المال كى ايك صورت:

مسئدیہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی ہے کہا کہ انت طالق علی الف اور بیوی نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ تھیک ہے یہ مجھے منظور ہے تو وہ مطلقہ بائنہ ہوجائے گی اور اس پر ایک ہزار کی ادائیگی لازم ہوگی، فرماتے ہیں کہ انت طالق علی الف انت طالق بالف انت بیان کہنے کے درجے میں ہے اور دونوں صورتوں میں بیوی کا قبول کرنا ضروری ہے ، کیوں کہ شوہر کا قول انت طالق بالف انت

## ر آن البداية جلد ١٤٥٥ من المحال ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من الكاملات كابيان

طالق بعوض الف یجب لی علیك كمعنی میں ہے كہ تم ایک بزار كوش مطلقہ ہو جومیر سے لیے تم پر واجب ہے، اس طرح شوہر كقول انت طالق على الف على شوط الف يكون لي عليك كمعنی میں ہے يعنی ایک بزار كی شرط پر تم مطلقہ ہو جومیرا تم پر واجب ہے اور ظاہر ہے نہ تو قبولیت كے بغیر عوض واجب ہوتا ہے اور نہ ہی وجود شرط سے پہلے معلق بالشرط كا وقوع ہوتا ہے، اس ليے ہم كہتے ہيں كہ دونوں صورتوں میں قبول كرنا شرط اور ضرورى ہے اور جب بيوى قبول كر ہے گی تو اس پر عوض كی ادائيگی لازم ہوگ ۔ لازم ہوگ ۔

و الطلاق بائن الع: فرماتے ہیں کہ صورتے مسئلہ میں جوطلاق واقع ہوگی وہ بائن ہوگی، کیوں کہ یہ طلاق علی مال ہے۔ اور طلاق علی مال والی طلاق طلاق بائن ہوتی ہے۔

وَ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَ عَلَيْكَ أَلَفٌ فَقَبِلَتْ، أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرُّ وَ عَلَيْكَ أَلَفٌ فَقَبِلَ عَتَقَ وَ طُلِقَتِ الْمَرْأَةُ وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانَا عَلَى إِذَا لَمْ يَقْبَلَا، وَ قَالَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَلْفُ الْمَرْأَةُ وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانًا عَلَى الْمَا إِذَا لَمْ يَقْبَلُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ، لَهُمَا أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ الحِملُ إِذَا قَبِلَهُ مِنْ لِللّهُ عَلَى الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ، لَهُمَا أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ الحَمِلُ هَذَا الْكَلَامَ يَسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ الحَمِلُ هَذَا الْمُتَاعَ وَ عَلَيْكَ دِرْهَمْ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ بِدِرْهَمْ، وَ لَهُ أَنَّهُ جُمْلَةٌ تَامَّةٌ فَلَا تَرْتَبِطُ بِمَا قَبْلَةً إِلَّا بِدَلَالَةٍ، إِذِ الْأَصُلُ هَذَا الْمُتَاعَ وَ عَلَيْكَ دِرْهَمْ بِمَنْزِلَةٍ قَوْلِهِ بِدِرْهَمْ، وَ لَهُ أَنَّهُ جُمُلَةٌ تَامَّةٌ فَلَا تَرْتَبِطُ بِمَا قَبْلَةً إِلَّا بِدَلَالَةٍ، إِذِ الْأَصُلُ فَلَا تُوسَلِقُهُ لَالُ مُ لَقَالَمُ وَ لَا ذَلِالَةً، فِلْا تَلْعَمَا لَهُ اللّهُ مِنْ الْمُقَالِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، فَالْعَلَقُ يَنْفَكَانِ عَنِ الْمَالِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، فَا لَا مُعْدَالُ مُولِدُ الْمُالُ وَلَا ذَلُولَةً مَا لَا اللْمُلَاقُ وَالْعَتَاقُ يَنْفَكَانِ عَنِ الْمَالِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، فَالْمَلُ الْمُعَالِقُ لَا لَا مُؤْلِلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْفَا لَا الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقُ لَا لَا لَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْلِلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْفَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ لَا اللّهُ الْمُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

ترجیمل: اوراگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق وعلیك الف اور اس نے قبول کرلیا یا اپنے غلام سے کہا آنت حو و علیك الف اورغلام نے قبول کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گا اور بیوی مطلقہ ہوجائے گی۔اورامام ابوحنیفہ ؒ کے بیہاں ان دونوں پر کوئی چیز نہیں واجب ہوگی اورا یسے ہی اس صورت میں جب ان دونوں نے قبول نہ کیا ہو۔حضرات صاحبینٌ فرماتے ہیں کہا گرانھوں نے قبول کرلیا تو ان میں سے ہرایک بزار واجب ہوگا۔اورا گرقبول نہیں کیا تو طلاق اور عماق واقع نہیں ہوں گے۔

حضرات صاحبین عربی الله کے درج میں ہے۔ کہ بیکلام معاوضہ کے لیے استعال ہوتا ہے چنا نچہ اہل عرب کا بیقول احمل هذا
المتاع ولك درهم، بدرهم كينے كورج ميں ہے۔ حضرت امام صاحب والشخل كى دليل بيہ ہے كہ عليك ألف بورا جملہ ہ
جودليل كے بغيرا ہے ماقبل كے ساتھ مربوط نہيں ہوگا، اس ليے كہ جملے ميں خود مستقل ہونا اصل ہے اور يہاں كوكى دليل نہيں ہے، اس
ليے كہ طلاق اور عتاق دونوں مال سے جدا ہوجاتے ہيں۔ برخلاف نيج اور اجارہ كے، كيوں كہ بيددونوں مال كے بغير نہيں پائے

#### اللغاث:

﴿متاع ﴾ سامان - ﴿تامة ﴾ يورا بمل - ﴿ترتبط ﴾ مربوط موكا - ﴿ينفكان ﴾ جداموت ميل -

#### انت طالق و عليك الف يا انت حر و عليك الف كمخ كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی ہوی ہے کہ انت طالق و علیك الف اور ہیوی نے اسے قبول کر لیا، یا کسی مولی نے اپ ناام ہے کہ انت حرو علیك الف ایعنی تم آزاد ہواور تم پر ایک ہزار واجب ہے اور غلام نے بھی قبول کر لیا تو اس صورت میں ہوک مطلقہ ہوجائے گی اور غلام آزاد ہوجائے گالیکن حضرت امام اعظم چرات کے یہاں نہ تو بیوی پر الف واجب ہوگا اور نہ ہی غلام پر جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں دونوں پر الف الف واجب ہوگا دوسرامختلف فید مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلام اور عورت نے الف کی شرط کو نہیں منظور کیا تو حضرات صاحبین کے یہاں نہ تو عماق واقع ہوگا اور نہ ہی طلاق واقع ہوگی، جب کہ حضرت امام اعظم چرات گیا ہوگا۔ یہاں طلاق ہوگی اور آزادی بھی محقق ہوگی۔

لهما المنع: حضرات صاحبین کے دلیل بیہ کہ علیک اکف والا جملہ معاوضہ کے لیے استعال کیاجا تا ہے اور معاوضہ میں علی باء کے معنی میں ہوتا ہے، لہذا علیك اُلف بالف کے معنی میں ہوگا جیسا کہ احمل هذا المتاع در هم احمل هذا المتاع بدد هم کے درج میں ہے اور جب شوہر اُنت طالق بالف کہہ کرطلاق دے تو بیوی کے قبول کرنے کی صورت میں اس پرایک ہزار واجب ہوتا ہے لہذا علیک اُلف کہنے کی صورت میں بھی بیوی پرایک ہزار واجب ہوگا بشرطیکہ وہ اسے قبول کرے اور جس طرح باُلف کی صورت میں بدون قبول نہ تو طلاق کی صورت میں بدون قبول نہ تو طلاق واقع ہوگی اور نہ بی اُلف واجب ہوگا۔

ولد النع: حضرت امام اعظم ولیشاید کی دلیل بیہ ہے کہ علیک الف مبتدا خبر ہے اور جملہ تامہ ہے اور جملہ تامہ میں مستقل ہونا اصل ہے اور جملہ تامہ دلیل کے بغیر ماقبل سے مربوط نہیں ہوتا اور یہاں ماقبل سے مربوط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق اور عماق دونوں مال سے جدا ہوجاتے ہیں اس لیے اگر ہوی نے یاغلام نے مال دینے کوقبول نہ کیا ہوتو ان پر پچھنہیں واجب ہوگا۔

بعلاف البیع المع: یہاں سے حضرات صاحبین ؓ کے قیاس احمل ہذا المتاع المع: کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ طلاق اور عمّا آل کو تیج اور اجارہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اجارہ اور تیج بیدونوں خالص عقد معاوضہ ہیں اور ان میں اکثر و بیشتر مال کالین دین ہوتا ہے اس لیے ان میں دلالت حال کی وجہ سے لك در هم بدر هم کے معنی میں ہوجائے گا جب کہ طلاق اور عمّا ق عموماً بغیر عوض کے ہوتے ہیں اور شرفاء لوگ ان چیزوں کا عوض نہیں لیتے اس لیے ان میں عوض پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو جس تک کے صراحنا اس کا ذکر نہ کر دیا جائے ، اس لیے طلاق وعماق کو بیج اور اجارہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَ لَوُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِّى بِالْخِيَارِ أَوْ عَلَى آنَّكِ بِالْخِيَارِ ثَلْفَةَ أَيَّامٍ فَقَبِلَتُ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ إِذَا كَانَ لِلْمَوْأَةِ فَإِنْ رَدَّتِ الْخِيَارَ فِي الثَّلْثِ بَطَلَ وَ إِنْ لَمْ تَرُدَّ طُلِّقَتُ وَ لَزِمَهَا الْأَلْفُ، وَ لِلزَّوْجِ، وَهُو جَائِزٌ إِذَا كَانَ لِلْمَوْأَةِ فَإِنْ رَدَّتِ الْخِيَارَ فِي الثَّلْثِ بَطَلَ وَ إِنْ لَمْ تَرُدَّ طُلِّقَتُ وَ لَزِمَهَا الْأَلْفُ، وَ لَا لَمُنَا الْخِيَارُ بَاطِلٌ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَ عَلَيْهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ، لِأَنَّ هَذَا عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ، لِأَنَّ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ بَعْدَ الْإِنْعِقَادِ لَا لِلْمَنْعِ مِنَ الْإِنْعِقَادِ وَالتَّصَرُّفَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفُسْخَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، لِلْآنَّ فِي

جَانِبِهٖ يَمِيْنٌ وَ مِنْ جَانِبِهَا شَرُطٌ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْمُثَلِيَةِ أَنَّ الْخُلُعَ فِي جَانِبِهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ حَتَّى يَصِحَّ رُجُوعُهَا وَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ فَيَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيْهِ، أَمَّا فِي جَانِبِهِ يَمِيْنٌ حَتَّى لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ وَ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ وَ لَا خِيَارَ فِي الْأَيْمَانِ، وَ جَانِبُ الْعَبْدِ فِي الْعَتَاقِ مِثْلُ جَانِبِهَا فِي الطَّلَاقِ.

#### اللغاث:

ودةت ﴾ ردكرديا محكراديا - ﴿ لا يتوقف ﴾ موقوف نبيس موتى - ﴿ أيمان ﴾ واحديمين التم-

#### طلاق على المال من خيار كي شرط لكانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے ایک ہزار کے عوض اپنی ہوی کو طلاق دیا لیکن اپنے لیے یا ہوی کے کے لیے تین دن کے خیار کی شرط لگا دیا اور ہوی نے اسے قبول کرلیا تو اس صورت میں حضرت امام اعظم پراٹھیا کے بہاں تھم یہ ہے کہ اگر خیار شوہر کے لیے ہوگا تب تو وہ باطل ہوجائے گا اور ہیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، اور اگر خیار ہیوی کے لیے ہوتو باقی رہے گا۔ اور اگر تین دن کے اندر بیوی نے خیار کور دکر دیا تو طلاق باطل ہوجائے گی اور اگر اس نے رہیں کیا یہاں تک کہ تین دن گذر گئے تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صور توں میں خیار باطل ہے خواہ شوہر کے لیے ہو یا ہیوی کے لیے اور دونوں صور توں میں طلاق واقع ہوگی اور ہیوی پر ایک ہزار درہم واجب ہوں گے، ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ خیار انعقاد عقد کے بعد اسے فنح کرنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ انعقاد عقد کورو کئے کے لیے اور صورت مسئلہ میں میاں کا ایجاب طلاق اور ہیوی کا قبول یہ دونوں تصرف فنح کا حادثال نہیں رکھتے اس لیے کہ طلاق مال رضل عے اور خیار باطل ہوجائے گی مال (ضلع ہوگی اور نہیں کرے گی اس لیے صورت مسئلہ میں عقد یعنی طلاق مال (ضلع ) منعقد اور نہیں کرتے کو اس لیے صورت مسئلہ میں عقد یعنی طلاق مال (ضلع ) منعقد اور نہیں فنح کو تول نہیں کرتی لا بذا اس کی شرط بھی فنح قبول نہیں کرے گی اس لیے صورت مسئلہ میں عقد یعنی طلاق علی مال (ضلع ) منعقد ہوگا اور خیار باطل ہوجائے گا۔

و لأبی حنیفة النے: حضرت امام اعظم و الله کی دلیل یہ ہے کہ بیوی کی جانب میں ضلع ہے کہ در ہے میں ہے چنا نچہ جس طرح ہے میں رجوع کرنا سیح ہوتا ہے اور ضلع طرح ہے میں رجوع کرنا سیح ہوتا ہے اور ضلع ہیں ہی رجوع کرنا سیح ہوتا ہے اور ضلع ہیں ہی دورائے مجلس پر موقو ف نہیں ہوتا اور ہی میں خیار کی شرط لگانا درست ہے البذا ضلع میں بھی خیار کی شرط لگانا صیح ہوگا اور اگر خیار عورت کے لیے ہوتو جائز ہوگا۔ اس کے بر ضلاف اگر شوہر کے لیے خیار شرط ہوتو درست نہیں ہے، کیوں کہ شوہر کی جانب میں ضلع میں ہوتا ہے بند تو شوہر پر خلع کرنے کے بعد رجوع کرسکتا ہے اور نہ ہی مجلس تک مخصر رہتا ہے بلکہ شوہر کے حق میں ماورائے مجلس پر موقوف بھی رہتا ہے، معلوم ہوا کہ جانب زوج میں ضلع میمین ہے اور ایمان اور قسموں میں خیار نہیں ہوتا اس لیے شوہر کے لیے بہاں خیار جائز نہیں ہوگا۔

و جانب العبد الخ: اس کا عاصل یہ ہے کہ خیار کے حوالے سے طلاق علی مال میں جو درجہ بیوی کا ہے وہی درجہ عاق میں غلام کا ہے، چنانچہ اگر کسی غلام کورقم کے عوض خیار شرط کے ساتھ اس کے مولی نے آزاد کیا تو اگر خیار غلام کے لیے ہوگا تب امام اعظم رائے تھا ہے، چنانچہ اگر کسی غلام کورق کے بیال دونوں صورتوں میں خیار مولی کے لیے خیار ہوگا تو باطل ہوگا جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں دونوں صورتوں میں خیار باطل ہوگا خواہ مولی کے لیے ہو یا غلام کے لیے۔

وَ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلَقْتُكِ أَمْسِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَم فَلَمْ تَقْبَلِي، فَقَالَتْ قَبِلْتُ فَالْقُولُ قَوْلُ الزَّوْجِ، وَ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَم أَمْسِ فَلَمْ تَقْبَلْ، فَقَالَ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَ وَجُهُ الْفَرْقِ لِغَيْرِهِ بِعْتُ مِنْكَ هِذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَم أَمْسِ فَلَمْ تَقْبَلْ، فَقَالَ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَ وَجُهُ الْفَرُقِ أَنَّ الطَّلَاقَ بِالْمَالِ يَمِيْنٌ مِنْ جَانِبِه، فَالْإِقْرَارِ بِهِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِالشَّرْطِ لِصِحَتِه بِدُونِه، أَمَّا الْبَيْعُ فَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولَ رُجُوعٌ مِنْهُ.

بِالْقُبُولِ، وَالْإِقْرَارُ بِهِ إِقْرَارٌ بِمَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولَ رُجُوعٌ مِنْهُ.

تروج کے: جس نے اپنی ہوی ہے کہا کہ میں نے ایک ہزار درہم کے عوض گذشتہ کل تھے طلاق دی ہے لیکن تو نے قبول نہیں کیا چنانچہ ہوی نے کہا کہ میں نے قبول کرلیا ہے تو شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ اور جس نے دوسرے آ دمی ہے کہا کہ میں نے ایک ہزار درہم کے عوض گذشتہ کل اس غلام کوتم سے فروخت کیا لیکن تم نے قبول نہیں کیا، اس پر اس دوسرے آ دمی نے کہا کہ میں نے قبول کرلیا تو مشتری کا قول معتبر ہوگا۔ اور وجہ فرق ہے ہے کہ طلاق بالمال شوہر کی جانب میں قتم ہے لہذات میں کا اقرار کرنا شرط کا اقرار کرنا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قسم شرط کے بغیر بھی صحیح ہوتی ہے۔ رہی بچے تو وہ قبولیت کے بغیرتا منہیں ہوتی اور بچے کا قرار کرنا اس چیز کا اقرار کرنا ہے جس کے بغیر بچے مکمل نہیں ہوتی، لہذا باکٹ کا قبولیت مشتری کا انکار کرنا بچے سے رجوع کرنا ہے۔

#### اللغات:

﴿أَمْسِ ﴾ گذشته كل \_ ﴿لم تقبلي ﴾ تونے قبول نہيں كيا \_

### طلاق على المال كوتبول كرنے ميں اختلاف كے وقت قول معتبر:

اس عبارت میں دومسلے بیان کیے گیے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے انگ اور جدا ہیں (۱) پہلامسلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص

نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ایک ہزار درہم کے عوض میں نے کل تم کوطلاق دی تھی لیکن تم نے اسے قبول نہیں کیا ، بیوی نے کہا کہ میں نے قبول کیا ہے بیوی نے کہا کہ میں نے قبول کیا ہے تو اس صورت میں شوہر کا قول یعنی عدم قبول معتبر ہوگا اور بیوی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ (۲) دوسرا مسئلہ سے کہ زید نے بر سے کہا کہ بھائی بکر میں نے اپناغلام ایک ہزار درہم کے عوض کل تم سے فروخت کیا تھالیکن تم نے اسے قبول نہیں کیا ، اس پر بکر نے کہا کہ میں نے قبول کرلیا تھا اور اس صورت میں بکر یعنی مشتری کا قول معتبر ہوگا اور بچے متحقق ہوجائے گی۔

صاحب ہدائی فرماتے ہیں کدان دونوں مسلوں میں فرق اس طرح ہے کہ پہلا مسلاطلاق علی مال کا ہے اور طلاق علی مال جانب زوج میں قتم ہے اورقتم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قتم کھانے والے کے ساتھ پوری ہوجاتی ہے، لہذا شوہر کی طرف سے قتم یعنی طلاق علی مال کے اقرار کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بیوی کے قبول کرنے کا بھی اقرار ہو، کیوں کہ یمین شرط یعنی قبول کے بغیر بھی درست ہوجاتی ہے، لہذا جب شوہر نے یہ کہا کہ فلم تقبلی تو نے قبول کیوں نہیں کیا تو یہ اس کے اپنے قول کا سوال ہوا نہ کہ انکار، اس لیے اگر بیوی اینے قول فلم معتبر ہوگا۔

اس کے برخلاف بیچ کا مسلہ ہے تو بیچ میں قبول کرنا رکن ہے اور قبول کے بغیر بیچ مکمل نہیں ہوتی ، لہذا بیچ کا اقرار کرنا ایک ایسی چیز کا اقرار کرنا ہے جوقبول کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ، اب اگر بائع مشتری کے قبول کرنے کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ بیچ سے مکرر ہا ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے اس لیے مشتری کا اقرار بائع کے انکار پرغالب ہوجائے گا اور بیچ مکمل ہوجائے گی۔

قَالَ وَالْمُبَارَأَةُ كَالُجُلُعِ كِلَاهُمَا يُسْقِطَانِ كُلَّ حَقِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجُيْنِ عَلَى الْاخْرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُّ عَلَيْهُ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالُمُ عَلَيْهِ لَا يَسْقُطُ فِيْهِمَا إِلَّا مَا سَمَّيَاهُ، وَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ مَعَةً فِي الْحُلُعِ وَ مَعَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ فِي الْمُبَارَأَةِ ، لِمُحَمَّدٍ رَحَالُمُ عَلَيْهُ أَنَّ هَذِهِ مُعَاوَضَاتِ يُعْتَبُرُ الْمُنَاوُطُ لَا عَيْرُهُ، وَ لِأَبِي يُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْبَرَاءةِ فَتَقْتَضِيْهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَ أَنَّهُ الْمَشُولُوطُ لَا عَيْرُهُ، وَ لِأَبِي يُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْبَرَاءةِ فَتَقْتَضِيْهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَ أَنَّهُ مُطَلَقٌ قَيَّدُناهُ بِحُقُولِ النِّكَاحِ لِلللَّهِ الْغَرَضِ ، أَمَّا الْخُلُعُ فَمُقْتَضَاهُ الْإِنْجِلَاعُ وَ قَدْ حَصَلَ فِي نَقْضِ النِّكَاحِ وَ مُعْدَلِقُ عَيْرَانُهُ بِحُقُولِ النِّكَاحِ وَ الْمُعَامِ وَ مِنْهُ خَلْعُ النَّعْلِ وَ خَلْعُ النَّعْلِ وَ خَلْعُ النَّعْلِ وَ خَلْعُ النَعْلِ وَ خَلْعُ النَّعْلِ وَ خَلْعُ النَّعْلِ وَ خَلْعُ النَّعْلِ وَ مُعْلَقُ كَالْمُبَارَأَةِ فَيُعْمَلُ بِإِطْلَاقِهِمَا فِي النَّكَاحِ وَ أَحْكَامِهِ وَ حُقُولِةٍ .

تروجی : فرماتے ہیں کہ زوجین کا ایک دوسرے کو بری کرناخلع کی طرح ہاور دونوں (خلع اور مبارا ۃ) میاں ہوی ہیں ہے ہر
ایک کا جو دوسرے پر نکاح ہے متعلق حق ہاما عظم ولٹیٹ کے یہاں اسے ساقط کردیتے ہیں، امام محمد ولٹیٹ فرماتے ہیں کہ خلع اور
مباراۃ ہیں وہی حقوق ساقط ہوں گے جنہیں حیاں ہوی بیان کریں۔ امام ابو یوسف ولٹیٹ فلع میں امام محمد ولٹیٹ کے ساتھ ہیں اور مبارا ۃ
میں امام ابو صنیفہ ولٹیٹ کے ساتھ ہیں۔ امام محمد ولٹیٹ کی دلیل یہ ہے کہ مباراۃ معاوضہ ہے اور معاوضات میں صرف مشروط کا اعتبار کیا
جاتا ہے۔ حصرت امام ابو یوسف ولٹیٹ کی دلیل ہے ہے کہ مباراۃ براءت سے مفاعلت کا صیفہ ہے جو دونوں جانب سے برات کا تقاضا
کرے گا اور بری ہونا مطلق ہے، لہذا ہم نے دلالتِ غرض کی بنیاد پر حقوق نکاح کے ساتھ اسے مقید کردیا، رہاضلع تو اس کا متقصی

حضرت امام ابوصنیفہ را اللہ ہونا ہے کہ خلع فصل اور جدائی کی خبر دیتا ہے اور اس سے ماخوذ ہے خلع النعل جوتے سے الگ ہونا (جوتا اتارنا) اور خلع بھی مطلق ہے، البذا نکاح میں اور اس کے حقوق میں خلع اور مبارات کے اطلاق پڑمل کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿مباراة ﴾ ایک دوسرے کو بری کر دینا۔ ﴿یسقطان ﴾ ساقط کر دیتے ہیں۔ ﴿سمیّا ﴾ ان دونوں نے طے کیا۔ ﴿انجلاع ﴾علیحدہ ہوتا۔ ﴿ینبی ﴾ فبردیتا ہے۔ ﴿خلع ﴾ اتارنا۔ ﴿نعل ﴾ جوتا۔ ﴿خلع ﴾ چھوڑ دینا۔

#### مبارات كابيان:

صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے اس عبارت میں یہ واضح فر مایا ہے کہ مبارات یعنی زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کو ہری کرنا ضلع کی طرح ہے، چنانچہ جس طرح خلع کرنے سے میاں ہوی کے درمیان نکاح کے ذریع نفقے اور سکنی میں امام محمد برایشیلا کی رائے یہ ہے کہ خلع اور مبارات علی الاطلاق نکاح سے متعلق جملہ حقوق کو ساقط نہیں کرتے، بلکہ ان کے وقوع سے وہی حقوق ساقط ہوتے ہیں جنہیں میاں ہوی بیان کرتے ہیں، امام شافعی برایشیلا بھی اس کے قائل ہیں۔ اور امام ابو یوسف برایشیلا علیہ الرحمہ خلع اور مبارات میں فرق کرتے ہیں چنانچہ خلع کی صورت میں وہ امام محمد برایشیلا کے ساتھ ہیں اور میاں ہوی کے بیان کردہ حقوق ہی کوسا قط قرار دیتے ہیں فرق کرتے ہیں چنانچہ خلع کی صورت میں امام اعظم برایشیلا کے ساتھ ہیں اور میاں تحق قرار دیتے ہیں۔

امام محمہ پراٹھیا کی دلیل یہ ہے کہ ضلع اور مبارات میں معاوضہ کا لین دین ہوتا ہے اس لیے یہ دونوں عقد معاوضہ ہیں اور معاوضات میں صرف مشروط کا عتبار ہوتا ہے، لہذا ان دونوں میں صرف انھی چیز وں کا سقوط ہوگا جنہیں میاں ہوئی بیان کریں گے۔ حضرت امام ابو یوسف پرلٹھیا کی دلیل اور ضلع ومبارات میں فرق کرنے کی وجہیہ ہے کہ مبارا ۃ باب مفاعلت کا مصدر ہے اور مفاعلت کا ضدا شتر اک ہے لہذا مبلدات میاں اور بیوی دونوں طرف سے بری ہونے کا تقاضا کرے گا اور صورت مسئلہ میں اگر چہ براء ت مطلق ہے مگر چوں کہ یہاں دلالت الغرض لینی میاں بیوی کے درمیان ہونے والا جھڑ ایہاں مطلق کو مقید کرنے کے لیے موجود ہے، اس لیے دلالت الغرض کی بنیاد پر براء میں مطلقہ کو حقوق تکاح کے ساتھ مقید کریں گے اور نکاح ہے متعلق جملہ حقوق کو ساقط کردیں گا اور نکاح ہے متعلق مرف علیحدگی اور انخلاع ہے تا کہ علی وجد الکمال مبارات کے معنی محقق ہوجا کیں۔ اس کے برخلاف خلع کا مسئلہ ہے تو خلع کا مقتضی صرف علیحدگی اور انخلاع ہے اور یہ معنی انقطاع نکاح سے حاصل ہو جاتے ہیں، اس لیے خلع کی صورت میں نکاح ختم ہوگا اور میاں ہیوی جن حقوق کے سقوط کا تذکرہ کریں گے دو ساقط ہوں گے۔ اور علی الاطلاق نکاح سے متعلق جملہ حقوق ساقط نہیں ہوں گے۔

حضرت امام اعظم ولیٹی کی دلیل میہ ہے کہ خلع فصل اور علیحدگی وجدائی کی خبر دیتا ہے، چنا نچے خلع النعل کے معنی ہیں پورے طور پر جوتے اتارنا، اسی طرح خلع العمل کے معنی ہیں پورے طور پر کام سے الگ ہونا، لہذا جب خلع کے معنی کامل علیحدگی کے ہیں اور مبارات کے معنی بھی کامل علیحدگی کے ہیں تو جس طرح مبارات مطلق ہے اسی طرح خلع بھی مطلق ہوگا اور مبارات کی طرح خلع بھی علی الاطلاق نکاح سے متعلق جملہ حقوق کا سقوط ہوگا، خواہ زوجین نے انہیں بیان کیا ہویا نہ کیا ہو۔

وَ مَنْ خَلَعَ الْبَنَةَ وَ هِيَ صَغِيْرَةٌ بِمَالِهَا لَمْ يَجُزُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ لَا نَظْرَلَهَا فِيهِ، إِذِ الْبُضْعُ فِي حَالَةِ الْخُرُوجِ غَيْرُ مُنَقَوَّم، وَالْبَدَلُ مُتَقَوَّم، وِخِلَافِ النِّكَاحِ، لِأَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوَّمْ عِنْدَ الدُّحُولِ، وَ لِهٰذَا يُغْتَبُرُ خُلْمُ الْمَويُضَةِ مِنَ النَّلُثِ وَ يَكَاحُ الْمَويُضِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ، وَ إِذَا لَمْ يَجُزُ لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ وَ لَا يَسْتَحِقُ مَالَهَا، ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي رِوَايَةٍ لَا يَقَعُ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُ، لِأَنَّهُ تَعْلِيُقٌ بِشَرْطِ قُبُولِهِ فَيُعْتَبَرُ بِالتَّعْلِيْقِ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ.

تروج کے: اور جس خص نے اپنی چھوٹی بیٹی کا اس کے مال کے وض کا خلع کیا تو پی خلع اس پر جائز نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس میں اس کے لیے کوئی شفقت نہیں ہے، اس لیے کہ بحالت خروج بضع متوم نہیں ہے اور بدل متوم ہے۔ اس کے برخلاف نکاح ہے اس لیے کہ بضع بوقت دخول متقوم ہے، اس لیے مربض پر معتبر بوگا اور مریض کا نکاح پورے مال کے مہرمشل پر معتبر ہوگا اور مریض کا نکاح پورے مال کے مہرمشل پر معتبر ہے۔ اور جب خلع جائز نہیں ہوگا تو مہر بھی ساقط نہیں ہوگا اور شوہر بیوی کے مال کامستی نہیں ہوگا۔ پھر ایک روایت کے مطابق طلاق واقع ہوگی اور دوسری روایت میں طلاق نہیں ہوگا ، کیکن پہلی روایت زیادہ صبح ہے ، اس لیے کہ شوہر کا طلاق وینا باپ کے قبول کرنے کی شرط پر معلق تھا، لہٰذاد میکر شروط کے ساتھ معلق کرنے پر قیاس کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ نظر ﴾ شفقت \_ ﴿ بضع ﴾ عورت كى شرماً ٥ \_

#### چوٹی بی کے لیے ای کے مال سے ظلع لینا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنی صغیرہ نکی کا نکاح کیا، اس کے بعد پھر اس نے اس صغیرہ کے مال سے خلع کرلیا تو شرعاً یہ خلع معتر نہیں ہوگا، کیوں کہ باپ صغیرہ کا ولی ہے اور اس کی ولایت شفقت والفت بر بٹن ہے چنا نچہ جہاں ولی کی طرف سے شفقت نہیں ہوگا۔ اور صورت مسئلہ میں صغیرہ کے مال سے خلع کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہوا ۔ اور صورت مسئلہ میں صغیرہ کے مال سے خلع کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہوگا۔ لیے یہ خلع وخروج غیر متقوم ہے اور بدل خلع متقوم ہے اور ظاہر ہے کہ مال غیر متقوم کے مقابلے مال متقوم کو صرف کرنا حمافت اور بیوتو فی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں صغیرہ کا خلع نافذ نہیں ہوگا۔

بخلاف المنكاح: اس كے برخلاف نكاح كا مسلم ہے تو نكاح درست اور جائز ہے، بشرطيكه مبرمثل كے عوض ہو، كيوں كه اس ميں دوبا تيں بيں (۱) بضع كا دخول ہے اور بحالت دخول بضع متقوم ہوتا ہے، لبذا مال كے عوض مال كا تباوله ہوا اور اس ميں ولى كى طرف سے شفقت ہى شفقت ہے (۲) دوسرى بات يہ ہے كہ بي نكاح مبرمثل كے عوض ہوا ہے اس ليے اس ميں اور بھى شفقت ورحمت ہے۔ يہى فرق ہے ضلع اور نكاح ميں يعنى صغيرہ كاكيا ہوا ضلع باطل ہے اور نكاح جائز ہے بہر حال جب صغيرہ كا ضلع باطل ہے تو نہ تو مبر ساقط ہوگا اور نہ بى شوہر كوصغيرہ كے مال ميں سے بچھ ملے گا۔

ٹم یقع الطلاق النے: فرماتے ہیں کہ جب بی خلع جائز ہوگا تو کیا طلاق بھی نہیں واقع ہوگ؟ اس سلیلے میں دوروایتیں ہیں (۱) طلاق واقع ہوجائے گی (۲) نہیں واقع ہوگی، کیکن اصح بیہ ہے کہ طلاق واقع ہوجائے گی کیوں کہ بیطلاق بشکل خلع ہے لہزااس کا وقوع باپ کے قبول کرنے پرمتعلق ہے، اس لیے اسے دیگر تعلیق اور دوسری شرطوں پرمعلق کیا جائے گا اور دوسری شروط من علیہ التعلیق

# ر آن الهدايي جلد ١٠٢ من المحال ١٠٢ على الكام طلاق كابيان

کے قبول کرنے سے تحقق اور واقع ہوجاتی ہیں، اور صورت مسئلہ میں چوں کہ باپ نے خلع کر کے اس شرط کوقبول کرلیا ہے، اس لیے طلاق واقع ہوجائے گی اگر چہ خلع نہ واقع ہو، رہا مسئلہ عدم وقوع خلع کا تو وہ لزوم مال کے ساتھ متعلق ہوگیا چنانچہ نہ تو خلع واقع ہوگا اور نہ ہی مال لازم ہوگا۔

وَ إِنْ خَالَعَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ فَالْخُلْعُ وَاقِعٌ وَالْأَلْفُ عَلَى الْآبِ، لِأَنَّ اشْتِرَاطَ بِدَلِ الْخُلْعِ عَلَى الْآبِ، لِأَنَّ اشْتِرَاطَ بِدَلِ الْخُلْعِ عَلَى الْآجُنَبِيِّ صَحِيْحٌ فَعَلَى الْآبِ أَوْلَى، وَ لَا يَسْقُطُ مَهْرُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدُخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْآبِ.

توجمه: اوراگر شوہر نے ایک ہزار پراپی بیوی سے ضلع کیا اس شرط پر کہ بیوی کا باپ اس الف کا ضامن ہے تو ضلع واقع ہوگا اور باپ پرایک ہزار لازم ہوگا، اس لیے کہ اجنبی شخص پر بدل ضلع کی شرط لگانا شیح ہے تو باپ پر بدرجہ اولی سیح ہوگی۔ اور بیوی کا مہر ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ مہر باپ کی ولایت کے تحت داخل نہیں ہوا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حالع ﴾ خلع كيا\_ ﴿ ضامن ﴾ ومدوار

#### باپ كوبدل خلع كا ضامن بنانا:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی صغیرہ بیوی کو ایک ہزار درہم کے عوض خلع دیا اور باپ نے اس ایک ہزار درہم کو اداء کرنے کی صفات لے لی تو اس صورت میں خلع بھی مخقق ہوجائے گا اور باپ پر ایک ہزار درہم کی ادائیگی بھی لازم ہوگی ، اس لیے کہ بدل خلع کو ایک اجنبی شخص پر لازم کرنا بھی صحیح ہے جب کہ اس کی طرف سے صغیرہ کے حق میں کوئی شفقت وغیرہ نہیں ہوتی تو جب اجنبی شخص پر اس کا لزوم جائز ہے تو باپ پر تو بدرجہ اولی درست اور جائز ہوگا ، کیوں کہ اس کی طرف سے صغیرہ کے تق میں شفقت بھی مختق ہے اور باپ کو صغیرہ پر ولایت بھی حاصل ہے ، اس لیے اگر باپ بدل ضلع کو اداء کرنے کی صفائت اور گارٹی لیتا ہے اور توضلع درست اور جائز ہے۔

و لایسقط مہر ھا النج: اس کا عاصل یہ ہے کہ کبیرہ اور بالغہ عورتیں اگر اپنے شوہروں سے خلع کریں تو ان کا مہر ساقط ہوجا تا ہے، کین صورت مسئلہ میں خلع کے باوجود صغیرہ کا مہر ساقط نہیں ہوگا کیوں کہ مہر عورت کا حق ہے اور صغیرہ کے باپ کی ولایت کے تحت داخل نہیں ہے اور اس کا سقوط باپ کی شفقت والفت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ باپ اٹھی چیزوں کا والی ہوتا ہے جن میں شفقت ہوتی ہے۔

وَ إِنْ شَرَطَ الْأَلْفَ عَلَيْهَا تَوَقَّفَ عَلَى قُبُولِهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُبُولِ فَإِنْ قَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الشَّرُطِ وَ لَا يَجِبُ الْمَالُ، لِلْآنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْغَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْآبُ عَنْهَا فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ.

ترجملہ: اور اگر شوہر نے بیوی پر ایک ہزار کی شرط لگائی تو خلع کا وقوع بیوی کی قبولیت پر موقوف ہوگا بشرطیکہ بیوی قبول کرنے کی لیاقت رکھتی ہو، چنانچہ اگر اس نے قبول کر لیا تو شرط پائی جانے کی وجہ سے طلاق واقع ہوجائے گی اور مال واجب نہیں ہوگا، اس لیے

# ر آن الهداية جلد المحاسمة المح

کے صغیرہ اہل تاوان میں سے نہیں، پھراگر صغیرہ کی طرف سے باپ نے بدل کو قبول کرلیا تو اس میں دوروایتیں ہیں۔

وتوقف موتوف ہے۔ ﴿غرامة ﴾ تاوان، جرماند

#### مغیرہ کے ساتھ خلع کرنا:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی صغیرہ بیوی کو ایک ہزار درہم کے عوض خلع دیا اور صغیرہ ہی پر اس کی ادائیگی کو لازم اورمشر وط قرار دیا تو اب خلع کا وقوع دوباتوں پرموقو ف ہوگا (۱)صغیرہ اسے قبول کرلے (۲) اورصغیرہ میں قبول کرنے کی اہلیت ہو لیخی وہ بیجھتی ہو کہ خلع طلاق ہےاوراس میں شوہر کو مال دینا پڑتا ہے، اگر بید دنوں چیزیں پائی جائیں گی تو طلاق واقع ہوگی کیکن صغیرہ پر مال وغیرہ لازمنہیں ہوگا، کیول کر صغیرہ پر تاوان نہیں واجب کیا جاسکتا اس لیے کہ وہ اس کی اہل ہی نہیں ہے، للبذار پی طلع بدون لزوم مال کے واقع ہوگا۔

فإن قبله النع: فرماتے ہیں کہ اگر صغیرہ پر واجب کردہ مال کی ادائیگی کو باپ نے اپنے ذمے لیا تو اس کی درشگی میں دو روایتی ہیں (۱) پہلی روایت کے مطابق بیقولیت سیح ہے (۲) اور دوسری روایت کے مطابق سیح نہیں ہے لیکن صاحب عنالیا نے لکھا ہے کہ پہلی روایت زیادہ سیجے ہے، کیوں کہ اس میں صغیرہ کا لفع ہے کہ بغیر خرج وغیرہ کے اسے نجات مل جارہی ہے۔

وَ كَذَا إِنْ خَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا وَ لَمْ يَضْمَنِ الْأَبُ الْمَهْرَ تَوَقَّفَ عَلَى قَبُولِهَا ، فَإِنْ قَبَلَتُ طُلِّقَتُ وَ لَا يَسْقُطُ الْمَهُرُ، وَ إِنْ قَبِلَ الْأَبُ عَنْهَا فَعَلَى الرِّوايَتَيْنِ.

ترجمل: اورایے ہی اگرشو ہرنے صغیرہ کے عوض اس سے خلع کیا اور باپ مہر کا ضامن نہیں ہوا تو بی خلع بیوی کے قبول کرنے پر موقوف ہوگا چنانچداگر اس نے قبول کرلیا تو مطلقہ ہوجائے گی اور مہر ساقطنہیں ہوگا۔ اور اگر باپ نے اس کی طرف سے قبول کرلیا تو اس میں دوروایتیں ہیں۔

وتوقف كموتوف ب- وغرامة كاوان، جرماند

#### مغیرہ کے ساتھ خلع کرنا:

بیمسئلہ بھی مسئلہ سابقہ کی طرح ہے ،فرق یہ ہے کہ اس میں بدل خلع صغیرہ کا مہر ہے ، چٹانچہ اس صورت میں بھی خلع کا وقوع صغیرہ کے قبول کرنے پرموقوف ہوگا اگر وہ قبول کرتی ہے تو سقوط مہر کے بغیر خلع واقع ہوگا اور صغیرہ مطلقہ ہوجائے گی۔اوراگر اس کی طرف ہے اس کا باپ مہر کی مقدار میں مال کا ضامن ہوتا ہے تو اس میں چمرو ہی سابقہ دونوں روایتیں ہیں۔

وَ إِنْ ضَمِنَ الْأَبُ الْمَهْرَ وَهُوَ أَلُفُ دِرْهَمٍ طُلِّقَتُ لِوُجُوْدِ قَبُوْلِهِ وَهُوَ الشَّرْطُ وَ يَلْزَمُهُ خَمْسُمِائَةٍ اسْتِحْسَانًا، وَ فِي الْقِيَاسِ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ، وَ أَصْلُهُ فِي الْكَبِيْرَةِ إِذَا خُتَلَعَتْ قَبْلَ الدُّخُوْلِ عَلَى أَلْفٍ وَ مَهْرُهَا أَلْفٌ فَفِي الْقِيَاسِ

# ر آن البداية جلد المستركة المس

عَلَيْهَا خَمْسُ مِانَةٍ زَائِدَةً، وَ فِي الْإِسْتِحْسَانِ لَا شَيْئَ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ عَادَةً حَاصُلُ مَا يَلْزَمُ لَهَا.

ترجیلی: اوراگر باپ مہر کا ضامن ہوگیا اور مہر ایک ہزار درہم ہے تو عورت مطلقہ ہوجائے گی اس لیے کہ باپ کا قبول کرنا پایا گیا اور وہی شرط تھا۔ اور استحسانا باپ پر پانچ سو دراہم لازم ہول کے جب کہ قیاسا اس پر ایک ہزار دراہم لازم ہول گے۔ اور اس تھم کی اصل بالغہورت کے حق میں ہے جب دخول سے پہلے ایک ہزار کے عوض اسے ضلع دیا گیا ہواور اس کا مہر بھی ایک ہزار ہو، تو قیاس میں اس پر پانچ سو دراہم زائد لازم ہول گے اور استحسان میں اس پر پہلے بھی نہیں لازم ہوگا، اس لیے کہ عام طور پر ضلع سے اس چیز کا حصول مراد ہوتا ہے جوعورت کے لیے لازم ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ضمن ﴾ ضامن ہوگیا۔

#### صغیرہ کے ساتھ خلع کرتا:

صورت مئلہ یہ ہے کہ شوہر نے صغیرہ سے ایک ہزار دراہم کے عوض خلع کیا اور باپ صغیرہ کی طرف سے اس ایک ہزار کا ضامن ہوگیا اور مسلم ہوگیا اور سے مسلم ہوگیا اور صورت ملک ہوتے ہی صغیرہ مختلعه اور مطلقہ ہوجائے گی، کیوں کہ جب باپ اس کا ضامن ہوگیا تو گویا اس کا قبول کرنا پایا گیا اور یہی قبول کرنا ہی وقوع خلع کے لیے شرط تھا اس کیے اس کے پائے جاتے ہی وہ مطلقہ اور مختلعہ ہوجائے گی۔

رہا یہ سکلہ کہ باپ پر کتنے دراہم لازم ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں قیاس اور استحسان کے اپنے الگ تقاضے ہیں، استحسان کا تقاضایہ ہے کہ باپ کے ذھے صرف پانچ سودراہم لازم ہوں، کیوں کہ صورت مسکلہ صغیرہ کوغیر مدخول بہا مان کروضع کیا گیا ہے اور بدل خلع کو اس کے مہر کے مساوی بلکہ عین مہر قرار دیا گیا ہے اور مہر ایک ہزار دراہم ہیں، لیکن چوں کہ صغیرہ غیر مدخول بہا کواگر طلاق دی جائے تو وہ نصف مہر کی حق دار ہوتی ہے اور صورت مسکلہ میں چوں کہ صغیرہ کو بھی غیر مدخول بہا مانا گیا ہے اس لیے اس کا مہر بھی پانچ سودرہم ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ شوہر نے پانچ ہی سودرہم پر ضلع کیا ہے، اس لیے ازروئے استحسان باپ پر پانچ سودراہم ہی واجب ہوں گے۔

لیکن قیاس کا تقاضایہ ہے کہ باپ پرایک ہزار درہم لازم ہوں کیوں کماس نے اس مقدار کاالتزام کیا ہے۔

و اصله فی الکبیرة النے: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس سکے کی اصل وہ بالغہورت ہے جے دخول سے پہلے ایک ہزار کے عوض خلع دیا گیا ہواوراس کا مہر بھی ایک ہی ہزار ہوتو اس صورت میں عدم دخول کی وجہ تو ایک ہزار کا نصف یعنی پائچ سودراہم ساقط ہوجا کیں گے اوراس کا مہر بوی کے لیے صرف پائچ سودراہم واجب سے الہٰذا استحسانا وہی دراہم بدل خلع ہوجا کیں گے ، اوراس کے علاوہ بیوی پرکوئی چیز نہیں واجب ہوگی ، اس لیے کہ مہر کو بدل خلع قرار دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ شوہر پر بیوی کا جو بچھ بھی ہووہ صاف ہوجائے گا اور کسی کا کسی پر بچھ نہیں واجب ہوگا اور پائچ سودراہم کے التزام سے چوں کہ یہ مقصود حاصل ہوجاتا ہے اس لیے استحسانا عورت پرمزید کی تھی موراہم کا الشرام کی کیوں کہ اس نے الف دراہم کا التزام کیا ہے ، لہٰذا التزام کو پورا کرنے کے لیے اسے مزید پانچ سودراہم دینے ہوں گے۔ فقط والله اعلم و علمہ اتم .



# **بَامِ الظِّهَا**يِ يہ باب احکام ظہار کے بیان میں ہے



ظہار كے لغوى معنى بين: شو بركا اپنى بيوے أنت على كظهر أمي كہنا۔

ظہار كے شرع معنى ميں: تشبيه المحللة بالمحرمة على التأبيد يعنى منكوحه محلله عورت كومحرمدابديه عورت كمشابد راردينا۔

وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَى كَظَهُرِ أُمِّي فَقَدْ حَرُمَتُ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْيُهَا وَ لَا مَسُّهَا وَ لَا تَقْبِيلُهَا حَتَّى يُكُفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ إلى أَنْ قَالَ ﴿فَتَحْرِيْرُ رُقَيَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَكُونِهِ مُنْكِرًا لِللَّهُوعُ أَصْلَهُ وَ نَقَلَ حُكْمَةً إِلَى تَحْرِيْمٍ يَتَمَاسًا﴾ (سورة المجادلة: ٣)، وَالظِّهَارُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَرَّرَ الشَّرُعُ أَصْلَهُ وَ نَقَلَ حُكْمَةً إِلَى تَحْرِيْمٍ مُوقَّتٍ بِالْكُفَّارَةِ غَيْرِ مُزِيْلٍ لِلنِّكَاحِ، وَ طَذَا لِأَنَّةُ جِنَايَةٌ لِكُونِهِ مُنْكَرًا مِنَ الْقُولِ وَ زُورًا فَيُنَاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا بِالْكُفَّارَةِ، ثُمَّ الْوَطْيُ إِذَا حَرُمَ حَرُمَ بِدَوَاعِيْهِ كَيْلَا يَقَعَ فِيهِ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ بِحِلَافِ الْحُورِمِ وَالصَّائِمِ لِأَنَّهُ يَكُونُو وَهُو دُهُمَا فَلَوْ حَرُمَ الدَّوَاعِيْ يَفُضِى إِلَى الْحَرَجِ، وَ لَا كَذَالِكَ الظِّهَارُ وَالْإِحْرَامُ . الْحَرَامِ بِحِلَافِ الْحَائِيْ وَالْصَائِمِ لِلَاكَانَةَ يَكُنُرُ وُجُودُهُمُ اللَّوَاعِي يُفْضِى إِلَى الْحَرَجِ، وَ لَا كَذَالِكَ الظِّهَارُ وَالْإِحْرَامُ .

ترجملہ: جب شوہر نے اپنی بیوی سے انت علی کظھر اُ می کہا تو وہ اس پرحرام ہوگئ، اس خص کے لیے اس عورت سے نہ تو وطی کرنا حلال ہے اور نہ ہی اسے چھونا اور نہ اس کو بوسہ لینا حلال ہے یہاں تک کہ وہ خص اپنے ظہار کا کفارہ ویدے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے''جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں یہاں تک کوفر مایا کہ وہ جماع کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اور زمانہ جا بلیت میں ظہار طلاق تھا چنا نچے شریعت نے اس کی اصل کو باقی رکھا اور اس کے تھم کو کفارے کی ادائیگی تک تحریم کی طرف نتقل کردیا اس حال میں کہ اے زکال کرنے والانہیں بنایا۔ اور بیاس لیے ہے کہ ظہار ایک جرم ہے، کیوں کہ یہ خش اور جھوٹ ہے، لہذا

ر آن البدليه جلد ١٠٤ ١٠٥ من المحال ١٠٠ المحال ١٠٠ المحال الحام طلاق كابيان

مناسب معلوم ہوا کہ شوہر پر بیوی کوحرام کر کے اس کے جرم کی سزادی جائے اور کفارہ کے ذریعے اس حرمت کوختم کیا جائے۔ پھر جب وطی حرام ہوئی تا کہ (دواعی کے ذریعے شوہر وطی میں مبتلا نہ ہو جیسے احرام میں ہے۔) برخلاف حائضہ اور دوزہ دار کے ، کیوں کہ یہ دونوں کشرالوجود ہیں، اس لیے اگر دواعی کوحرام کر دیا جائے تو حرج کا سبب بن جائے گا۔اور ظہار ادراحرام کا بیرحال نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ظهر ﴾ پشت، كر - ﴿مس ﴾ چهونا - ﴿تقبيل ﴾ چومنا، بوسه لينا - ﴿يكفر ﴾ كفاره د ب د ب د موقت ﴾ ايك خاص وقت كى - ﴿مزيل ﴾ زاكل كرنے والى - ﴿جناية ﴾ غلطى، جرم - ﴿زور ﴾ جموث - ﴿مجازاة ﴾ بدله دينا - ﴿ارتفاع ﴾ الله جانا -

#### ظهار بتعريف اورحكم:

صورت مسلایہ ہے کہ اگر کی شخص نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تو وہ بیوی اس پرحرام ہوگئ چنانچہ اب کفارہ ظہار سے پہلے شوہر نہ تو بیوی سے وطی کرسکتا ہے، نہ اسے چھوسکتا ہے اور نہ بی اس کو پوسہ لے سکتا ہے، اس تھم کی دلیل قرآن کریم کی بیآ بیت ہے والذین یظاہر ون من نسائھم ٹم یعودون لما قالوا فتحویو رقبة من قبل أن يتما سا اللح یعنی جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں چھراپ کے ہوئے کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں، اس آیت سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جب تک مظاہر غلام آزاد نہیں کرے گااس وقت تک اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگ ۔

و کان الخ: فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں علی الاطلاق الوگ ظہار کو طلاق شار کرتے اور بیجھے تھے لیکن شریعت نے اس کے اطلاق کو مقید اور موقت کرکے بی تھم دیا کہ اوائیگی کفارہ تک مظاہر کی بیوی اس پرحرام رہے گی اور شریعت کے اس تھم کی علت بہ ہے کہ ظہار کرنا جرم ہے، کیوں کہ اس میں فخش اور بدگوئی ہے اور قرآن کریم کی زبان میں بی تیج چیز ہے چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے وائھ ہم لیقولون منکوا من القول و ذور ۱ اور ظاہر ہے کہ شریعت میں جھوٹ اور قباحت کی کوئی گئیائش نہیں ہے، اس لیے مظاہر کو ان ہم اس کے کہاور کیے کی سزا ملے گی اور جس بیوی کو اس نے برا بھلا کہا ہے ای کو اس شخص پرحرام کردیا جائے گا بہاں تک وہ کفارہ ادا کر کے اس جرم کے داغ اور دھے کو پاک صاف کرلے کیوں کہ شریعت کا بی قانون ہے کہ إن الحسنات بذھبن السیات یعنی نکیاں برائیوں کوختم کردیتی ہیں۔ (ہنایہ ۲۵/۳)

ٹم إذا حوم المنے: اس کا حاصل یہ ہے کہ مظاہر پرجس طرح وطی حرام ہے اسی طرح دوائی وطی مثلاً چومنا چا شااور بوسہ لینا یہ ساری چیزیں اس پرحرام ہیں، کیوں کہ اگریہ چیزیں حرام نہیں کی جائیں گی تو ان کی وجہ سے شوہر وطی کر بیٹھے گا اور اس طرح حرام کاری میں وہ مبتلا ہوجائے گا، لہذا جس طرح محرم کے لیے وطی اور دوائی وطی دونوں حرام ہیں اسی طرح مظاہر کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں حرام ہوں گی، اس کے برخلاف حاکصہ اور صائمہ عورت کا معاملہ ہے تو ان سے صرف وطی حرام ہے، دوائی وطی حرام نہیں ہیں، گیوں کہ چیش اور روزہ کثیر الوقوع ہیں، اگر ان میں دوائی وطی کو بھی حرام قرار دیدیا جائے تو پھر زوجین میں سے ہرایک کوحرج لاحق ہوگا اور شریعت میں حرج کو دورکر دیا گیا ہے، لہذا حاکصہ اور صائمہ کے ساتھ دوائی وطی حلال اور درست اور جائز ہیں چیش اور روزہ

# ر آن البدایہ جلد ف کے متابع البداور احرام قلبل الوجود اور نادر الوقوع بیں ، اس لیے ان میں وطی بھی حرام ہوگی اور دواعی وطی پر بھی بند گئے گی۔

فَإِنْ وَطِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكُفِّرَ اسْتَغْفَرَ اللهَ تَعَالَى، وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْكَفَّارَةِ الْآوُلَى، وَ لَا يُعَادِي حَتَّى يُكَفِّرَ لِقَوْلِهِ • الطَّلِيْقُالِمْ (لِلَّذِي وَاقَعَ فِي ظِهَارِهِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ اسْتَغْفِرِ اللهَ وَ لَا تَعُدُ حَتَّى تُكَفِّرَ))، وَ لَوْ كَانَ شَيْئُ الْقَلِيْقُالِمْ، وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُ، اخَرُ وَاجِبًا لِبَيْنَهُ الطَّلِيْقُ إِمْ، قَالَ وَ هَذَا اللَّفُظُ لَا يَكُونُ إِلَّا ظِهَارٌ، لِلْآنَّهُ صَرِيْحٌ فِيهِ، وَ لَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُ، وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُ، وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْإِنْيَانَ بِهِ.

توجہ ایک استفارکر اور پہلے کفارہ دینے سے پہلے ہوی ہے وطی کرلی تو وہ اللہ تعالی سے استغفار کرے اور پہلے کفارہ کے علاوہ اس پر کھنے ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ جس شخص نے ظہار میں کفارہ دینے سے پہلے وطی کرلی تھی، کہ جس شخص نے ظہار میں کفارہ دینے سے پہلے وطی کرلی تھی، اس سے آپ من اللہ سے استغفار کرواور کفارہ دینے سے پہلے دوبارہ وطی نہ کرِنا۔ اگر (کفارہ کے علاوہ) دوسری کوئی چیز واجب ہوتی تو یقینا آپ من شخص ہیان فرماتے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ پدلفظ صرف ظہار ہے، کیوں کہ بیظہار کے لیے صریح ہے۔ اور اگر شوہر نے اس سے طلاق کی نیت کی توضیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کا طلاق ہونا منسوخ ہے لہذا شوہر کواس کے لانے کا اختیار نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿يكفّر ﴾ كفاره دينا ﴿ واقع ﴾ جماع كيا ـ

#### تخريج

اخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب المظاهر يجامع قبل ان يكفّر، حديث: ٢٠٦٥.

### كفاره دين سے پہلے جماع كرنے كاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مظاہر خص نے کفارہ ظہاراداء کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے جماع کرلیا تو اسے چاہیے کہ اللہ سے تو بہ واستغفار کرے اور جو کفارہ واجب ہے اسے جلد ازجلد اداکر دے۔ اور اس پر کفارہ اوائی کے علاوہ دوسری کوئی چیز واجب یالا زم نہیں ہے، کیوں کہ سلمہ بن سخر بیاضی نامی ایک سے ابی بیوی سے ظہار کیا تھا، پھر کفارہ اداء کرنے سے پہلے انھوں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا، پھر کفارہ اداء کرنے سے پہلے انھوں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا، پھر کفارہ اداء کرنے سے پہلے انھوں نے اپنی بیوی سے جماع کرلیا تھا اس کے بعد نبی اگرم مُظَافِیْنِ کے در بار اقد س بیں حاضر ہوکر اپنا بیہ واقعہ سنایا تھا جس پر آپ مُظافِقِیْن نے اُس سے تعام استغفار کرنے کا اور کفارہ اولی اور استغفار کے علاوہ کوئی دوسری چیز واجب ہوتی تو یقینا آپ مُظافِقِیُن سے بیان فرماتے لیکن آپ کاکسی دوسری چیز واجب نہیں ہے۔ کونہ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص پر استغفار اور کفارہ اولی کے علاوہ کوئی دوسری چیز واجب نہیں ہے۔

قال و هذا النع: فرماتے ہیں کہ أنتِ علی تحظهر أمِی کا جملہ ظہار کے لیے صریح ہے، اس لیے اس جملے سے صرف ظہار واقع ہوگا اور اگر کو کی شخص اس سے طلاق کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت درست اور معترنہیں ہوگی، کیوں کہ اس لفظ سے طلاق کومراد لینا

وَ إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي أَوْ كَفَخِذِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ، لِأَنَّ الظِّهَارَ لَيْسَ إِلَّا تَشْبِيْهُ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَ هَذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي عُضُو لَا يَجُوْزُ النَّظُرُ إِلَيْهِ.

ترجمہ: اور اگر شوہر نے یوں کہا تو مجھ پرمیری مال کے پیٹ کی طرح ہے یا اس کی ران کی طرح ہے یا اس کی شرم گاہ کی طرح ہے تو وہ ظہار کرنے والا ہے، اس لیے کہ محللہ عورت کو محرمہ کے ساتھ تشبیہ دینے ہی کا نام ظہار ہے اور بیمعنی ہر اس عضو میں متحقق ہوجا تا ہے جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔

#### اللغات:

\*بطن ﴾ پيٺ \_ ﴿ فخذ ﴾ ران \_ ﴿ فوج ﴾ شرم گاه \_ ﴿ مظاهر ﴾ ظهار كرنے والا \_ ﴿ محللة ﴾ حلال كي بوئي عورت \_

#### ظهارك مشهر بداعضائي جسماني:

صورت مسلدتو بالکل واضح ہے کہ ظہار کاتحقق اور اس کا وقوع صرف أنتِ علی تحظهر أمِی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ محلاء ورت مسلدتو بالکل واضح ہے کہ ظہار کاتحقق اور اس کا وقوع صرف أنتِ علی محطرف و کھنا محرم کے لیے درست نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی ہے انتِ علی محبطن أمِی أو کفخذ أمِی أو کفوج أمِی کہا تو ان تمام صورتوں میں وہ ظہار کرنے والا ہوجائے گا، کیوں کہ اس کے لیے محرمہ کہ ان اعضاء کود کھنا درست نہیں ہے۔

وَ كَذَا إِنْ شَبَّهَهَا بِمَنْ لَا يَجِلُّ لَهُ النَّظُرُ إِلَيْهَا عَلَى التَّأْ بِيْدِ مِنْ مَحَارِمِهِ مِثْلُ أُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ أُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، لِلَّنَّهُنَّ فِي التَّحْرِيْمِ الْمُؤَبَّدِ كَالْاَمِّ.

ترجمہ : ایسے ہی اگر شوہر نے اپنی ہوی کواپنی محارم میں ہے کسی ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دی جسے (شہوت کے ساتھ) دیکھنااس کے لیے دائمی طور پرحرام ہے جیسے اپنی بہن یا بھو پھی یا اپنی رضاعی ماں (کے ساتھ تشبیہ دینا) کیوں کہ بیٹورٹیں دائمی تحریم میں ماں کی طرح ہیں۔

#### محرمات سے تشبیہ دینا:

صورت مسلم یہ کہ خلہار کا تحقق صرف مال کے ساتھ تشبید دینے میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ہراس عورت کے ساتھ ہوی کو تشبیہ دینے سے ظہار تحقق ہوجائے گا جن کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا شو ہر کے لیے حرام ہے مثلاً خالہ، بہن، پھوپھی اور رضائی مال و نیرہ ہیں کہ ان کی طرف شہوت بھری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، اس لیے اگر ان میں سے کسی عورت کے ساتھ ہوی کو تشبید دی گئی تو ظہار محقق ہوجائے گا۔

وَ كَالْلِكَ إِذَا قَالَ رَأْسُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ فَرْجُكِ أَوْ وَجْهُكِ أَوْ رَقَبَتُكِ أَوْ نِصْفُكِ أَوْ ثُلُثُكِ لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ، وَ يَشْبُتُ الْحُكْمُ فِي الشَّائِعِ ثُمَّ يَتَعَدَّى كَمَا بَيَنَّاهُ فِي الطَّلَاقِ.

ترجمه: اورایسے بی اگر شوہر نے کہا کہ تیرا سرمجھ پرمیری ماں کی پشت کے مانندہے یا تیری شرمگاہ یا تیرا چہرہ یا تیری گردن یا تیرا نصف بدن یا تیرا تیرا کہ بنائع میں ثابت ہوتا ہے نصف بدن یا تیرا تہائی بدن، اس لیے کہ ان اعضاء سے پورے بدن کوتعبیر کیا جاتا ہے۔اور تھم (پہلے) جزء شائع میں ثابت ہوتا ہے پھر متعدی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے طلاق میں اسے بیان کیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ واس ﴾ سر - ﴿ ظهر ﴾ كمر، پشت - ﴿ فوج ﴾ شرمگاه - ﴿ وجه ﴾ چمره - ﴿ وقبة ﴾ كردن -

#### بوی کے سی ایک جز و کوتشبید دیا:

فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے بول کہا کہ راسٹ علی کظھر اُمی یا بول کہا فوجک علی کظھر اُمی یا بول کہار قبتكِ علی کظھر اُمی یا بول کہار قبتكِ علی کظھر اُمی یا بول کہار فبتكِ علی کظھر اُمی یا بول کہار فبتكِ علی کظھر اُمی یا بول کہانا مصورتوں میں ظہار ثابت اور حقق ہوجائے گا، اس لیے کہ فدکورہ تمام اعضاء میں سے ہر عضو کے ذریعے عورت کے بورے جھے اور اس کے جمم و جنے کو تعبیر کیا جاتا ہے اور حکم پہلے جزء شائع میں ثابت ہوگا اس کے بعد بورے بدن میں سرایت کرجائے گا، لہذا ان میں سے کی عضو کے ساتھ تشبید دینا ہے اور محللہ عورت کو مرعورت کے ساتھ تشبید دینے سے ظہار ثابت ہوجاتا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَى مِثْلُ أَمِّى أَوْ كَأُمِّى يَرْجَعُ إِلَى نِيَتِه لِيَنْكَشِفَ حُكْمُهُ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الطَّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ لِآنَة تَشْبِيهٌ بِجَمِيْعِهَا وَ فِيهِ تَشْبِيهٌ لِأَنَّ التَّكُويُمَ بِالتَّشْبِيهُ فَاشٍ فِي الْكُلَامِ، وَ إِنْ قَالَ أَرَدْتُ الظَّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ لِآنَة تَشْبِيهٌ بِجَمِيْعِهَا وَ فِيهِ تَشْبِيهٌ بِالْعُمْ فِي بِلْعُضُو لِكِنَّة لَيْسَ بِصَرِيْحٍ فَيَفْتَقِرُ إِلَى النِيَّةِ، وَ إِنْ قَالَ أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَهُو طَلَاقُ بَائِنْ لِأَنَّة تَشْبِيهٌ بِالْآمِ فِي الْكُولُونَ الطَّلَاقَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِصَرِيْحٍ فَيَفَتَقِرُ إِلَى النِيَّةِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَىءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَ أَبِي الْحُرْمَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ عَلَى كَوْرَامَةٍ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ اللَّالَةُ عِنْدَ أَبِي عَنِيفَة وَ أَبِي السَّشِيهُ بِعُمِيْهِ اللهُ عَلَى الْكُوامَةِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ اللهُ عَيْرَ فَعِنْدَ آبِى يُوسُفَ هُو آبُي السَّشِيهُ بِعُمْ وَاللَّا لَيْنَ التَشْبِيهُ بِعَمِيْعِهَا اوْلَى وَ إِنْ عَلَى بِهِ التَحْوِيْمَ لَا عَيْرَ فَعِنْدَ آبِى يُوسُفُ هُو إِيْلًا عَلَى الْكُومُ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَيْرَ فَعِنْدَ آبِى يُوسُفُ هُو آبُكُونَ الثَّابِيَ بِهِ آدُنِى الْحُرْمَتِيْنِ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَ إِنْ عَلَى بِهِ التَحْوِيْمَ لَا عَيْرَ فَعِنْدَ آبِى يُوسُفُ هُو إِيْلَاءً لِيكُونَ الثَّابِيُ بِهِ آدُنِى الْعُرْمَةِ فِي الْكَامِ وَ إِنْ عَلَى الْحَمْلِ عَلَى الْمُعَلِى الْعَالِمُ اللهُ عَلَى الْحَمْلُ الْعَلَى الْعَلَامُ السَّفُولُ النَّالِي وَ إِنْ عَلَى الْعَلَى الْعَالَ التَّهُ بِهِ الْوَالْمَ وَالْعَلَى الْعَلَامُ وَالْمُعَلِي الْمَا كُانَ ظِهَارًا فَالتَشْمِيلُهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ النَّيْ عَلَى التَعْمُولُ اللَّهُ الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْتَعْمَلُ عِلْمَالَ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ترجملہ: اوراگر شوہر نے کہا تو مجھ پرمیری ماں کے مثل ہے یا میری ماں کی طرح ہے تو اس کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا تا کہ اس کا حکم ظاہر ہوجائے چنانچداگر اس نے کہا کہ میں نے کرامت کا ارادہ کیا ہے تو وہ اس کے مطابق ہوگا، کیوں کہ تشبیہ کے ذریعہ اکرام کرنا گفتگو میں رائج ہے۔اوراگر اس نے کہا میں نے ظہار مرادلیا ہے تو وہ ظہار ہوگا کیوں کہ بیٹورت کے مجموعے کے ساتھ تشبیہ

## ر أن الهداية جلد ١١٠ ١١٥ من المنظمة المالة كابيان كالمالة كابيان

دینا ہے اور اس میں عضو کے ساتھ بھی تشبیہ موجود ہے لیکن چوں کہ وہ صریح نہیں ہے اس لیے نیت کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر شوہر نے انت نے کہا کہ میں نے طلاق مرادلیا ہے تو وہ طلاق بائن ہوگئ ، اس لیے کہ بیحرمت میں مال کے ساتھ تشبیہ ہے تو گویا کہ شوہر نے انت علی حوام کہا اور اس سے طلاق کی نیت کی۔ اور اگر اس کی کوئی نیت تھی تو حضرات شیخین کے یہاں سے بچھ بھی نہیں ہے کیول کہ اسے کرامت پر محمول کرنے کا احتمال ہے ، امام محمد والشی فرماتے ہیں کہ بیظہار ہوگا کیوں کہ جب مال کے ایک عضو کے ساتھ تشبیہ دینا ظہار ہوتا کیوں کہ جب مال کے ایک عضو کے ساتھ تشبیہ دینا ظہار ہوتا کہ وہ بیاں کہ مراد لی ہے تو امام ابو یوسف والشیلائے کے بہاں فلہار ہوگا تا کہ اس کے ذریعہ ادنی حرمت ثابت ہو۔ اور امام محمد والشیلائے یہاں ظہار ہوگا ، کیوں کہ کاف تشبیہ ظہار ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يرجع ﴾ رجوع كيا جائے گا۔ ﴿ ينكشف ﴾ واضح ہو۔ ﴿ كو امة ﴾ عزت و احر ام۔ ﴿ تكويم ﴾ عزت وينا۔ ﴿ فاش ﴾ عام ہے۔ ﴿ يفتقر ﴾ تحتاج ہوگا۔

#### "توجمح برميري مال كي طرح ب" كهنه كالحكم:

اس عبارت میں شوہر کے دوجملوں کے متعلق اس کی نیت اور اس کے اراد ہے پر گی ایسے مسئلے بیان کیے گئے ہیں جو تر تیب

کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے، سب سے پہلے ان دونوں جملوں پر نظر ڈالیے (۱) شوہر نے اپنی بیوی سے کہا أنتِ علی مثل أمي (۲) یا یوں کہا أنتِ علی کامی تو ان دونوں صور توں میں سب سے پہلے اس کی نیت دریافت کی جائے گی اور نیت کے مطابق بی فیصلہ کیا جائے گا (۱) چناں اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ جس طرح میری ماں میر ہے زددیک قابل تعظیم ہے اس طرح تو بھی میر ہوگی اور اس نزدیک قابل تعظیم ہے اور میں نے اکرام واحترام کی خاطر بہ تشبید دی ہے، تو اب تھم شرعی یہ ہے کہ اس کی یہ نیت معتبر ہوگی اور اس کے کلام کو تکریم پر محمول کیا جائے گا کیوں کہ اس کے کلام میں اس بات کا اختال ہے، اس لیے کہ عرف عام اور کلام الناس میں اس طرح کے کلام سے اکرام کومرادلیا جاتا ہے۔

(۲) اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس جملے سے ظہار کا ارادہ کیا ہے تو اس کا بدارادہ بھی معتبر ہوگا اور ظہار کا تحقق ہوجائے گا،
کیوں کہ محللہ کومحرمہ کے ساتھ تشبیہ دینے کا نام ظہار ہے اور وہ تشبیہ یہاں موجود ہے کیوں کہ انت علی تحامی میں پوری مال
کے ساتھ تشبیہ موجود ہے اور دوسرے جملے یعنی مثل اُمی میں بھی ام کے کے ساتھ تشبیہ ہے اور جب عضو کی تشبیہ سے ظہار تحقق ہوجا تا
ہے تو اعضاء کے مجموعے کے ساتھ تشبیہ دینے سے بدرجہ اولی ظہار تحقق ہوگا، گرچوں کہ انت علی اور کامی تشبیہات صریح نہیں
ہیں اس لیے ان میں نیت دیمھی جائے گی اور نیت ہی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

یں اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کلام سے طلاق کی نیت کی ہے تو یہ نیت بھی درست ہے اور بیوی پر طلاق بائن واقع ہوگی ، کیوں کہ یہ کلام حرمت میں مال کے ساتھ تشبیہ دینے کا بھی احتمال رکھتا ہے، لہذا یہ ایسا ہے گویا شوہر نے أنت علی حوام کامی أو مثل أمِی کہا اور أنتِ علی حوام سے اگر شوہر طلاق کی نیت کرتا ہے تو کنا میہونے کی وجہ سے اس سے طلاق بائن واقع

## ر آن البداية جلد ١١١ ١١٥ من المستحد ١١١ المستحد ١١١ المستحد المام طلاق كابيان

(٣) اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا اور اس کلام سے میری کوئی خاص نیت نہیں تھی تو اس صورت میں حضرات شیخین میک تو اس میں کرامت کا بھی احتال ہے حضرات شیخین میکن احتال بید کیاں بید کلام لغوہوگا اور اسے کسی جیز پرمجمول نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اس میں کرامت کا بھی احتال ہے اور طلاق وظہار کا بھی کا احتال ہے، اس لیے مرج کے بغیر کسی مصداق پرمجمول نہیں کیا جائے گا۔ امام محمد والشمال فرماتے ہیں کہ اس مصورت میں بید کلام ظہار ہوگا ، کیوں کہ جب مال کے ایک عضو کے ساتھ تھیہ دینا ظہار ہوگا ، اس لیے نیت کے بغیر ان صورتوں میں ظہار ثابت ہوگا۔

(۵) اوراگر شوہر نے ان جملوں سے تحریم یعنی ہوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کا ارادہ کیا ہوتو بھی امام محمد والشخائے کے یہاں یہ ظہار کہ مقابلے میں ایلاء کی حرمت خفیف اور ادنی جوگا ، کیوں کہ ظہار کے مقابلے میں ایلاء کی حرمت خفیف اور ادنی جب کہ امام ابو یوسف والشخائے کے یہاں اس صورت میں ایلاء ہوگا ، کیوں کہ ظہار کے مقابلے میں ایلاء مباح اور جائز ہے ، بدون کفارہ وطی کے ذریعے اسے ختم کیا جاسکتا ہے اور ایلاء مباح اور جائز ہے ، اس لیے ان حوالوں سے اس کی حرمت حرمتِ ظہار سے اخف ہوا وفقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ یعندار اُھون الشوین یعنی جب کی مسئلے میں دو شرجع ہوں تو ان میں سے اخف کو اختیار کیا جائے گا۔

امام محمد راتشیلا کی دلیل میہ ہے کہ ان دونوں جملوں میں حرف تشبیہ (مثل) ادر کاف تشبیہ موجود ہے اور حروف تشبیہ ظہار کے ساتھ مخصوص ہیں،اس لیے اس صورت میں بھی شوہر کے قول کوظہار ہی رمجمول کریں گے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّيْ وَ نَوْى ظِهَارًا أَوْطَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوْى، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ: الظِّهَارَ لِمَكَانِ التَّشْبِيْهِ، وَالطَّلَاقَ لِمَكَانِ التَّحْرِيْمِ، وَالتَّشْبِيُهُ تَاكِيْدٌ لَهُ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إِيْلَاءٌ، وَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَمَنَّا عَلَيْهُ ظِهَارٌ، وَ الْوِجْهَانِ بَيَّنَّاهُمَا.

ترجمل: اوراگرشو ہرنے کہا کہ میری ماں کی طرح تو مجھ پرحرام ہے اوراس نے ظہار یا طلاق کی نیت کی تو تھم اس کی نیت کے مطابق ہوگا، اس لیے بید کلام دونوں کا اختال رکھتا ہے، ظہار کا اختال تشبید کی وجہ سے رکھتا ہے اور طلاق کا اختال تحریم کی وجہ سے رکھتا ہے۔ اور المام محمد والشی کے قبل پر ایلاء ہے اور امام محمد والشی کے قبل پر ایلاء ہے اور امام محمد والشی کے قبل پر ایلاء ہے اور امام محمد والشی کے قبل پر ایلاء ہے اور امام محمد والشی کے تیں۔ طہار ہے اور دونوں صور تیں ماقبل میں ہم بیان کر میکے ہیں۔

#### "انت على حرام كأمي" كأحم:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ شوہر کے قول انتِ علی حوام کامی میں طلاق کا بھی اخمال ہے اورظہار کا بھی اخمال ہے چنا نچہ جس چیزی وہ نیت کرے گا وہ متعین ہوجائے گی، اس کلام میں ظہار کا اخمال تو اس لیے ہے کہ اس میں کاف تشیہ موجود ہے جوظہار کے لیے خاص ہے اور طلاق کا اخمال اس طور پر ہے کہ انت علی حوام الفاظ کنا یہ میں سے ہے اور الفاظ کنا یہ سے طلاق بائن واقع ہوگی اور انت علی بائن واقع ہوگی اور انت علی حوام کے بعد کامی میں جوتشیہ ہے وہ ای تحریم کی تاکید ہوگی۔

و إن لم الخ: فرماتے بیں کہ اگر شوہر کی کوئی نیت نہ ہوتو اس صورت میں امام ابو یوسف برایشنائہ کے یہاں اس سے ایلاء مراد ہوگا لأنه أدنى وأخف من الظهار ، اورامام محمد برایشنائہ کے یہاں ظہار ہی ہوگا لأن كاف التشبیه تنختص بالظهار كما مر انفار

وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَىّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَ نَوْى بِهِ طَلَاقًا أَوْ إِيْلاَءً لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ظِهَارًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَائِيةِ، وَ قَالَ هُوَ عَلَى مَا نَوْلَى، وَلَا يَّا عَلَى مَا بَيْنَا، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَّ الْكَائِيةِ إِذَا نَوْلَى قَالَا هُوَ عَلَى مَا بَيْنَا، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمِلْكَانَيْهِ إِذَا نَوْلَى الطَّلَاقَ يَكُونُ وَعَلَى مَا بَيْنَا، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمِلْكَانَيْهِ إِذَا نَوْلَى الطَّلَاقَ يَكُونُ وَ قَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ، وَ لِلَّهِي حَنِيْفَة وَمُنْ الطَّلَاقَ يَكُونُ وَ قَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ، وَ لِلَّهِي حَنِيْفَة وَمُنْ التَّامُ وَيُونُ فِي الظِّهَارِ فَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَةً، ثُمَّ هُوَ مُحُكَمٌ فَيُرَدُّ التَّحْرِيْمُ إِلَيْهِ.

تروجہ اوراکر شوہرنے کہا کہ میری مال کی پشت کی طرح تو مجھ پرحرام ہے اوراس سے طلاق یا ایلاء کی نیت کی تو امام اعظم ولٹے گائے اسے کے یہال صرف ظہار ہوگا، حفرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ تحریم (ان ہیں سے) ہر چیز کا احتمال رکھتی ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ لیکن امام محمد ولٹے گیا کے یہال جب شوہر نے طلاق کی نیت کی تو ظہار نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف ولٹے گائے کی دلیل ہے ہے کہ یہ ابو یوسف ولٹے گائے کی دلیل ہے ہے کہ یہ کام ظہار کے لیے صرح ہے لہذا اس کے علاوہ کا احتمال نہیں رکھ گا۔ بھروہ محکم بھی ہے اس لیے تحریم کوظہار کی طرف چھر دیا جائے گا۔

#### چندالفاظ ظمار:

صورت منکہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ہوی سے أنتِ علی حرام محظهر أمِی کہا اوراس سے طلاق کی یا ایلاء کی نیت کیا تو امام اعظم والتیلائے یہاں نہ تو طلاق ہوگی اور نہ ہی ایلاء ہوگا بلکہ ظہار ہوگا۔اور حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ شوہرجس چیز کی نیت کرے گا وہی واقع ہوگی خواہ وہ طلاق ہویا ایلاء ، کیوں کہ شوہر کا یہ کلام طلاق اور ایلاء دونوں کا احتمال رکھتا ہے، لہذا جس چیز پر اس کی نیت کا شھید گے گا وہی متعین ہوجائے گی۔

غیر أن النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر اس جملے سے شوہر نے طلاق کی نیت کر لی تو پھرامام محمد والیٹھیلا کے یہاں اس سے ظہار نہیں ہوگا جب کہ امام ابو یوسف والیٹھیلا کے یہاں طلاق بھی ہوگا اور ظہار بھی ہوگا۔صاحب ہدایہ والیٹھیلا نے تو ان حضرات کی دلیلین نہیں ذکر کیس لیکن صاحب عنایہ والیٹھیلا نے دونوں کی دلیلیں بیان کی ہیں چنا نچہ امام محمد والیٹھیلا کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب شوہر نے انت علی حوام کہا اور اس سے طلاق کی نیت کر لی تو اس کی بیوی پر طلاق بائن واقع ہوگئی، لہذا اب محظھر آمی سے ظہار کا جوت نہیں ہوگا، کیوں کہ بیزونت کے بعد ظہار صحیح نہیں ہوتا ہے۔

امام ابوبوسف ولیشید کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ طلاق تو آنت علی حرام سے واقع ہوگی اور ظہار محظھ المی سے واقع موگ ، یوں کہ یہ جملہ ظہار کے لیے صریح ہے لہذااس کے لیے ظاہر سے انجراف کی گنجائش نہیں ہوگ ۔

و لأبي حنيفة الخ: امام صاحب والنيمة فرمات بين كدنه طلاق ندايلاء اس جملے سے صرف اور صرف ظهار واقع ہوگا كيوں كه يه جمله ظهار كے ليے صرح ہے اور صرح كے آگے نيت كى كوئى وقعت اور حيثيت نہيں ہوتى اور كلام ميں آخرى جملے كا اعتبار ہوتا ہے اور

معنی ومفیدم کومتعین کرنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے اور یہاں متکلم بعنی شوہر کے آخری جملے سے ظہار کی صراحت اور وضاحت ہور ہی ہے، اس لیے اسے ظہار ہی پرمجمول کریں گے اور طلاق وغیرہ کو کنارے لگادیں گے۔ نیز کظھر أمی ظہار کے لیے محکم ہے اور أنت علی حرام محتمل ہے کیوں کہ اس میں طلاق اور ایلاء کا بھی اختال ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ حتمل کو محکم کی طرف چھیرا جاتا ہے اس لیے اس ضابطے کے پیش نظر صورت مسئلہ میں أنت علی حرام کو بھی محکم بعنی کظھر أمی کی طرف چھیرا جائے گا اور صرف ظہار کو واقع کیا جائے گا۔

قَالَ وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلاَّ مِنَ الزَّوْجَةِ حَتَّى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهٖ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾، وَ لِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْمَمْلُوْكَةِ . الْحِلَّ فِي الْأَمَةِ تَابِعٌ فَلَا تُلْحَقُ بِالْمَنْكُوْحَةِ، وَ لِأَنَّ الظِّهَارَ مَنْقُولٌ، عَن الطَّلَاقِ، وَ لَا طَلَاقَ فِي الْمَمْلُوْكَةِ .

ترجمه: فرماتے ہیں کہ ظہار صرف بیوی مے تحقق ہوتا ہے تی کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی سے ظہار کیا تو وہ ظہار کرنے والانہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے من نسائھم فرمایا ہے۔ اور اس لیے بھی باندی میں حلت تابع ہے، اس لیے اس کو منکوحہ کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔ اور اس لیے بھی کہ ظہار طلاق سے منقول ہے اور مملوکہ کے تی میں طلاق نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿أُمَّةُ ﴾ باندى \_

#### ظہار صرف بوی سے ہی ہوتا ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ظہار کا تحقق اور تعلق صرف منکوحہ عورتوں ہے ہے اور منکوحہ عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے ظہار متحقق نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی سے ظہار کرلے تو اسے مظاہر نہیں کہیں گے ظہار کے منکوحہ بیویوں کے ساتھ خاص ہونے کی کئی دلییں ہیں (۱) پہلی دلیل تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے ظہار کو بیان کرتے ہوئے واللہ بن بیظا ہرون من نسانہ میں نسا بہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور نساء اگر چہ منکوحہ اور مملوکہ سب کو عام ہے گریہاں سیاق وسباق سے اس کا منکوحہ عورتوں کے لیے بونا متعین ہے اور اس سے صرف انسان کی اپنی منکوحہ بیویاں مراد ہیں، معلوم ہوا کہ غیر منکوحہ عورتوں سے ظہار ہیں ہوسکتا۔

(۲) دوسری دلیل سے کہ باندی کی حلت فرج مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ ملک یمین مقصود ہے جب کہ منکوحہ عورت میں حلت فرج مقصود بالذات کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

(٣) تیسری دلیل یہ ہے کہ ظہار طلاق سے منقول ہے بایں معنیٰ کہ زمانۂ جاہلیت میں اسے طلاق سمجھا جاتا تھا اور چوں کہ مملوکہ باندی کے حق میں طلاق نہیں ہے، اس لیے جو چیز طلاق سے منقول ہے یعنی ظہار وہ بھی مملوکہ کے حق میں نہیں ہوگی۔

فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ أَجَازَتِ النِّكَاحَ فَالظِّهَارُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي التَّشْبِيهِ وَقُتَ التَّصَرُّفِ فَلَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، وَالظِّهَارُ لَيْسَ بِحَقٍّ مِنْ حُقُوْقِهِ حَتَّى يَتَوَقَّفَ، بِخِلَافِ إِعْتَاقِ الْمُشْتَرِيُ مِنَ الْعَاصِبِ، لِلْآنَهُ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ. ترجمہ: پھراگرکسی عورت ہے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کیا پھراس سے ظہار کرلیااس کے بعداس نے نکاح کی اجازت دی تو ظہار باطل ہے، کیوں کہ بیخض بوقت تصرف تثبیہ میں سچا ہے، لہذا یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ اور ظہار نکاح کے حقوق میں ہے کوئی حق تجی نہیں ہوگ ۔ اور ظہار نکاح کے حقوق میں ہے کوئی حق بھی نہیں ہے کہ وہ موقوف رہے۔ اس کے برخلاف غاصب سے خرید نے والے کا آزاد کرنا ہے، اس لیے کہ آزاد کرنا حقوق ملک میں ہے ہے۔

#### اللغات:

﴿ يتوقف ﴾ موقوف مونا \_ ﴿ إعتاق ﴾ آ زادكرنا \_

#### ظهاري ايك خاص صورت:

مسکدید ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک عورت سے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا اورعورت کی اجازت سے پہلے ہی اس نے اس سے ظہار کرلیا پھراس عورت نے نکاح کی اجازت دیدی تو نکاح درست ہوگا اور ظہار باطل ہوگا، کیوں کہ ظہار نام ہے محللہ عورت کو محرمہ عورت کے ساتھ تثبید دینے کا اورصورت مسکد میں عورت کی اجازت سے پہلے چوں کہ نکاح سمجے نہیں ہوا ہے اس لیے وہ عورت اس کے لیے حرام تھی اور اجازت ہی سے پہلے اس شخص نے ظہار کیا ہے، اس لیے یہ محرمہ کو محرمہ کے ساتھ تثبید دینا ہوا اور محرمہ کو محرمہ کے ساتھ تثبید دینا ہوا اور محرمہ کو محرمہ کے ساتھ تثبیہ دینے سے ظہار کا تحقی نہیں ہوتا۔ صاحب کتاب نے اس دلیل کو یوں بیان کیا ہے کہ ظہار نام ہے فحش اور برگوئی کا، لیکن عدم نکاح کی وجہ سے بوقب تصرف ( کلمات ظہار کی ادائیگی کے وقت ) فرکور ہم خض اپنی بات اور اپنی تثبیہ میں سچا ہے، اس لیے اس کی یہ بات منکر من القول نہیں ہوگی اور وہ شخص مظاہر نہیں کہلا کے گا۔

والظهار لیس بحق المخ: یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ صورت مسّلہ میں ظہار کو باطل قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا ، بلکہ اسے موقوف کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ظہار موقوف ہے ملک نکاح موقوف ہے عورت کی اجازت پر موقوف ہے اور اسے باطل نہیں کیا گیا ہے اسی طرح ظہار کو بھی عورت کی اجازت پر موقوف مانا جائے اور اسے یکسر باطل نہ قرار دیا جائے ، جیسے اگر کسی محف نے غاصب سے کوئی غلام خرید کر اسے آزاد کردیا تو یہ بچ کی طرح آزاد کرنا بھی مغصوب منہ یعنی مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا ، اسی طرح صورت مسّلہ میں جس طرح تورت کی اجازت پر موقوف کرنا جا ہے۔

صاحب ہدایہ آس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نکاح امر مشروع ہے جب کہ ظہار ممنوع اور امر غیر مشروع ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ امر غیر مشروع کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہوسکتا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ظہار نکاح کے حقوق میں سے کوئی حق نہیں ہے کہ نکاح کی طرح وہ عورت کی اجازت پر موقوف رہے۔ اس کے برخلاف مشتری من الغاصب کے اعماق کا معاملہ ہے تو وہ بیج وشراء کی طرح مغصوب منہ کی اجازت پر موقوف ہوگا، کیوں کہ آزاد کرنا ملک کے حقوق اور لوازم میں سے ہے۔ اور اعماق سے مشتری کی ملک تام اور مکمل ہوگی ، اس لیے جس طرح اس کی ملک مالک کی اجازت پر موقوف ہوگی اس طرح اس کا اعماق بھی مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

وَ مَنْ قَالَ لِنِسَائِهِ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيُ كَانَ مُظَاهِرًا مِنْهُنَّ جَمِيْعًا، لِأَنَّهُ أَضَافَ الظِّهَارَ إِلَيْهِنَّ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ، وَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ تَفْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ، وَالْكَفَّارَةُ لُإِنْهَاءِ الْحُرْمَةِ فَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهَا، بِخِلَافِ الْإِيْلَاءِ مِنْهُنَّ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيْهِ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الْإِسْمِ وَ لَمْ يَتَعَدَّدُ ذِكُرُ الْإِسْمِ.

ترجمه: اورجش خفس نے اپنی ہویوں سے کہاتم سب مجھ پرمیری ماں کی پشت کی طرح ہوتو وہ ان سب سے ظہار کرنے والا ہوگا ،

اس لیے کہ اس نے ان سب کی طرف ظہار کو منسوب کیا ہے لہذا ہے ایہا ہوگیا جیسا کہ اس نے طلاق کو منسوب کیا۔ اور اس پر ہرا یک کے
لیے ایک ایک کفارہ واجب ہے، اس لیے کہ حرمت ہرایک کے حق میں ثابت ہوچکی ہے اور کفارہ حرمت کو ختم کرنے کے لیے ہے لہذا
حرمت کے متعدد ہونے سے کفارہ بھی متعدد ہوگا۔ برخلاف ان سے ایلاء کرنے کے ایلاء میں کفارہ اللہ تعالی کے نام کی
حفاظت کے لیے ہے اور اللہ کے نام کا تذکرہ متعدد نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿انهاء ﴾ فتم كرا \_ ﴿ يتعدد ﴾ متعدد هوا، زياده تعداد من جوكا \_ ﴿ صيانة ﴾ حفاظت كرا، بيانا \_

#### سب بو یول سے بیک وقت ظہار کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخف کے پاس چار بیویاں ہوں اور اس نے یہ جملہ کہدیا ہو آنتن علی کظھر آمی تو وہ ان سب کی طرف ظہار کو منسوب کیا ہے لہذا یہ ایس نے ان سب کی طرف ظہار کو منسوب کیا ہے لہذا یہ ایس نے ان سب کی طرف طلاق کو منسوب کرنے آنتن طو الق کہا ہو، چنا نچہ ایک ساتھ سب پرطلاق واقع ہوجا لیگی۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ایک ساتھ سب پرطلاق واقع ہوجا لیگی۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ایک ساتھ سب پرطلاق واقع ہوجا لیگی۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ایک ساتھ سب پرطلاق واقع ہوجا کے گا۔

وعلیہ لکل واحد النے: فرماتے ہیں کہ جس طرح تمام بیویوں پر ظہار واقع ہوگا ای طرح اس شخص پر ہرایک کی طرف سے الگ الگ کفارہ بھی واجب ہوگا، کیوں کہ ظہار کی وجہ سے ہر بیوی کے حق میں حرمت ثابت ہو پچکی ہے اوراس حرمت کا اختتام کفارہ کے ذریعے ہوگا، اس لیے بیہ بات لازم ہوگی کہ ہر ہر بیوی کی طرف سے اس شخص پر متعدد کفارے واجب ہوں تا کہ ہرایک بیوی اس کے لیے صلال ہوجائے۔

بخلاف الإیلاء النے: فرماتے ہیں کہ ظہار کے بالقابل اگر کوئی شخص اپنی کئی ہویوں سے بیک وقت ایلاء کرلے تو اس کے ازالہ کے لیے صرف ایک ہی فارہ واجب ہے اور ہر ہر ہوی کی طرف سے علیحد ہ علیحد ہ کفارہ کیمین اداکرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کیوں کہ ایلاء میں کفارہ اس لیے واجب ہوتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت اور تعظیم کو باقی رکھا جائے اور ایلاء کرنے میں صرف ایک ہی مرتبہ اللہ کے نام کولیا گیا ہے اس لیے اس کے ازالے کے لیے صرف ایک ہی کفارہ واجب ہوگانہ کے متعدد مرتبہ نہیں لیا گیا ہے اس لیے اس کے ازالے کے لیے صرف ایک ہی کفارہ واجب ہوگانہ کے متعدد۔ فقط و اللّٰہ اعلم و علمه .





## فضل في الْكُفّاسَ فِي فَصَل احكام كفاره كے بيان ميں ہے



ترجملے: فرماتے ہیں کہ ظہار کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، نیکن اگر مظاہر غلام نہ پائے تو لگا تاردو ماہ تک روزے رکھے، لیکن اگر اس کے بھی قادر نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس نص کی وجہ سے جواس سلسلے میں وارد ہوئی ہے، اس لیے کہ بینص ترتیب کے مطابق کفارہ کا فائدہ دے رہی ہے۔

#### اللغاث:

﴿عتق﴾ آزادكرنا ـ ﴿متتابعين ﴾ پدر پ، بلاوقفه ـ

#### كفارة ظهار:

اس عبارت میں مظاہر پر کفارے کی تشریخ اوراس کی ترتیب کو بیان کیا گیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ مظاہر کے لیے اے ون

AONE

اس عبارت میں مظاہر پر کفارے کی تشریخ اوراس کی ترتیب کو بیان کیا گیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ مظاہر کے لیے اے ون

اگر مظاہر ضعیف اور کم زور ہواور روز ہے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اب آخری درجہ یہ ہے کہ وہ ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے ۔ صاحب مدائیہ فرماتے ہیں کہ ندکورہ تھم اور ترتیب کوئی من مائی نہیں ہے بلکہ نص قرآنی ہے ہم آبنگ اور مر بوط ہے چنا نچہ سورہ مجاولہ میں ہے فتحریر رقبة من قبل أن يتماسا۔ پھرآگے ہے فإن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل أن يتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا النج ای نص ہے کفارہ ظہار کا تھم ثابت ہودر چوں کہ اس میں فإن لم کے ذریعے ایک مسلم کا دوسرے پرعطف کیا گیا ہے اور فاء ترتیب کے لیے آتا ہے اس لیے اس سے ترتیب ٹابت ہوگئ۔

قَالَ وَ كُلُّ ذَٰلِكَ قَبُلَ الْهُمَسِيْسِ وَ هَذَا فِي الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمُ ظَاهِرٌ لِلتَّنْصِيْصِ عَلَيْهِ، وَ كَذَا فِي الْإِطْعَامِ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ مَنْهِيَّةٌ لِلْحُرْمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيْمِهَا عَلَى الْوَطْيِ لِيَكُونَ الْوَطْيُ حَلَالًا.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ ہر چیز وطی کرنے سے پہلے ہے اور بیتھم آزاد کرنے اور روزہ رکھنے میں ظاہر ہے، اس لیے کہ اس پرنص کی وضاحت ہے۔ اور کھانا کھلانے میں یہی تھم ہے، کیوں کہ ظہار کا کفارہ حرمت کو فتم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس کو وطی پر مقدم کرنا ضروری ہے تا کہ وطی حلال ہو جائے۔

#### اللغات:

ومسيس بجماع كرنا\_ واعتاق في آزادكرنا\_ واطعام في كمانا كلانا\_

#### ظہار میں کفارے کے لیے وطی سے پہلے ہونے کی شرط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ظہار کے کفارے میں ہر کفارے کا وطی سے پہلے ہونا ضروری ہے خواہ وہ کفارہ اعماق ہو یا صوم ہو یا اطعام ہو، رہا مسئلہ اعماق اورصوم کا تو ان کے وطی سے پہلے ہونے کی صراحت خودنص قر آنی من قبل أن يتماسا ميں موجود ہے اور اطعام کے ساتھ اگر چہ میہ قیدنہیں ہے گر چوں کہ کفارہ سے حرمت ظہارختم ہوتی ہے اس لیے اس کو وطی پر مقدم کرنا اور اس سے پہلے اداء کرنا ضروری ہے تا کہ وطی حلال اور جا کرن واقع ہو۔

قَالَ وَ تَجْزِيُ بِالْعِتْقِ الرَّقِبَةُ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكُرُ وَالْأَنْفَى وَالصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ، لِأَنَّ اسْمَ الرَّقَبَةِ يُطْلَقُ عَلَى فَوْلَاءِ، إِذْ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الذَّاتِ الْمَرْقُوْقِ الْمَمْلُولِ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالِثَانَةُ يُخَالِفُنَا فِي الْكَافِرَةِ وَ يَفُولُ الْمَنْطُوصُ عَلَيْهِ اعْتَاقُ يَعُولُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ اعْتَاقُ الرَّقَبَةِ وَ قَدْ تَحَقَّقَ، وَ قَصْدُهُ مِنَ الْإِعْتَاقِ التَّمَكُّنُ مِنَ الطَّاعَةِ، ثُمَّ مُقَارَنَةُ الْمَعْصِيَةِ يُحَالُ بِهِ إِلَى سُوءِ الْحَتِيَارِهِ. الرَّقَبَةِ وَ قَدْ تَحَقَّقَ، وَ قَصْدُهُ مِنَ الْإِعْتَاقِ التَّمَكُّنُ مِنَ الطَّاعَةِ، ثُمَّ مُقَارَنَةُ الْمَعْصِيَةِ يُحَالُ بِهِ إِلَى سُوءٍ الْحَتِيَارِهِ.

تروجی اور عن میں کافر مسلمان نرمادہ، چھوٹا اور بڑا ہر طرح کارقبہ کافی ہے، کیوں کہ ان سب پر لفظ رقبہ کا اطلاق ہوتا ہے، کیوں کہ رقبہ اس کا نام ہے جو ہر طرح سے غلام اور مملوک ہو۔ امام شافعی را اللہ کا فرہ میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ کفارہ اللہ تعالی کا حق ہے اس لیے اسے اللہ کے دشمن کی طرف صرف کرنا جا کزنہیں ہے، جیسے ذکو ہ ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پر نص وارد ہوئی ہے وہ رقبہ آزاد کرنا ہے اور کا فرکے اعماق سے بھی عنق محق تھی ہوگا اور کفارہ دینے سے معتق کا ارادہ اللہ کی اطاعت پر قدرت دینا ہے۔ پھر معصیت سے متصل ہونے کو اس کی بداختیاری کی طرف نعقل کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

چتجزی که کافی ہوگا۔ ﴿موقوق که غلام۔ ﴿صوف که خرج کرنا، پھیرنا۔ ﴿عدو که رَثَمَن۔ ﴿تمکّن ﴾ قدرت دینا۔ «مقار نة ﴾ ساتھ ملا ہوا ہونا۔

#### كفارے ميں جائز غلام كى تفعيل:

صورت مسئلہ سے سے کہ کفارہ ظہار میں جواعماق کا حکم ندکور ہے وہ ہرطرح کے رقبے کوشامل ہے اور اس میں مسلمان ہونے یا

ندکراوربرا ہونے کی کوئی قید یا تخصیص نہیں ہے اور کافر، مونث اور چھوٹا رقبہ آزاد کرنے ہے بھی ہمارے یہاں اعتاق محقق ہوجائے گا اور کفارہ بھی ادا ہوجائے گا، کیوں کدرقبہ اس چیز کا نام ہے جو ہر طرح سے مرقوق اور مملوک ہواور بیصفت جس طرح رقبہ مطلق ہاس موجود ہاس طرح رقبہ کا فرہ اور رقبہ صغیرہ میں بھی موجود ہاور چوں کہ نص قر آنی فت حرید رقبہ میں لفظ رقبہ مطلق ہاس میں موجود ہار تی میں تو مصاحب کتاب نے و نحن نقول سے اس کو بیان کیا ہے کہ رقبہ صغیرہ اور اٹنی میں تو اس میں مامل وداخل ہے۔ صاحب کتاب نے و نحن نقول سے اس کو بیان کیا ہے کہ رقبہ صغیرہ اور اٹنی میں تو اہم شافعی جائے ہمارے ہم خیال ہیں، لیکن رقبہ کا فرہ کے متعلق وہ ہم سے الگ ہیں اور رقبہ کا فرہ کے اعتاق اور کفارہ کے معتبر نہیں مانتے۔ اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ کفارہ اللہ تعالی کاحق ہے اس لیے اسے دشمن خدا کی طرف نشقل کرنا درست نہیں ہے جیسے ذکوۃ مالد کاحق ہے اس لیے اسے دشمن خدا کی طرف نشقل کرنا درست نہیں ہے جیسے ذکوۃ اللہ کاحق ہے اس لیے اسے دشمن خدا کی طرف نشقل کرنا درست نہیں ہے۔

و قصدہ النے: یہاں سے امام شافعی را النظار ہوں الکھارہ حق اللہ تعالیٰ کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کھارہ دینے سے معتق کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ رقبہ مولیٰ کی خدمت سے چھٹکارا پاکراللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قادر ہوجائے اور بہت ممکن ہے کہ اس فعل کی وجہ سے اس کے دل میں زم گوشہ پیدا ہواور وہ مشرف بداسلام ہوجائے۔ کیکن اگر پھر بھی وہ مشرف بداسلام نہیں ہوتا تو ہاس کے بدا عقاد اور بدخیال ہونے کی علامت ہے۔

ترجمه: اوراندها اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیرکٹا ہوا رقبہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ منفعت کی جنس فوت ہے اور وہ بینائی ہے یا پکڑنا یا چلنا ہے حالاں کر جنس منفعت کا فوت ہونا ادائے کفارہ سے مانع ہے، لیکن اگر منفعت میں خلل ہوتو وہ مانع نہیں ہے یہاں تک کہ کا نا یا الگ الگ طرف سے ایک ہاتھ اور ایک پیر دونوں ایک ہی طرف سے کے ہوئے ہوں، چنا نچہ جائز نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ چنس منفعت فوت نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ چلئے کہ چلئے کہ چنس منفعت فوت ہوگئ ہے، کیوں کہ اس لیے کہ جائز نہ ہو کی جنس منفعت فوت ہوگئ ہے، کیوں کہ اس لیے کہ جائز نہ ہو اور یہی نوادر کی روایت ہے، اس لیے کہ جائز نہ ہو اور یہی نوادر کی روایت ہے، اس لیے کہ جنس منفعت فوت ہے، لیکن ہم نے استحسانا اسے جائز قرار دیا ہے، کیوں کہ اصل منفعت باتی ہے، اس لیے جب چیخ کر بات کی جائز فو وہ یقینا من لے گا یہاں تک کہ اگر وہ اس حال میں ہو کہ بالکل نہ سنتا ہو با یں طور کہ وہ ما در زاد بہرہ ہواور گونگا بھی ہوتو اس کو آزاد کرنا جائز نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿عمیاء ﴾ نابینا۔ ﴿بصر ﴾ و کھنا۔ ﴿بطش ﴾ گرفت، پکڑنا۔ ﴿مشی ﴾ چانا۔ ﴿احتلّت ﴾ خراب ہوگئ۔خلل زوه ہوگئ۔ ﴿عوراء ﴾ یک چثم گل،کانا۔ ﴿أصم ﴾ بہرا۔ ﴿صیح ﴾ چیخا جائے۔ ﴿احرس ﴾ گونگا۔

#### كفارے مي ادائيكى كے ليے ناكافى غلام كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کفار ہ ظہار میں اندھے رقبہ کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح دونوں ہاتھ یا دونوں پیر کئے ہوئے رقبہ کو آزاد کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان رقبات میں منفعت کی جنس یعنی دیکھنا اور کپڑنا یا چلنا فوت ہے اور جنس منفعت سے فوت ہوئے والا رقبہ ہلاک شدہ رقبہ کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے جنس منفعت سے فوت شدہ رقبہ کو آزاد کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔

اما إذا النے: اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر جنس منفعت یکسرفوت نہ ہو بلکہ منفعت میں خلل واقع ہوجائے تو ایسے رقبہ کوآزاد کرنا صحیح ہے اور منفعت کا اختلال مانع جواز نہیں ہے ،اسی لیے کانے اور ایک ہاتھ اور اس کے دوسری طرف والا پیرکٹا ہوار قبہ آزاد کرنا جائز ہے، کیوں کہ ان میں جنس منفعت فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ کہ تحل ہوئی ہے اور اختلال مانع جواز نہیں ہے۔

بعلاف ما إذا النع: فرماتے ہیں کہ اگر کسی رقبہ کا ایک ہی ہاتھ اور ایک ہی پیر کٹا ہولیکن دونوں ایک ہی جھے کے ہوں بایں معنی کہ دونوں دائیں طرف کے ہوں یا دونوں بائیں طرف کے ہوں تو اس صورت میں اس کا اعمّاق بھی جائز نہیں ہے ، کیوں کہ اس میں بھی جنس منفعت فوت ہے اس لیے اس پوزیشن میں رقبہ کے لیے چلنا معتذراور دشوار ہے۔

ویجوز الاصم النع: اس کا عاصل یہ ہے کہ بہرے رقبہ کو آزاد کرنا جائز ہے، لیکن قیاساً جائز نہیں ہے اور یہی نوادر کی بھی روایت ہے، اس لیے کہ اندھے کی طرح بہرے حق میں بھی جنس منفعت فوت ہوچکی ہے اور اس سے پہلے یہ بات آچکی ہے کہ جنس منفعت کا فوت ہونا مانع جواز ہے۔ لیکن استحسانا بہرے رقبہ کے اعماق کو جائز قرار دیا گیا ہے، کیوں کہ اس کی منفعت فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ بہرے ہی وجہ ہے کہ اگر زور سے آواز لگائی جائے تو بہرہ آدمی بھی من لیما ہوئی ہے، معلوم ہوا کہ بہرہ کی منفعت فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ محمل ہوئی ہے اور محمل المحمل ہوئی ہے اور محمل المحمل ہوئی ہے اور محمل المحمل ہوئی ہے۔ وہ بیرائش بہرہ ہوا در بالکل نہ سسکتا ہوتو پھراس کا اعماق جائز ہے۔ اس کی جنس منفعت فوت ہوچکی ہے۔

#### فائك:

صاحب ہدایہ وہی کے ولداصم کے بعد و هوالا حوس کا اضافہ کرکے بیدا شارہ دیا ہے کہ مادر زاد بہرہ کی شاخت اس کے گوئے بن سے ہوگی۔ (عنایہ)

وَ لَا يَجُوْزُ مَقْطُوعُ إِبْهَامَى الْيَدَيْنِ لِآنَ قُوَّةَ الْبَطْشِ بِهِمَا فَبِفَوَاتِهِمَا يَقُوْتُ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ، وَ لَا يَجُوْزُ الْمَخْوُنُ إِلَّا بِالْعَقْلِ فَكَانَ فَائِتَ الْمَنَافِعِ، وَ الَّذِي يُجَنُّ وَ الْمَخْنُونُ الَّذِي لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْعَقْلِ فَكَانَ فَائِتَ الْمَنَافِعِ، وَ الَّذِي يُجَنُّ وَ الْمَخْزِيُ عِنْقُ الْمُدَبَّرِ وَ أُمُّ الْوَلَدِ لِاسْتِحْقَاقِهِمَا الْحُرِّيَّةَ بِجِهَةٍ فَكَانَ يُغِينُ الْمُدَبَّرِ وَ أُمُّ الْوَلَدِ لِاسْتِحْقَاقِهِمَا الْحُرِّيَّةَ بِجِهَةٍ فَكَانَ

الرِّقُ فِيُهِمَا نَاقِصًا، وَ كَذَا الْمُكَاتَبُ الَّذِي أَذَى بَعْضَ الْمَالِ، لِأَنَّ إِعْتَاقَةُ يَكُونُ بِبَدَلٍ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُنْ أَلِي مُنْ كُلِّ وَجُهٍ، وَ لِهِذَا تَقْبَلُ الْكِتَابَةُ الْإِنْفِسَاخَ، بِخِلَافِ أُمُوْمِيَّةِ الْوَلَدِ وَالتَّذُبِيْرِ، وَلَيْنَابَةُ الْإِنْفِسَاخَ، بِخِلَافِ أُمُوْمِيَّةِ الْوَلَدِ وَالتَّذُبِيْرِ، إِلاَّنَهُمَا لَا يَتَحَمَّلَانِ الْإِنْفِسَاخَ.

تروج کے: اور دونوں ہاتھوں کے دونوں آنگھوٹھ کئے ہوئے رقبہ کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ آنگوٹھوں ہی ہے کیڑنے کی قوت متعلق ہے، لہذا ان کے فوت ہونے ہے جس منفعت فوت ہوجائے گی۔ اور اس مجنون رقبہ کا اعتاق جائز نہیں ہے جسے (ذرہ برابر) عقل نہ ہو، اس لیے کہ جوارح سے فائدہ اٹھانا صرف عقل کے ذریعے ہوتا ہے، لہذا بیر قبہ بھی منفعت کوفوت کرنے والا ہوگیا۔ اور وہ رقبہ جو مجنون بھی رہتا ہے اور اسے افاقہ بھی ہوجاتا ہے اس کا اعتاق جائز ہے، کیوں کہ اختلال منفعت مانع نہیں ہے۔ اور مد براور ام ولد کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بیدونوں ایک جہت سے آزادی کے ستحق ہوگئے ہیں لہذا ان میں رقبت ناقص ہوگئ ہے۔ اور ایسے ہی وہ مکا تب جس نے کچھ مال ادا کردیا ہو (اس کا اعتاق بھی جائز نہیں ہے) اس لیے اس کا اعتاق بدل کے ساتھ ہوگا۔

حضرت امام ابوحنیفہ ولٹیلڈ ہے مروی ہے کہ مکاتب کوآ زاد کرنا جائز ہے، اس لیے کہ (اس میں) من کل وجد قیت موجود ہے، اس لیے کتابت فنخ ہونے کوقبول کرتی ہے، برخلاف ام ولد ہونے اور مدبر ہونے کے، اس لیے کہ بید دنوں فنخ کوقبول نہیں کرتے۔

#### اللغات:

﴿ابهام ﴾ انگوشا۔ ﴿بطش ﴾ گرفت، پکڑ۔ ﴿جوارح ﴾ اعضائے جسمانی۔ ﴿ يجن ﴾ پاگل بن كا دورہ برتا ہے۔ ﴿يفيق ﴾ افاقد ہوجاتا ہے، مرض ختم ہوجاتا ہے۔ ﴿ اختلال ﴾ خلل آنا۔ ﴿حرية ﴾ آزادى۔ ﴿رقّ ﴾ غلاى۔ ﴿انفساخ ﴾ فنخ ہوجانا۔

#### كفارے ميں اوائيكى كے ليے ناكافى غلام كابيان:

اوپرکی عبادت میں کی ایک مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاء اللہ ترتیب وار آپ کے سامنے آئیں گے (ا) سب سے پہلامسئلہ یہ ہے کہ جس رقبہ کے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کئے ہوئے ہوں اس کو کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے ، کیوں کہ اشیاء کو لینے اور پکڑنے میں انگوٹھوں سے تقویت ملتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انگوٹھا اشیاء کو لینے اور پکڑنے میں انگوٹھوں سے تقویت ملتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انگوٹھا نہ ہونے سے یہ چیزیں فوت ہوجا کیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فوات منفعت مانع جواز ہے ، اس لیے اس طرح کے رقبہ کا اعتاق جائز نہیں ہے۔

و لا یہ جوز المہ جنون المع: فرماتے ہیں کہ وہ غلام جومجنون ہوگیا ہے اور اس کی عقل پر پردہ پڑگیا ہواور کسی بھی چیز کو وہ نہ سمجھ سکتا ہواور اس کا اعتاق بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ اعضاء وجوارح سے نفع اٹھانا عقل پر موقوف ہے اور جومفقو دالعقل ہو ظاہر ہے کہ عدم انتفاع کی وجہ سے وہ مفقو دالمنفعت بھی ہوگا اور مفقو دالمنفعت کا اعتاق درست نہیں ہے، ہاں اگر کوئی رقبہ بھی پاگل رہتا ہواور بھی اسے ہو ش آجاتا ہوتو اس کا اعتاق درست ہے، کیوں کہ افاقہ کی وجہ سے وہ مختل المنفعت ہے اور مختل المنفعت کا عتاق درست ہے۔

و کذا المکاتب الغ: فرماتے ہیں کہ وہ مکا تب جس نے بدل کا بت کا پھے حصداداء کردیا ہواس کو بھی کفارے میں آزاد کرنا درستے نہیں ہے، کیوں کہ بدل دینے کی وجہ اس کا اعماق عوض اور بدل کے ساتھ ہوگا جب کہ کفارہ خالص اللہ کا حق ہوا ہوت ہے کہ عبادت ہے جوعوض کے ساتھ درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حسن بن زیاد نے امام اعظم براتھیا ہے ایک روایت بینقل کی ہے کہ مکا تب کا اعماق درست ہے، کیوں کہ مکا تب جب تک مکمل بدل کتابت اوا نہیں کرتا اس وقت تک اس میں من کل وجرد قیت موجود ربتی ہوتی ہے، آپ طاقی گارشاد گرامی ہے الممکاتب عبد مابقی علیه در هم لینی جب تک مکا تب پر بدل کتابت کا ایک درہم بھی باتی رہے گا اس وقت تک وہ غلام بی رہے گا، یہی وجہ ہے کہ اگر کچھوض اواء کرنے کے بعد بھی مکا تب پر بدل کتابت کا ایک درہم بھی باتی رہے گا اس وقت تک وہ غلام بی رہے گا، یہی وجہ ہے کہ اگر کچھوض اواء کرنے کے بعد بھی مکا تب بی رفیت موجود رہتی ہے اور جب مکا تب میں رقیت موجود رہتی ہو تھی مراس کا اعماق بھی درست اور جا نز ہوگا۔

اس کے برخلاف ام ولداور مدبر کا معاملہ ہے تو چوں کہ دونوں فنخ کا احمال نہیں رکھتے اور ان میں رقیت بھی ناقص رہتی ہے، اس لیے ان کا اعماق درست نہیں ہے۔

فَإِنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبًا لَمْ يُؤَدِّ شَيْنًا جَازَ خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَمَ الْمُثَلِّيْةِ، لَهُ أَنَّهُ السَّحَقَّ الْحُرِيَّةَ بِجَهَةِ الْكِتَابَةِ فَأَشْبَهَ الْمُدَبَّرَ، وَ لَنَا أَنَّ الرِّقَ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجُهِ عَلَى مَا بَيَّنَا وَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ الْمُدَبَّرَ، وَ لَنَا أَنَّ الرِّقَ الْمُكَاتِبُ عَبُدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ وَالْمُكَابَةُ لَا يُنَافِيهِ فَإِنَّهُ فَكُ الْحَجَوِ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ إِلاَّ أَنَّهُ بِعِوضٍ فَيَلْزَمُ مِنْ جَالِبِهِ، وَ لَوْ كَانَ وَلُوكَتَابَةُ لَا يُنَافِيهِ فَإِنَّهُ فَكُ الْحَجَوِ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ إِلاَّ أَنَّةً بِعِوضٍ فَيَلْزَمُ مِنْ جَالِبِهِ، وَ لَوْ كَانَ مَا يَعْهَدُ بِهُ اللَّهُ اللهُ كَتَابَةِ بَهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللهُ كَتَابَ وَالْاَوْلَادُ، لِأَنَّ الْمُعَلِّ فِي الْمَحَلِّ بِجَهَةِ الْكِتَابَةِ، أَوْلِلَادُ، لِأَنَّ الْفَسْخَ ضَرُورِيَّ لَا يَظُهَرُ فِي حَقِّ الْوَلَدِ وَالْكُسْبِ.

ترجمہ : اور اگر مظاہر نے ایسا مکاتب آزاد کیا جس نے پہر بھی ادا نہیں کیا ہوتو جائز ہے، لیکن امام شافتی والٹیلا کا اختلاف ہے امام شافعی والٹیلا کی دلیل یہ ہے کہ کتابت کی دجہ وہ غلام حریت کا مستحق ہو چکا ہے لہٰذا یہ مدبر کے مشابہ ہوگیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ رقیت من کل وجہ قائم ہے جب تک کہ اس برایک درہم کہ رقیت من کل وجہ قائم ہے جب تک کہ اس برایک درہم باقی ہوتا کہ جات کہ میں ہے گر چوں کہ باقی ہوتا کہ میں ہے گر چوں کہ کتابت ہوت کے مبافی نہیں ہے اس لیے کہ یہ ممانعت کو دور کرنا ہے اور اذن فی التجارة کے درج میں ہے گر چوں کہ کتابت عوض کے بدلے میں ہے لہٰذا مولی کی طرف سے لازم ہوگی۔اور اگر عقد کتابت اعماق سے مانع ہوتا تو مقتصی اعماق سے نئے ہوجا تاس لیے کہ وہ وہ تاس کے کہ اور اس کی اولا دکواس کے بہر دکیا جائے گا کیوں کہ کل میں آزادی کتابت ہوجا تاس لیے کہ وہ فنح کا احمال رکھتا ہے، لیکن غلام کی کمائی اور اس کی اولا دکواس کے بہر دکیا جائے گا کیوں کہ کل میں آزادی کتابت

#### اللغاث:

﴿ رَقَّ ﴾ غلام - ﴿ فك ﴾ تورْنا، مِنانا، كمولنا - ﴿ حجر ﴾ پابندى - ﴿ يسلَّم ﴾ سردكيا جائے گا - ﴿ اكتساب ﴾ واحد

#### تخريج

الخرجه ابوداؤد في كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته، حديث رقم: ٣٩٢٦.

#### مكاتب كوكفار عين آزادكرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ ظہار میں ہمارے یہاں ایسے مکا تب کوآ زاد کرنا جائز ہے جس نے بدل کتابت کا کوئی حصہ ادانہ
کیا ہو، کیکن امام شافعی پرایٹھیڈ کے یہاں اس طرح کے مکا تب کا اعماق جائز نہیں ہے ، ان کی دلیل مدبر پر قیاس ہے بعنی جس طرح
تہ بیر کی وجہ سے مدبر آزادی کا مستحق ہو چکا ہے اور اس کی رقیت میں نقص آگیا ہے اس کیا رسے کفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے ،
اس طرح عقد کتابت کی وجہ سے مکا تب بھی مستحق آزادی ہو چکا ہے اور اس کی رقیت میں بھی کی آگئ ہے ، لہذا مدبر کی طرح اس کا اعماق بھی جائز نہیں ہوگا۔

ولدا الع: ہاری دلیل یہ ہے کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کا کوئی حصہ ادا عنیں گیا ہے تو وہ من کل وجد قیق اور مملوک ہے

اس لیے اس کا یہ عقد فنخ کا بھی احمال رکھتا ہے اور پھر صدیث پاک المحاتب عبد مابقی علیه در هم کے ذریعے بھی مکاتب کے

دقتی ہونے پر شھیدلگا دیا گیا ہے ، اس لیے وہ شرعا رقیق ہے اور رقیق کا اعماق درست اور جائز ہے ، رہا مسئلہ اس کے عقد کتابت

کرنے کا تو یہ عقد مانع اعماق نہیں ہے ، کیوں کہ کوئی بھی چیز اپنی ضدسے باطل ہوتی ہے اور کتابت مکا تبت کی ضدنہیں ہے بلکہ وہ تو

ممانعت اور رکاوٹ کے ازالے کے لیے ہے اور جس طرح اگر کوئی مولی اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے کر ما ذون فی التجارة

کردے تو اس اذن سے اس کی رقیت پر کوئی آئے نہیں آتی اس طرح صورت مسئلہ میں عقد کتابت کی وجہ سے مکاتب کی رقیت پر کوئی

آئے نہیں آئے گی اور وہ بدستور رقیق رہے گا اور جب رقیق رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا اعماق بھی درست ہوگا۔

الا أنه بعوض النع: يہاں سے ايک سوال مقدر کا جواب ديا گيا ہے ، سوال بيہ ہے کہ اگر عقد کتابت اون في التجارة کی طرح ہود مرف ممانعت دور کرنے کا نام ہے تو جس طرح ہا دون کی اون کوختم کرنے میں مولی ہوتا ہے اس طرح فنخ کتابت میں بھی اسے مستقل ہونا چاہیے حالال کہ مکا تب کی رضامندی کے بغیر مولی تن تنہا عقد کتابت کوفنخ نہیں کرسکتا، آخر اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ رکاوٹ دور کرنے کے حوالے ہے تو عقد کتابت اور اون فی التجارت میں واقعی کوئی فرق نہیں ہے گر چوں کہ افزن فی التجارة بلا عوض ہے اور عقد کتابت بالعوض ہے اور مولی کی طرف سے لازم ہے، اس لیے اس میں غلام کی رضامندی ضروری ہوگی اور اون فی التجارة چوں کہ مفت میں ہے اور بلا عوض ہے اس لیے اس کوختم کرنے میں مولی خود مختار ہوگا اور عبد ماذون کی رضامندی ضروری نہیں ہوگی۔ اور اس فرق کے ہوتے ہوئے اون فی التجارت اور عقد کتابت کو ہراعتبار سے ایک مجھنا غلط ہوگا۔

ولو کان مانعا یہاں سے سابقہ سوال کا تسلیمی جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم عقد کتابت کو اعتاق سے مانع قرار دیدی تو بھی اس سے صورت مسئلہ میں مکاتب کے اعتاق پر کوئی حرف نہیں آئے گا، کیوں کہ جیسے ہی مظاہر کسی مکاتب کوآزاد کرے گا تو مقتضائے اعتاق کی وجہ سے آزادی سے پہلے عقد کتابت فنخ ہوجائے گا کیوں کہ وہ فنخ ہونے کا احتمال رکھتا ہے، لہذا جب اعتاق سے پہلے ہی عقد کتابت فنخ ہوجائے گاتو بیر قبق کامل کا اعتاق ہوگانہ کہ مکاتب کا اور رقیق کامل کا اعتاق جائز ہے۔

الا أنّه يسلم المخ: يهاں ہے بھی ايک سوال مقدر کا جواب ہے ، سوال ہے ہے کہ بقول آپ کے مکا تب کو کفارے میں اداء کرنا جائز ہے اور مقتضائے اعتاق کی وجہ سے اعتاق سے پہلے ہی عقد کتابت فنخ ہوجاتا ہے تو اس صورت میں اس کی اولا داور اس مکا تب کی کمائی سب مولی کے لیے ہوئی چاہے کیوں کہ عقد کتابت کے فنخ ہونے کی وجہ سے وہ رقیق ہوگیا اور رقیق کا سب پچھ مولی کے لیے ہوتا ہے ، حالاں کہ آپ ہمدر ہے ہیں کہ مکا تب کی کمائی اور اولا داس کی اپنی ہوگی ، آخر ايسا کیوں ہے؟ صاحب کتاب نے اس سوال کے بھی دو جواب دیئے ہیں (۱) پہلا جواب ہے ہے کہ اس کو جوآزادی کی ہے وہ کتابت کی وجہ سے ملی ہے اس لیے اس کی رقیت آئی کا مل نہیں ہے کہ اس کی ساری کمائی مولی کو دی جائے۔ (۲) دوسراجواب ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں عقد کتابت کا فنخ ہوتا صحب اعتاق کی ضرورت کے لیے ضرورتا ثابت ہے اور المضرورة تتقدر بقدر ہا والے ضابطے کے تحت فنخ کتابت کا اثر صرف جواز اعتاق میں ہوگا نہ کہ دیگر چیزوں میں ، لہذا اس کی کمائی اور اس کی اولاد کے تق میں کتابت کا معالمہ باتی رہے گا اور جس طرح دیگر مکا تب کی کمائی اور اولا داس کی اپنی ملک ہوئی ہے اور مولی کا اس میں پھوئیس ہوتا اس طرح نہ کورہ مکا تب کی بھی کمائی اور اس کی اولا داس کی اپنی ملک ہوگی اور مولی کا اس میں پھوئیس ہوتا اس طرح نہ کورہ مکا تب کی بھی کمائی اور اس کی اولا داس کی اپنی ملک ہوگی اور مولی کا اس میں کھوئیس ہوتا اس طرح نہ کورہ مکا تب کی بھی کمائی اور اس کی اپنی ملک ہوگی اور مولی کا اس میں کوئیوں کا کا س میں کھوئیس ہوتا اس طرح نہ کورہ مکا تب کی بھی کمائی اور اس کی اپنی ملک ہوگی اور مولی کا اس میں کوئی داؤ تبیں گی گا۔

وَ إِنِ اشْتَرَاى أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ يَنُوِي بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةُ جَازَ عَنْهَا وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَلُونُ لَا يَجُوْزُ، وَ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ، وَالْمَسْنَالَةُ تَأْتِيْكَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

تروج مل: اوراگرمظاہر نے پنے باپ یا اپنے بیٹے کوخریدا اس حال میں خرید نے سے وہ کفارہ وینے کی نیت کیے ہوئے ہے تو یہ کفارہ سے جائز ہے، امام شافعی واٹھیڈ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اوراسی اختلاف پر کفارہ کیمین ہے۔ اور کتاب الایمان میں ان شاء اللہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔

#### اللغاث:

﴿ينوى ﴾ نيت كرتا ہے۔

#### باپ بھائی کو کفارے کی نیت سے خریدنا:

فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کفارہ طبہار میں رقبہ آزاد کرنے کی نبیت سے اپنے باپ یا اپنے بیٹے کوخریدا اور اسے کفارہ ک ظہار میں دے دیا تو ہمارے یہاں کفارہ اوا ہوجائے گا جب کہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں اوا نہیں ہوگا ، ہمار ااور ان حضرات کا یہی اختلاف کفارہ قتم میں بھی ہے جو پوری شرح وسط کے ساتھ آئندہ آرہا ہے۔ فَإِنْ أَغْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ وَهُوَ مُوْسِرٌ وَ ضَمِنَ قِيْمَةَ بَاقِيْهِ لَمْ يَجُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِكُانِهُ وَ يَجُوْزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِكُانِهُ وَ يَجُوْزُ عِنْدَهُمَا، لِآنَهُ يَمْلِكُ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ بِالضَّمَانِ فَصَارَ مُعْتِقًا كُلَّ الْعَبْدِ عَنِ الْكُفَّارَةِ وَهُوَ مِلْكُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسَرًا، لِآنَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيْبِ الشَّرِيْكِ فَيَكُونُ إِعْتَاقًا بِعِوَضٍ، وَ لِلَّابِي حَنِيْفَةَ رَحَالِقَائِيهُ إِللَّهُ بِالضَّمَانِ وَ مِثْلُهُ يَمْنَعُ الْكَفَّارَةً.

توجمہ : پھر آگر مظاہر نے مشترک غلام کے نصف جھے کو آزاد کیا اور وہ مالدار ہے اور باتی غلام کی قیمت کا وہ ضامن ہوگیا تو امام ابوضیفہ بالتھیڈ کے یہاں جائز ہے، کیوں کہ وہ شخص ضان کی وجہ ہے اپنے شریک کے جھے کا مالک ہوگیا ہے، لہذا وہ پورے غلام کو کفارہ میں آزاد کرنے والا ہوگیا اور وہ اس غلام کا مالک بھی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جھے کا مالک ہوگیا ہے، لہذا وہ پورے غلام کو کفارہ میں آزاد کرنے والا ہوگیا اور وہ اس غلام کا مالک بھی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب آزاد کرنے والا بھی کا فارہ کے مشریک کے جھے میں کمانا واجب ہے لہذا یہ اعتاق بالعوض ہوگیا۔ حضرت امام ابوضیفہ براتھی کی دلیل ہے ہے کہ اس مظاہر کے شریک کا حصد اس کی ملکیت پر ناقص ہوگیا پھر ضمان کے ذریعے متقل ہو کر آزاد کرنے والے کی طرف آیا اور ایہا ہونا کفارہ ظہار سے مانع ہے۔

#### اللغاث:

هموسو ﴾ مالدار، منجائش والا \_ همعسو ﴾ تنگدست \_ هسعاية ﴾ كوشش كرنا\_

#### مشترک غلام کے ایک صے کوآ زاد کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مظاہر نے کفارہ ظہار میں ایسا غلام آزاد کیا جواس کے اور کسی دوسرے شخص کے درمیان مشترک تھا اور اس نے اپنے جھے کا نصف غلام آزاد کر کے اپنے ساتھی کے جھے میں آنے والے غلام کی قیمت کا طاب اس اعتاق کا کیا تھم ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو معتق کی حالت اور اس کی پوزیشن دیکھی جائے گی چنا نچہ اگر معتق غریب اور تنگلدست ہو تو بالا تفاق ایسا کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوگا، کیکن اگر معتق مالدار ہوتو حضرت امام صاحب اور حضرات صاحبین کی اختلاف ہے، حضرات صاحبین کی دلیل حضرات صاحبین کی دلیل حضرات صاحبین کی دلیل میں اعتاق جائز ہے جب کہ امام صاحب والیش کے یہاں نا جائز حضرات صاحبین کی دلیل بھترات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ جب مظاہر نے اپنے جھے کے نصف غلام کو آزاد کر کے اپنے شریک کے جھے کی بھتر قیمت کا صان لے لیا تو گویا وہ اس کا بھی ما لک ہوگیا اور اس طرح پورا غلام آزاد کرنے والا ہوگیا اور پورا غلام آزاد کرنے سے اعتاق بھی جائز ہوجاتا ہے اور کفارہ بھی مختقت ہوجاتا ہے۔ اس لیے صورت مسئلہ میں اعتاق تحقق ہوجائے گا۔

باں اگر معتق اور مظاہر تنگدست ہوتو اس صورت میں ایسا کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوگا ، کیوں کہ اب غلام پر واجب ہوگا کہ وہ اپنے دوسرے مولی کے جھے کی رقم کما کر اداء کرے ، اس لیے کہ اس کا معتق تنگ دست ہے اور اس صورت میں بیاعتاق بالعوض جو کا اور احتاق بالعوض شریعت میں معتبر نہیں ہے لہٰذا معتق کے معسر ہونے کی صورت میں اعتاق بھی جائر نہیں ہے۔

والنبى حنيفة وحالقانية حضرت امام المضم والتولي كى دليل يه بىك جب معتق نے اپنے جھے كے نصف كوآزاد كرديا تواس

## ر آن البداية جلد ١٢٥ كر ١٢٥ كر ١٢٥ كر ١٢٥ الكي الكام طلاق كا بيان

ے شریب کا حصد نصف ہے پیچے م ہوگیا، کیوں کہ غلام کی رقبت پورے مجموعے میں تھی نہ کہ نصف میں، لہٰذا اب شریک کے نصف میں ملکیت کو برقر اررکھنا دشوار ہوگیا اور ای کا نام نقص ہے، اب اگر چہ معتق دوسرے شریک کو اس کے جصے کی رقم دے کر اس غلام کو خرید لیتا ہے گر چوں کہ اس میں پہلے ہی نقصان در آیا ہے، اس لیے وہ نقصان اب بھی برقر اررہے گا اور پول سمجھا جائے گا کہ مظاہر نے کامل غلام نہیں آزاد کیا ہے، بلکہ اس سے پچھ ناقص آزاد کیا ہے جب کہ جواز اعتاق اور ادائے کفارہ کے لیے کامل وا کمل اور کممل رقبہ کا آزاد کرنا ضروری ہے، اس لیے حضرت امام صاحب ہوگئیا کے یہاں اس صورت میں اعتاق محقق نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ أَعْتَقَ بِصْفَ عَبُدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ بَاقِيَةً عَنْهَا جَازَ، لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِكَلَامَيْنِ وَالنَّقُصَانُ مُتَمَكِّنُ عَلَى مِلْكِهِ بِسَبَبِ الْإِعْتَاقِ بِجِهَةِ الْكَفَّارَةِ، وَ مِثْلُهُ عَيْرُ مَانِعِ كَمَنُ أَضْجَعَ شَاةً لِلْأَضْجِيَةِ فَأَصَابَ السِّكِيْنُ عَيْنَهَا، مِلْكِه بِسَبَبِ الْإِعْتَاقِ بِجِهَةِ الْكَفَّارَةِ، وَ مِثْلُهُ عَيْرُ مَانِعِ كَمَنُ أَضْجَعَ شَاةً لِلْأَضْجِيَةِ فَأَصَابَ السِّكِيْنُ عَيْنَهَا، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ النَّقُصَانَ تَمَكَّنَ عَلَى مِلْكِ الشَّرِيْكِ، وَ هَذَا عَلَى أَصُلِ أَبِي حَنِيْفَة وَمُنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَلْكِ الشَّرِيْكِ، وَ هَذَا عَلَى أَصُلِ أَبِي حَنِيْفَة وَمُنْ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيْكِ، وَ هَذَا عَلَى أَصُلِ أَبِي حَنِيْفَة وَمُنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى السَّرِيْدِي وَ هَذَا عَلَى أَصُلِ أَبِي حَنِيْفَة وَمُ اللَّعُونَ عَلَى مِلْكِ الشَّرِيْكِ، وَ هَذَا عَلَى أَصُلِ أَبِي حَنِيْفَة وَمُ اللَّهُ عَلَى الشَّولِي الشَّرِيْكِ، وَ هَذَا عَلَى أَصُلِ أَبِي حَنِيْفَة وَمُ اللَّهُ عَلَى السَّعَ مَا اللَّهُ عَلَى أَصُلِ الْمَالَعَ لَى اللَّيْعُ اللَّهُ عَلَى السَّوْمَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرَقُ وَ اللَّهُ مَا الْمُعْتَاقُ لِكَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْقِ إِعْتَاقً اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَاقًا لِكُولُ الْمُحَمِّلُونَ الْمُعْتَاقُ لِكُلَامَيْنِ.

تروجمه: اورا گرمظاہر نے اپنے کفارے میں اپنانصف غلام آزاد کیا پھر باتی کو بھی کفارے میں آزاد کردیا تو جائز ہے، اس لیے کہ اس نے غلام دومر تبہ کلام کرئے آزاد کیا ہے اور وہ نقصان جو اس کی ملکت میں پیدا ہوا ہے وہ کفارہ کی وجہ ہے اعماق کے سبب ہے اور اس جیسا نقصان مانع جواز نہیں ہے۔ جیسے سی شخص نے قربانی کرنے کے لیے بحری لٹائی اور چھری اس کی آنکھ کولگ گئے۔ برخلاف اس صورت کے جواس سے پہلے گذر پچکی ۔ کیول کہ اس میں شریک کی ملکیت میں نقصان پیدا ہوا ہے۔ اور یہ نقصیل حضرت امام ابو حنیفہ اس صورت کے جواس سے پہلے گذر پچکی ۔ کیول کہ اس میں شریک کی ملکیت میں نقصان پیدا ہوا ہے۔ اور یہ نقصیل حضرت امام ابو حنیف کو ایکن صاحبین کے یہاں چول کہ اعماق مجز کی نہیں ہوتا ، اس لیے نصف کا اعماق ہوگا اور دومر تبہ کلام کرنے آزاد کرنانہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ اعتق ﴾ آزادكيا - ﴿ اصبحع ﴾ لثايا - ﴿ سكِّين ﴾ تَجرى - ﴿ عين ﴾ آكه - ﴿ لا يتجزى ﴾ فكر عكر نبيس موتا -

#### اہے بی غلام کوآ دھا آ دھا کر کے آ زاد کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مظاہر کی ملکیت میں کوئی غلام ہواور وہ نصف نصف کر کے دومر تبہ میں اسے بطور کفارہ آزاد کرے تو یہ آزاد کرنا درست اور جائز ہے، امام صاحب راتھیں گئے یہاں بھی جائز ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں بھی جائز ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ امام صاحب راتھیں کے یہاں دوکلام سے غلام آزاد ہوگا اور حضرات صاحبین کے یہاں پہلی دفعہ میں آزاد ہوجات گا۔ رہا مسئلہ امام صاحب راتھیں کے یہاں دوسری مرتبہ میں نقصان آنے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ یہ نقصان ہوجات گا۔ رہا مسئلہ امام صاحب راتھیں ہوگا ، اس کی وجہ سے ہوا ہے اور اعتاق اور کفارہ ہی کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے یہ مانع جواز نہیں ہوگا ، اس کے برخلاف اس سے پہلے والے مسئلے میں امام صاحب راتھیں جو عدم جواز کے قائل ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں نقصان دوسرے شرک کی ملکیت میں تھا ، اس لیے مانع تھا۔

## ر آن البداية جلد ١٤٥٥ كالمستخص ١٢٦ كالمستخص الكام طلاق كابيان ك

کمن اضجع النے: صاحب کتاب نے صورت مسلد کو ایک مثال کے ذریع سمجھایا ہے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قربانی کرنے کے لیے بکری لٹائی اور اتفاق سے چھری بجائے گردن پر چلنے کے اسکی آ کھ میں لگ گئی تو اگر چہ بیعیب ہے مگر بیعیب مانع اضحیہ نبیں ہے کیوں کہ بیعیب اضحیہ اور قربانی ہی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ای طرح صورت مسلم میں اگر چہ دومرتبہ کلام کرکے آزاد کرنے میں عیب ہے گر چوں کہ بیعیب خودا عماق اور کفارے کے سبب پیدا ہوا ہے اس لیے مانع جواز نہیں ہوگا۔

و هذا على أصل النع: فرماتے میں کہ مذکورہ پوری تقریر وتفصیل حضرت امام اعظم والتی کے فرمان اوران کے مسلک کے مطابق ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں معاملہ بالکل واضح ہے اور کوئی جبنجصٹ نہیں ہے، کیوں کہ ان کے یہاں اعماق تجزی کو قبول نہیں کرتا ،اس لیے جب مظاہر نے پہلی مرتبہ نصف غلام آزاد کیا تو اسی وقت پوراغلام آزاد ہوگیا اورایک ہی کلام سے معاملہ کلیئر ہوگیا۔

وَ إِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ أَعْتَقَ بَاقِيْهِ لَمْ يَجُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَالَّةُ، وَ شَرْطُ الْإِعْتَاقِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَسِيْسِ بِالنِّصْفِ، وَ إِعْتَاقُ النِّصُفِ حَصَلَ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ النِّصْفِ وَصَلَ الْكُلُّ قَبْلَ الْمَسِيْسِ بِالنِّصْفِ، وَ إِعْتَاقُ النِّصْفِ حَصَلَ الْكُلُّ قَبْلَ الْمَسِيْسِ بِالنِّصْفِ، وَ إِعْتَاقُ النِّصْفِ إِعْتَاقُ الْكُلِّ فَحَصَلَ الْكُلُّ قَبْلَ الْمَسِيْسِ.

تروج کے: اور اگر مظاہر نے کفارہ ظہار میں اپنا نصف غلام آزاد کرنے کے بعدا پی بیوی سے جماع کرلیا پھر باقی غلام آزاد کیا تو امام ابوحنیفہ براتھ میں تا ہوں کہ ان کے یہاں اعماق میں تجزی ہوتا ہے اور ازروئے نص اعماق کی شرط یہ ہے کہ وہ جماع سے پہلے ہو جب کہ نصف غلام کا اعماق جماع کے بعد ہوا ہے اور حضرات شیخین کے یہاں نصف کا اعماق کل کا اعماق ہے لہذا پورااعماق جماع سے پہلے عاصل ہوا ہے۔

#### اللّغاث:

﴿يتجزّى ﴾ مَكْرُ عَمْرُ عِهِ وَتَا هِ - ﴿اعتاق ﴾ آزاد كرنا - ﴿مسيس ﴾ جماع -

#### ندكوره بالامسكله كاثمره اختلاف:

مسکہ یہ ہے گہارکیا تھا،اس کے بعد مابھی غلام کوآزاد کیا تو امام ابوطنیفہ والٹیمائے کہاں بیان سے اس بیان سے جماع کرلیا جس سے اس نے ظہار کیا تھا،اس کے بعد مابھی غلام کوآزاد کیا تو امام ابوطنیفہ والٹیمائے کے بہاں بیاعتاق جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ ان کے بہاں عتق میں تجزی ہوسکتی ہے اس لیے شروع میں اور پہلی دفعہ میں صرف نصف غلام آزاد ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے جماع کرلیا ہے، حالاں کہ کفارہ ظہار کی شرط یہ ہیکہ وہ جماع سے پہلے اداء کیا جائے اور صورت مسکہ میں جماع سے پہلے صرف نصف کفارہ اداء کیا گیا ہے، اس لیے اعتاق جائز نہیں ہوگا اور کفارہ بھی اداء نہیں ہوگا، کیون حضرات صاحبین کے بہاں اعتاق بھی محقق ہوگا اور کفارہ بھی اداء ہی کا اعتاق ہے، لہذا گویا کہ پورا عماق جماع سے پہلے واقع ہوا ہے اس لیے موجائے گا، کیوں کہ ان کے بہاں نصف کا اعماق کل کا اعماق ہے، لہذا گویا کہ پورا عماق جماع سے پہلے واقع ہوا ہے اس لیے درست اور جائز ہے۔

وَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يَعْتِقُ فَكَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَا يَوْمُ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمُ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمُ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمُ النَّهُ عَنْهُ فَلَا يَنْهُ وَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا يَقَعُ عَنِ الظِّهَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِنْظَالِ مَا أَوْجَبُهُ اللَّهُ، وَالطَّوْمُ فِي هٰذِهِ الْأَيَّامِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَنُوْبُ عَنِ الْوَاجِبِ الْكَامِلِ.

ترجمه: اوراً رمظاہراس چیز کونہ پائے جسے آزاد کر ہے تو اس کا کفارہ مسلسل دوماہ تک روز ہے رکھنا ہے جس میں ماہ رمضان نہ ہو،
عیدالفطر اور عیدالانتی نہ ہواور نہ ہی ایام تشریق ہوں۔ رہامسلسل روز ہے رکھنا تو اس وجہ سے ہے کہ وہ منصوص علیہ ہے اور ماہ رمضان ظہار ہے نہیں واقع ہوگا۔ کیوں کہ اس میں اس چیز کو باطل کرنا ہے جسے اللہ نے واجب کیا ہے، اور ان ایام میں روزہ کومنع کیا گیا ہے، لہذا (ان ایام کاروزہ) واجب کامل کے قائم مقام نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ منهى ﴾ منوع - ﴿ لا ينوب ﴾ نائب بيس بن گا - ﴿ منهى ﴾ ممنوع - ﴿ لا ينوب ﴾ نائب نبيس بن گا - كفارے يس روزے ركھنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مظاہر کو کفارے ہیں دینے کے لیے رقبہ ندل سکے، یا رقبہ موجود ہولیکن وہ فخص اس کو لینے اور خرید نے پر قادر نہ ہوتو پھراس صورت ہیں اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لگا تاردوہاہ تک روزہ رکھے اوران دوہاہ کے بچ ہیں نہ تو ہاہ رمضان ہوا ور نہ ہی عیدالفطر اور عیدالفظر اور ایام تشریق کے دن ہوں، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تنابع اور کا اس لیے اس میں ضروری ہے کہ اگر صاحب رمضان کو کفارہ ظہار سے واقع مان لیس تو اس میں تو اس مین ترط ہے۔ اور ماہ رمضان کا درمیان میں نہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بندے کو اس چیز کو باطل کرنالازم آئے گا جے اللہ نے واجب کیا ہے اور ظاہر ہے کہ بندے کو اس چیز کے ابطال کاحق نہیں ہے جے اللہ نے واجب کیا ہے اور ظاہر سے واقع نہیں ہوں گے۔ اس طرح صوم ظہار کے درمیان ایام منہی عنہ واجب کیا ہے، اس لیے ماہ رمضان کے روزے کفارہ ظہار سے واقع نہیں ہوں گے۔ اس طرح صوم ظہار کے درمیان ایام منہی عنہ لین ایام تشریق وعیدین کا نہ ہونا بھی ضروری ہے، کیوں کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے چنا نچہ حدیث پاک میں ہوں کے درمیان لیے کہ یہ کھانے پینے اور جماع کا میں ہون ہی ہونہ الایام فہانھا آیام آکل و شور ب و بعال یعنی ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے چنا نچہ اور جماع کرنے ہی کہ دن ہیں۔

فَإِنْ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا مِنْ خِلَالِ الشَّهُرَيْنِ لَيْلًا عَامِدًا، أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا اسْتَأْنَفَ الصَّوْمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِنْ الْنَائِيةِ وَ مُحَمَّدٍ، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَنْ الْكَايِةِ لَا يَسْتَأْنِفُ، لِلَّانَّةُ لَا يَمْنَعُ التَّتَابُعَ، إِذْ لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ وَهُوَ الشَّرْطُ، وَ إِنْ كَانَ تَقْدِيْمُ قُلْيَمُ عَلَى الْمَسِيْسِ شَرْطَهَا فَفِيْمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ تَقْدِيْمُ الْبَعْضِ وَ فِيْمَا قُلْتُمْ تَاخِيْرُ الْكُلِّ الشَّرْطُ، وَ إِنْ كَانَ تَقْدِيْمُ قُلْيَمُ قَلْيَ الْمَسِيْسِ شَرْطَهَا فَفِيْمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ تَقْدِيْمُ الْبَعْضِ وَ فِيْمَا قُلْتُمْ تَاخِيْرُ الْكُلِّ عَنْهُ وَلَا اللَّاسِّ، وَ هٰذَا

الشَّرُطُ يَنْعَدِمُ بِهِ فَيَسْتَأْنِفُ، وَ إِنْ أَفْطَرَمِنْهَا يَوْمًا بِعُنْرٍ أَوْ بِغَيْرِعُنْ وِ اسْتَأْنَفَ لِفُوَاتِ التَّتَابُعِ وَهُو قَادِرٌ عَلَيْهِ عَادَةً.

ترجمله: پھر اگر مظاہر نے ان دو ماہ کے دوران اس عورت سے وطی کر لی جس سے ظہار کیا تھا، خواہ رات کو عمد اوطی کی یا دن کو بھول سے وطی کی تو حضرات طرفین کے یہاں از سرنو روزہ رکھے، امام ابو یوسف والیٹی فرماتے ہیں کہ نئے سرے سے روزہ ہنر کھے، اس لیے کہ وطی تابع سے مانغ نہیں ہے، کیوں کہ اس سے روزہ فاسم نہیں ہوتا اور یہی شرط ہے اورا گرچہ صوم کو وطی پر مقدم کرنا شرط ہے لیکن جو صورت ہم نے افتیار کی ہے اس میں تمام روز ہے وطی سے مؤخر صورت ہم نے افتیار کی ہے اس میں تمام روز ہے وطی سے مؤخر ہیں۔ حضرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ روز ہی کہ رہ ہماع سے پہلے ہونیز وطی سے خالی ہو ضرورت نص کی وجہ سے اور وطی سے مناز میں ایک دن بھی افطار کرلیا خواہ وطی کرنے سے بیٹر طمعدوم ہوجاتی ہے اس لیے کہ تابع فوت ہے اور وہ خض اس پر عادۃ قادر ہے۔

#### اللغات:

﴿عامدًا ﴾ جان بوجه كر ـ ﴿استأنف ﴾ ئے سرے سے شروع كرے ـ ﴿تتابع ﴾ بلافصل ہونا ـ ﴿مسيس ﴾ جماع ـ ﴿نقديم ﴾ مقدم كرنا \_

#### كفارے كروزول كردوران جماع كرنے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفارہ صوم کے درمیان اپنی ظہار کردہ بیوی سے وطی کر لی خواہ اس نے رات کو جان ہو جھ کر وطی کی یا دن میں بھول کر وطی کی، بہر صورت حضرات طرفین کے یہاں وہ خض از سرنو روزہ رکھے اور امام ابو یوسف رہائے گئے ہے یہاں از سرنو روزہ رکھے اور امام ابو یوسف رہائے گئے ہے کہ رات میں عمداً جماع کرنے سے روز نہیں رکھے بلکہ اس کے سابقہ روز سے باقی رہیں گے، امام ابو یوسف رہائے گئے کہ دلیل سے ہے کہ رات میں عمداً جماع کرنے سے اسی طرح دن میں ناسیا جماع کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور جب روزہ فاسد نہیں ہوگا اور جب تابع بھی فاسد نہیں ہوگا اور جب تابع نہیں والے گئے۔

و إن كان تقديمه الع: سے ايک سوال كا جواب ہے، سوال يہ ہے كہ من قبل أن يتماساً كى وجہ سے كفارة ظہار كے روزوں كو وطى پر مقدم كرنا شرط ہے اور درميان ميں جماع كرنے كى وجہ سے بيشرطنيس پائى گئى، اس ليے اس صورت ميں كفارہ نہيں اداء ہونا چاہيے ۔ اى كا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں كہ جميں بھى يہ معلوم ہے كہ روزوں كو وطى سے مقدم كرنا شرط ہے ليكن جو صورت ہم نے اختيار كى ہے اس ميں پچھروزے تو وطى سے مقدم ہيں جب كہ طرفين كى اختيار كردہ صورت ميں پورے كے پورے روزے وطى سے مؤخر ہيں اور يہ بات طے شدہ ہے كہ تفديم البعض اور تا خير البعض تا خير الكل سے آسان ہے، اس ليے كہ كفارہ كى عدم ادائينى آپ كے مسلك كے مطابق ہونى چاہے نہ كہ ہمارے۔

ولھما أن الشوط النج: حفرات طرفين كى دليل بيب كدروزوں كے ذريعے كفارہ اداء كرنے كے ليے ازروئے نص دوچيزيں شرط ہيں (۱) روزے جماع سے پہلے پہلے ركھے جائيں (۲) اور بيتمام روزے جماع سے خالى ہوں اور جماع كى وجہ سے شرط ٹانی (یعنی روزوں كا جماع سے خالى ہونا) معدوم ہوجاتی ہے اور چوں كه شرط اول اس كے لواز مات ميں سے ہے اس ليے جب

## ر آن الهداية جلد المحالية المح

شرط ٹانی معدوم ہوگی تو شرط اول بھی معدوم ہوگی اور تتابع فوت ہوجائے گا اور جب تتابع فوت ہوگا تو ظاہر ہے کہ استینا ف عود کر آئے گا۔

و إن أفطر النے: اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر كى شخص نے دوماہ كے دوران افطار كرليا تو اوركوئى روزہ توڑ ديا تو اسے چاہيے كہ وہ پھر سے از سرنو روزے رکھے، كيوں كه اس نے تتابع كوفوت كرديا ہے حالاں كہ وہ شخص بے در بے روزے رکھنے پر قادرتھا، للبذا جب اس نے خود تتابع كوفوت كرديا ہے تو پھراس پر استيناف لازم ہوگا۔

وَ إِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَجُزُ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا الصَّوْمُ، لِلَّنَّة لَا مِلْكَ لَهُ فَلَمْ يَكُنُ مِنْ أَهْلِ التَّكُفِيْرِ بِالْمَالِ، وَ إِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى أَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ لَمْ يَجُزُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَلَا يَصِيْرُ مَالِكًا بِتَمْلِيْكِهِ.

ترجمه: اور اگر غلام نے (اپنی بیوی ہے) ظہار کرلیا تو روزے کے علاوہ کفارہ میں کچھ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کی کوئی ملک نہیں ہے اللہ اللہ کا دیا تو جائز ملک نہیں ہے لئزاوہ مال سے کفارہ دینے والوں میں سے نہیں ہوگا۔اور اگر مولیٰ نے آزاد کردیایا اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا تو جائز نہیں ہے، کیوں کہ غلام مالک ہونے کا اہل نہیں ہے لہذا مولیٰ کے مالک کرنے سے وہ مالک نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿لم يجز ﴾ جائز بيس ب- ﴿تكفير ﴾ كفاره وينا- ﴿أعتق ﴾ آزادكرديا- ﴿أطعم ﴾ كمانا كلا ديا-

#### غلام کے لیے کفارہ ظہار:

مسکدیہ ہے کہ کسی غلام نے اپنی بیوی سے ظہار کرلیا تو اس کا کفارہ صرف اور صرف روز ہے ہے اداء ہوگا اور روز ہے کے علاوہ کسی دوسری چیز ہے اس کا کفارہ اوانہیں ہوگا نہ تو عتق رقبہ ہے اور نہ ہی اطعام ہے، اس لیے کہ غلام کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا جب کہ عقق رقبہ وغیرہ کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے اور غلام تو تہی دست ہے اور پھر اس میں مالک بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے بہی وجہ ہے کہ اگر غلام کی طرف ہے اس کا مولی رقبہ کو آزاد کرد ہے یا کھانا کھلا دے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ جب غلام میں مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو دوسرے کی تملیک ہے وہ مالک نہیں ہوسکتا۔

وَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُظَاهِرُ الصِّيَامَ أَطْعَمَ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا لِقَوْلِهِ رَحَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ شَعِيْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ شَعِيْرٍ أَوْ فَيْمَتَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ مَعَالَمُ السَّلَامُ وَ يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، وَ لِأَنَّ الْمُعَتَبَرَ عَنْحُو لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، وَ لِأَنَّ الْمُعَتَبَرَ عَنْحُو لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، وَ لِأَنَّ الْمُعَتَبَرَ الْمُعَتِبَرُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَ قَوْلُهُ أَوْ قِيْمَتُهُ ذَلِكَ مَذْهَبُنَا، وَ قَدْ ذَكُونَاهُ فِي الزَّكَاةِ.

ترجمه: اوراگرمظاہرروزےرکھنے پرقادرنہ ہوتو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے''جو تخص روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے'' اور مظاہر ہر مسکین کونصف صاع گندم یا ایک صاع تمریا جویا اس کی قیت دے اس لیے کہ اوس بن صامت اور مہل بن صحر کی حدیث میں آپ مُثَلِّقَیْظُ کا بیار شادگرامی ہے کہ ہر مسکین کے لیے نصف صاع گندم ہے، اور اس لیے کہ ہر مسکین کی ایک دن کی حاجت کو دور کرنا معتبر ہے، لہذا اسے صدقہ الفطر پر قیاس کیا جائے گا۔ اور ماتن کا قول أو قیمته ذلك ہماراند ہب ہے۔ اور کتاب الزکو قامیں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_ ﴿ اَطعم ﴾ کمانا کھلائے۔ ﴿ ستین ﴾ ساٹھ۔ ﴿ نصف صاع ﴾ پونے دوکلو۔ ﴿ بِرّ ﴾ گندم۔ ﴿ تمر ﴾ مجور۔ ﴿ شعیر ﴾ بَو۔

اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ باب فی کفارۃ الیمین من قال نصف صاع، حدیث: ۱۲۲۰٤.
 کفارے ش کمانا کھلاتا:

صورت مسئلہ ہے۔ کہ مظاہر کے حق میں کفارہ ظہار کا سب سے اعلی اور افضل درجہ ہے کہ وہ رقبہ آزاد کرے، لیکن اگر مظاہر عتی رقبہ پر قادر نہ ہوتو تھم ہے ہے کہ دوزہ رکھے، بید دسرا درجہ ہے۔ اور اگر روزہ رکھنے پر بھی قادر نہ ہوتو اب تیسرا اور آخری درجہ ہے کہ وہ ساتھ مساکین کو غلہ دے یا کھانا کھلائے اور اس تھم کی دلیل قرآن کریم کا بیا علان ہے فعمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا۔ پھر واضح رہے کہ کفارہ ظہار اگر طعام کے ذریعے اداء کیا جائے گا تو اس میں بیات کو کمح ظرکھنا ہوگا کہ مقدار بھی کمل ہو اور تعداد بھی پوری ہو چنا نچے ساتھ مسکینوں کو طعام دیا جائے ، اور ہر ہر سکین کو نصف صاع گندم کے برابر غلہ دے نہ تو اس مقدار ہے کہ دروزہ نہ رکھ سے ، اور ہر ہر سکین کو نصف صاع گندم کے برابر غلہ دے نہ تو اس مقدار ہے کم عبر اور جن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ دوزہ نہ رکھ سے کی صورت میں مظاہر کا کفارہ ظہار ساتھ مساکین کو کھانا کھانا یا غلہ دینا ہیں اور جن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ دوزہ نہ رکھ سے کی صورت میں مظاہر کا کفارہ ظہار سلسلے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ کفارہ بالطعام کا سے اور یہ مسکین کے ایک صاع ہے ) اور اس سلسلے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ کفارہ بالطعام کا صدق یہ ہر مسکین کے ایک میں کفارہ ظہار کی جی یہ کہ کا اور چوں کہ مقد ہر ہر مسکین کے ایک دن کی حاجت کو دور کرنا ہے لہٰ الکا افارہ ظہار کو مقد الفطر کی مقد ارتصف صاع گندم یا بی صاع ہے ، لہٰ ذا ایک مسکین کے تن میں کفارہ ظہار کی جی کہی مقد ار ہوگی۔

وقوله النع: صاحب بداید فرماتے ہیں کہ امام قدرویؒ نے متن میں جو أو قیمته ذلك كى عبارت پیش كى ہے وہ ہمارا لینی احناف كا مسلك و مذہب ہے کہ ہمارے يہاں صدقة الفطر وغيرہ میں گندم اور تمر وغيرہ كى قيمت دى جاسكتى ہے ليكن شوافع كے يہاں عين غله كى ادائيگی ضرورى ہے اور قيمت دينے سے واجب فى الذمه ساقط نہيں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کو ہم كتاب الزكاة ميں بانفصيل بيان كر چكے ہیں فلانعيد ههنا۔

فَإِنْ أَعَطَى مَنَّا مِنْ بُرٍّ وَ مَنَوَيْنِ مِنْ تَمَرٍ أَوْ شَعِيْرٍ جَازَ لِجُصُولِ الْمَقْصُودِ، إِذِ الْجِنْسُ مُتَّحِدٌ.

ترجمل: پھرا گرمظاہر نے ایک من گیہوں دیا اور دؤمن تھجوریا جو دیا توجائز ہے کیوں کہ مقصود حاصل ہوگیا ہے، اس لیے کہ بنس متحد ہے۔ اللّغائی :

\*من \* صاع كا چوتقائي \_ ﴿بِرَّ ﴾ كُندم \_

#### كفاره ميس لمي جلى اجناس سے كمانا كملانا:

صل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ ایک صاع میں کل چارمن ہوتے ہیں للہذااس اعتبار سے ایک من رابع صاع کا ہوگا ، اب اگر کسی مظاہر نے مساکین کو ایک من گندم دیا اور دوئن مجبور یا جو دیا تو چوں کہ ان کا مجموعہ نصف صاع گندم کے برابر ہوگیا ، اس لیے مقصود اطعام حاصل ہوگیا اور پھر گندم اور شعیر وغیرہ کی جنس بھی من حیث الاطعام ودفع الجوع متحد ہے، للہذا ایسا کرنا در جائز ہے۔

وَ إِنْ أَمَرَ غَيْرَةَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنُ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ أَجْزَأَةَ، لِأَنَّهُ اسْتِقُرَاضٌ مَعْنَى، وَالْفَقِيْرُ قَابِضٌ لَهُ أَوَّلًا ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَتَحَقَّقَ تَمَلَّكُهُ ثُمَّ تَمُلِيْكُهُ.

ترجملہ: اورا گرمظاہر نے دوسرے کو تھم دیا کہ اس کے کفارہ ظہار کے کوش دوسرا آدمی کھانا کھلا دے اوراس نے وہ کام انجام دے دیا تو اداء ہوجائے گا، کیوں کہ بیشکل قرض لینے کے معنی میں ہے اور فقیر پہلے مظاہر کے لیے قبضہ کرے گا پھر اپنے لیے، الہذا مظاہر کا الک بنتا پھر اس فقیر کو مالک بنا نامحقق ہوجائے گا۔

#### اللغات:

﴿ يطعم ﴾ كلا و \_ \_ ﴿ أَجزأُه ﴾ اس كى طرف سے كافى موجائے گا۔ ﴿ استقراض ﴾ قرض لينا۔ ﴿ تملك ﴾ مالك ، بنا۔ ﴿ تملك ﴾ مالك ، بنانا ـ ﴿ تملك ، بنانا ـ ـ ﴿ تملك ، بنانا ـ بنانا ـ ﴿ تملك ، بنانا ـ بن

### كسى دوسرے وائى طرف سے كھانا كھلانے كاتھم دينا:

متلدیہ ہے کہ اگر مظاہر نے کسی دوسر مے تحض کو تھم دیا کہ وہ اس کے کفار ہ ظہار کی طرف سے مساکین کو کھانا کھلا دے اور اس نے ایسا کر دیا تو جائز اور درست ہے ، کیوں کہ بیشکل معناً قرض لینے کی طرح ہے چنانچے فقیر پہلے مظاہر کے لیے قبضہ کرے گا پھر اپنے لیے قبضہ کرے گا، چنانچہ جب فقیر مظاہر کے لیے قبضہ کرے گا تو اس کا مالک ہونا مختق ہوجائے گا۔ اور جب اپنے لیے قبضہ کرے گا تو پھر مالک بنانا بھی مختق ہوجائے گا۔

فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَ عَشَّاهُمْ جَازَ قَلِيُلًا كَانَ مَا أَكَلُواْ أَوْ كَثِيْرًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْقَلْيَةِ لَا يُجْزِيْهِ إِلَّا التَّمُلِيْكُ أَدْفَعُ لِلْحَاجَةِ وَ لَا يَنُوْبُ مَنَابَةُ الْإِبَاحَةُ، وَ لَنَا أَنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِطْعَامُ وَهُوَ حَقِيْقَةٌ فِي التَّمْكِيْنِ مِنَ الطَّعْمِ، وَ فِي الْإِبَاحَةِ ذَٰلِكَ كَمَا فِي التَّمْلِيْكِ، أَمَّا الْوَاجِبُ فِي الزَّكَاةِ الْإِنْتَاءُ وَ فِي صَدَقَةِ الْفِطُو الْآذَاءُ وَهُمَا لِلتَّمْلِيْكِ حَقِيْقَةٌ.

ترجمل: اور اگرمظاہر نے مساکین کومنی اور شام کا کھانا دیا تو جائز کے خواہ ان لوگوں نے کم کھایا ہو یا زیادہ ، امام شافعی وطیٹھیز فرماتے ہیں کہ تملیک کے سوا کچھ جائز نہیں ہے، زکوۃ اور صدقۂ فطر پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور بیتھم اس لیے ہے کہ مالک بنانا ضرورت کوزیادہ پوراکرنے والا ہے، لہذا مباح کرنا اس کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ منصوص علیہ اطعام ہے اور اطعام کے حقیقی معنی ہیں طعام پر قدرت دینا اور تملیک کی طرح مباح کرنے میں بھی یہ بات متحقق ہوجاتی ہے، رہی زکو ہ تو اس میں واجب ایتاء ہے اور صدقتہ الفطر میں واجب اداء ہے اور یہ دونوں حقیقتا ما لک بنانے کے لیے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ عَدَّاهِم ﴾ ان كوم كا كهانا ديا۔ ﴿عشاهم ﴾ ان كورات كا كهانا ديا۔ ﴿لا يجزى ﴾ نبيس كافى موگا۔ ﴿لا ينوب منابه ﴾ اس كے قائم مقام نه موگا۔ ﴿اباحت ﴾ اجازت دينا۔ ﴿تمكين ﴾ قدرت دينا۔

#### سا مُعملينول كوتمليك كے بغير كمانا كلانا:

اُمّا الواجب النع: یہاں ہے امام شافعی ہو اُنٹھائے کے قیاس کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کفارہ ظہار والے اطعام کوزکو ہ اور صدقة الفطر پر قیاس کرنا درست نہیں ہے ، کیوں کہ زکو ہ میں ایتاء فرض ہے اور صدقة الفطر پر قیاس کرنا درست نہیں ہے ، کیوں کہ زکو ہ میں ایتاء فرض ہے اور صدقة الفطر پر قیاس کرنا فرض ہے اور ایتاء اور اداء دونوں ہے دونوں ہملیک کے لیے بیں اور بیمعنی ان میں قدرت دینے سے تحقق نہیں ہوں گے۔ اس کے برخلاف کفارہ ظہار میں اسیاء اور اداء موجائے گا۔

وَ لَوْ كَانَ فِيْمَنُ عَشَّاهُمْ صَبِيٌّ فَطِيْمٌ لَا يُجْزِيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَوْفَي كَامِلًا، وَ لَا بُدَّ مِنُ الْإِدَامِ فِي خُبْزِ الشَّعِيْرِ لِيُمْكِنَهُ الْإِسْتِيْفَاءُ إِلَى الشَّبْعِ، وَ فِي خُبْزِ الْحِنْطَةِ لَا يُشْتَرَطُ الْإِدَامُ.

ترجیک: اوراگران مساکین میں جنہیں اس نے شام کا کھانا کھلایا ہے کوئی شیرخوار بچہ ہوتو کفارہ ادانہیں ہوگا کیوں کہ بچہ پورا کھانا نہیں کھاسکتا ہے۔اور جو کی روٹی کے ساتھ سالن کا ہونا ضروری ہے تا کہ پیٹ بھر کرروٹی کھاناممکن ہواور گندم کی روٹی میں سالن کا ہونا شرطنہیں ہے۔

#### اللغات:

وصبت ، بچد ولا يستوفى ، بوراوصول نيس كيا - وإدام ، سالن - وخبز ، رولى - وشعير ، جو - واستيفاء ،

وصول كرنا - ﴿ شبع ﴾ پيت بحرنا - ﴿ حنطة ﴾ كندم -

#### فدكوره بالاستلدى ايك اورصورت:

کھائی جاسکتی ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح وشام کھانے والے مساکین میں کوئی شیرخوار بچہ ہوتو کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیوں کہ شیرخوار بچہ کھانا بھی کھا تا ہے اور دود دو بھی پیتا ہے لہٰذاصرف طعام سے وہ کما حقہ کھانا کھانے والانہیں شار ہوگا۔ اس لیے کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ ولاہد المنے: فرماتے ہیں کہ اگر کھانے میں جو کی روٹی ہوتو اس کے ساتھ سالن سبزی کا ہونا ضروری ہے تا کہ اچھی طرح سیر ہوکر کھانا کھالیا جائے ،لیکن اگر گندم کی روٹی ہوتو بغیر سالن کے بھی کام چل جائے گا،اس لیے کہ گیہوں کی روٹی سالن کے بغیر بھی

وَ إِنْ أَعْطَى مِسْكِيْنًا وَاحِدًا سِتِيْنَ يَوْمًا أَجْزَأَهُ وَ إِنْ أَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزُهُ إِلَا عَنْ يَوْمِهِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ سَدُّ حَلَّةِ الْمُحْتَاجِ، وَالْحَاجَةُ تَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَالدَّفْعُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ النَّانِي كَالدَّفْعِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَ هذا فِي الْهَاعِمِ عَلَى عَيْرِ عِلَافٍ وَ أَمَّا التَّمْلِيُكُ مِنْ مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفَعَاتٍ فَقَدُ قِيْلَ لَايُجْزِيْهِ، وَ قِيْلَ يُجْزِيْهِ، الْإَبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ حِلَافٍ وَ أَمَّا التَّمْلِيكُ مِنْ مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفَعَةٍ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّ التَّمْلِيكُ تَتَجَدُّ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّ التَّفْرِيْقَ وَاجِبٌ بِالنَّصِ.

ترجیلی: اوراگرمظاہر نے ایک مسکین کوساٹھ دن تک کھانا دیا تو کافی ہاوراگرایک مسکین کوایک ہی دن دے دیا تو جائز نہیں ہے سوائے ایک دن کے ، کیوں کہ مقصود تو محتاج کی حاجت کو دور کرنا ہوا دحاجت ہر دن نئی پیدا ہوتی ہے ، لہذا ای مسکین کو دوسرے دن در ساتھ مرتبد دینا تو ایک دن میں ساٹھ مرتبد دینا تو ایک دینا تو ایک تو سائے مرتبد دینا تو ایک تول سے ہے جائز ہے ، کیوں کہ تملیک کی ضرورت ہر دن نئی ہوتی رہتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب ایک ہی مسکین کوایک مرتبد دے دیا ، کیوں کہ تملیک کی ضرورت ہر دن نئی ہوتی رہتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب ایک ہی مسکین کوایک مرتبد دے دیا ، کیوں کہ تملیک کی ضرورت مردن فی مسکین کوایک مرتبد دے دیا ، کیوں کہ تملیک کی ضرورت کی مواجب ہے۔

#### اللغات:

﴿ يومه ﴾ اى دن ـ ﴿ سدخلة ﴾ ضرورت پورى كرنا ـ ﴿ تتجدّد ﴾ نى مو جاتى ہے ـ ﴿ إباحة ﴾ اجازت دينا ـ ﴿ تمليك ﴾ ما لك بنانا ـ ﴿ دفعات ﴾ واحد دفعة ؛ ايك مرتبدوينا ـ ﴿ تفريق ﴾ منفرق كرنا ، عليحده كرنا ـ

#### ایک بی مسکین کو کھانا کھلا دیا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مظاہر نے ایک ہی مسئین کو ساٹھ یوم تک کھانا دیا تو یہ جائز ہے اور ایبا کرنے سے کفارہ اداء ہوجائے گا،کین اگر صرف ایک ہی دن دیدیا تو صرف ای دن کا کفارہ اداء ہوگا اور اس کے علاوہ میں سے اداء نہیں ہوگا، کیوں کہ مسئین کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ مختاج کی ضرورت پوری ہواور چوں کہ ضرورت انسانی ہر دن بدلتی رہتی ہے، اس لیے اگر ساٹھ دن تک ایک مسئین کو دیا تو کافی ہوگا سے اگر ساٹھ دنوں تک دیا تو کافی ہوگا تک ایک مسئین کو دیا تو کافی ہوگا کیوں کہ ایک ہوگا ہے۔ کہ اس نے ہردن الگ الگ مسئین کو دیا ہے۔ کیوں کہ ایک کو دینا دوسرے دن دوسرے مسئین کو دیا ہے۔ کول کہ ایک ہوگا وہ ان ہوگا ہو کہ ایک ہوگا کہ ایک ہوگا ہو کہ ایک ہوگا ہو کہ ایک ہو کہ کو دینا دوسرے دن دوسرے مسئین کو دیا ہے۔ کہ ایک ہوگا دو کا جواز بلااختلاف ہواوراس میں کی وہ ھذا فی الإباحة اللہ: فرماتے ہیں کہ ایک ہی مسئین کودن میں دینے سے عدم کفارہ کا جواز بلااختلاف ہے اور اس میں کس

## ر آن البداية جلد ١٣٥٥ من ١٣٥٠ من ١٣٥٠ من ١٣٥٠ من ١٨٥٠ من ١٨٥٠

کا اختلاف نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ایک فقیر کو ایک ہی دن میں ساٹھ مرتبہ اگر کفارے کی مقدار غلنے کا مالک بنایا گیا تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیصورت بھی ناجائز ہے اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیصورت بھی ناجائز ہے اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیصورت جائز ہے، کیوں کہ تملیک کی ضرورت ہردن نئی نویلی ہوسکتی ہے اور ایک انسان کو ایک دن میں متعدد مرتبہ حاجت بیش آتکتی ہے، اس لیے تملیک والی صورت درست نہیں ہے، کیوں کہ ایک آدمی کو ایک ہی دن میں مختلف مرتبہ کھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔

اس کے برخلاف اگرایک مسکین کوایک دن میں ایک ہی مرتبددے دیا تو کافی نہیں ہوگا، کیوں کہ فاطعام ستین مسکینا کے اعلان سے بھِ قرآنی الگ الگ کر کے دینا واجب ہے، اس لیے ایک ہی مرتبددیۓ سے کافی نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ قَرُبَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَسْتَأْنِفْ، لِأَنَّهُ تَعَالَى مَا شَرَطَ فِي الْإِطْعَامِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمِصْيْسِ، اللهُ أَنَّةُ يَمُنَعُ مِنَ الْمَسِيْسِ قَبْلَةُ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَقُدِرُ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالطَّوْمِ فَيَقَعَانِ بَعْدَ الْمَسِيْسِ، اللهَ أَنَّةُ يَمُنعُ مِنَ الْمَسْرُوعِيَةَ فِي نَفْسِه.

ترجمه: اوراگر کھانا دینے کے درمیان اس عورت سے وطی کرلی جس سے ظہار کیا تھا تو از سرنو کھانا نہ کھلائے ، کیوں کہ اللہ تعالی نے کھانا دینے سے جماع سے پہلے نہ ہونے کی شرطنہیں لگائی ہے، لیکن کھانا دینے سے پہلے اس کو وطی کرنے سے روک دیا جائے گا، اس لیے کہ بسااوقات مظاہر آزاد کرنے اور روزہ رکھنے پر قادر ہوجاتا ہے، لہذاوہ دونوں وطی کے بعد واقع ہوں گے۔اور وہ ممانعت جومعنی غیر کی وجہ سے ہووہ اس مشروعیت کو معدوم نہیں کرتی جو فی ذائد ہو۔

#### اللغاث:

﴿قرب ﴾ قریب ہوگیا، مراد جماع کرلیا۔ ﴿خلال ﴾ درمیان۔ ﴿لم یستأنف ﴾ نے سرے سے شروع نہ کرے گا۔ ﴿مسیس ﴾ جماع۔ ﴿لا یعدم ﴾ نہیں معدوم کرتا۔

#### دوران اطعام جماع كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مظاہر نے طعام کے ذریعے کھانا دینا شروع کیا اور ساٹھ دن کے دوران اس نے اپنی ظہار کردہ بیوی سے وطی کر لی تو اس وطی سے اس کے کفارے میں کوئی خلل نہیں ہوگا اور اسے از سرنو کھانا کھلانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے،
کیوں کہ قرآن کریم نے کفارہ بالطعام کو بیان کرتے ہوئے من قبل أن یتماساً کی قیر نہیں لگائی ہے، اس لیے دورانِ اطعام وطی کرنے سے استیناف نہیں لا زم ہوگا، ہاں اتی بات ضرور ہے کہ تکمیلِ اطعام سے پہلے اس شخص کو وطی کرنے سے روکا جائے گا، کیوں کہ ہوسکتا ہے وہ شخص اطعام کی تحمیل سے پہلے صوم یا اعماق پر قادر ہوجائے اور اس کا کفارہ صوم یا اعماق کی طرف منتقل ہوجائے اور وطی کرلینے کی وجہ سے یہ بعدالوطی واقع ہو حالاں کہ بھی قرآنی صوم اور اِعماق کا قبل الوطی ہونا ضروری ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا ہی ہی ہے کہ اس شخص کو تکمیل طعام سے پہلے وطی کرنے سے بازر کھا جائے۔

والمنع لمعنى المغ: اس كا حاصل بير ہے كه كھانا دينے سے پہلے يا اس كے دوران وطي كرناممنوع لغير ہ ہے اور كھانا دينا مشروع لذات ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ ممنوع لغیر ہمشروع لذاتہ کے منافی نہیں ہے، اس لیے دورانِ اطعام یا اطعام سے پہلے وطی کرنا مفسد اطعام نہیں ہے اور جب وطی مفسد اطعام نہیں ہے تو استینا ف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

وَ إِذَا ٱطْعَمَ عَنْ ظِهَارَيْنِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ لَمْ يُخْزِهِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَمَنْنَقَايْهُ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَٰنَقَايْهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَنَّقَايَهُ يُجْزِيْهِ عَنْهُمَا وَ إِنْ اَطْعَمَ ذَٰلِكَ عَنْ اِفْطَارٍ وَ ظِهَارٍ أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا، لَهُ أَنَّ بِالْمُؤَدِّى وَفَاءً بِهُمَا وَالْمَصْرُوفُ اِلَّهِ مَحَلٌّ لَهُمَا فَيَقَعُ عَنْهُمَا كَمَا لَوِ الْحَتَلَفَ السَّبَبُ أَوْ فَرَّقَ فِي الدَّفْع، وَلَهُمَا أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغُوُّ وَفِي الْجِنْسَيْنِ مُعْتَبَرَةٌ وَ إِذَا لَغَتِ النِّيَّةُ وَالْمُؤَدِّى يَصْلَحُ كَفَارَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّ يَصْفَ الصَّاعِ أَدْنَى الْمَقَادِيْرِ فَيَمْنَعُ النَّقْصَانَ دُوْنَ الزِّيَادَةِ فَيَقَعُ عَنْهَا كَمَا إِذَا نَواى أَصُلَ الْكُفَّارَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا فَرَّقَ فِي الدَّفْعِ، لِأَنَّهُ فِي الدَّفْعَةِ النَّانِيَةِ فِي حُكْمِ مِسْكِيْنِ اخَرَ.

ترجملہ: اور اگر مظاہر نے اپنے دوظہار کے کفارے میں ساٹھ مساکین کوغلہ دیا ، فی مسکین ایک صاع گندم کے اعتبار سے تو حضرات سیخین کے یہاں صرف ایک ہی ظہار سے کافی ہوگا ، امام محمد رہائٹھانے فرماتے ہیں کہ دونوں ظہار سے کافی ہوگا اور اگر اس نے افطار اورظہار کے کفارے سے کھانا دیا تو بالا نفاق دونوں کی طرف سے کافی ہوگا، امام محمد راتشیل کی دلیل میہ ہے کہ جو طعام اداء کیا کیا ہے وہ دونوں ظہار کے لیے کافی ہے اور جن لوگوں کو طعام دیا گیا ہے وہ ان کامحل بھی ہیں لہذا بیطعام دونوں ظہار سے اداء ہوجائے گا جیا کہ اگر سبب مختلف ہوجائے یا متفرق کر کے دیا جائے ،حضرات سیخین کی دلیل یہ ہے کہ ایک جنس میں نیت لغو ہوتی ہے اور د د جنسول میں معتبر ہوتی ہے اور جب نیت لغو ہوگئی اور اداء کیا ہوا طعام ایک کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ نصف صاع سب سے کم مقدار ہے تو نصف صاع سے کم میں منع کیا جائے گا نہ کہ زیادہ میں ۔ لہذا ایک ہی کفارہ سے واقع ہوگا جیسا کہ اس صورت میں جب مظاہر نے اصل کفارہ کی نیت کی ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب اس نے الگ الگ کرے دیا ہو، کیوں کددوبارہ دینے میں وہ دوسرے فقیر کے درجے میں ہے۔

﴿لم يُجْزِه ﴾ اس كوكافى نبيس موكا - ﴿اطعم ﴾ كلا ديا - ﴿مؤدّى ﴾ جوادا كيا كيا ہے - ﴿وفاء ﴾ يورى ادائيكى ـ ﴿مصروف ﴾ جن پرخرچ کیا گیاہے۔

#### دو كفارول كى بيك وقت ادا كيكى:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص پر دوظہار کے دو کفارے واجب ہوب اور اس نے طعام کے ذریعے کفارہ اداء کرنا شروع کیا،اوراس طرح کیا کہ ساٹھ مساکین کوایک ایک صاع گندم دیدیا تو حضرات شیخین ؓ کے یہاں صرف ایک کفارہ اداء ہوگا اور وہ چخص ا کی بی ظہار سے کفارے سے بری ہوگا،کیکن امام محمد طاتیعلا کے یہاں بیطعام دونوں ظہار کے لیے کفارہ بن جائے گا اور وہ تخص بری الذمه ہوجائے گا۔ ہاں اگرمظاہر پر کفارہ ظہار بھی ہواور کفارہ افطار بھی لینی عمداً روزہ توڑنے کا کفارہ بھی ہواوراس نے اس طرح سے ساٹھ مساکین کوایک صاع گندم کے اعتبار سے کھانا دیا ہوتو دونوں کفارے اداء ہوجائیں گے۔لیکن پہلی صورت میں حضرات شیخینؒ کے یہاں مرف ایک کفارہ اداء ہوجائیں گے۔

حضرت امام محمد رائٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ ایک کفارہ میں ایک مسکین کا حصہ نصف صاع ہے، لیکن جب مظاہر نے ہر ہر مسکین کو ایک صاع گندم دیا تو ظاہر ہے کہ یہ مقدار دونوں کفاروں کے لیے کافی ہوگئی اور پھر جن لوگوں کو دیا گیا ہے وہ کفارے کامحل بھی ہیں لہٰذا دونوں ظہار کا کفارہ اداء ہوجائے گا جیسا کہ اس صورت میں دو کفارہ اداء ہوتا ہے جب سبب مختلف ہو یعنی ایک ظہار کا ہواور دوسرا افطار وغیرہ کا ہو، یا اس صورت میں جب اس نے نصف نصف صاع کر کے الگ سے دیا ہو یعنی ایک ساتھ نہ دیا ہو۔ تو جس طرح ان صورتوں میں دو کفارہ اداء ہوجائیں گے۔

ولھما الغ: حفرات شخین کی دلیل یہ ہے کہ جنس واحد میں نیت لغواور برکار ہوتی ہے ، کیوں کہ نیت تو اشیائے مختلفہ اور
اجناں مختلفہ میں امتیاز کے لیے ہوتی ہے اور صورت مسئلہ میں جب دونوں کفارے ظہار کے تصوتو اس میں دونوں کی نیت کرنا لغوہ
اور جب نیت لغوہوگی ہے تو طعام کی اداء کردہ مقدار چوں کہ ایک کفارہ کی صلاحیت تو رکھتی ہے اس لیے کہ نصف صاع کفارے ک
ادنی مقدار ہے لہٰذا اس سے کم تو مانع کفارہ ہوگا لیکن اس سے زیادہ مانع نہیں ہوگا ، اس لیے ایک صاع دینے سے وہ شخص صرف ایک ظہار سے بری ہوگا اور اس کا ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر اس نے متفرق کر کے دیا یعنی پہلے ایک مسکین کو نصف صاع دیا چرائی کو نصف صاع دیا تو اس صورت میں دونوں کفارے اداء ہوجا کیں گے۔ کیوں کہ متفرق کر کے دیا الگ الگ مسکین کو دینے کے درجے میں ہوارالگ الگ دینے کی صورت میں اداء اور جواز میں کوئی شرنہیں ہے۔

وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَتا ظِهَارٍ فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لَا يَنْوِيْ عَنْ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا جَازَ عَنْهَا، وَ كَذَا إِذَا صَامَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِأَوْ أَطْعَمَ مِائَةً وَ عِشْرِيْنَ مِسْكِيْنًا جَازَ، لِأَنَّ الْجِنْسَ مُتَّحِدٌ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى نِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.

ترویجی اورجس شخص پر دوظهار کے دوکفارے واجب ہوں اوراس نے دورقبہ آزاد کردیا حالاں کہان میں سے کسی ایک متعین کی نیت نہیں کی تو دونوں کی طرف سے جائز ہوگا۔اورا سے ہی کسی نے چار ماہ روزے رکھے یا ایک سوہیں مسکین کو کھانا دیا تو بھی جائز ہے، اس لیے کہنس متحد ہاور متعین کرنے والی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔

#### دو كفارول كى بيك وقت ادائيكى:

مئلہ یہ ہے کہ جس شخص پرایک ہی جنس کے دو کفارے واجب ہوں اور اس نے لاعلی التعبین دور قبہ آزاد کر دیا یا لگا تار چار ماہ روزہ رکھ لیا یا ۱۲۰ رمسکینوں کو کھا تا دے دیا تو وہ دونوں کفاروں سے بری الذمہ ہوجائے گا، کیوں کہ جب دونوں کفارے ایک ہی جنس کے ہیں تو پھر ان میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ۲ ررقبہ چار ماہ کے روزے یا ۱۲۰ رمسا کین کا طعام ان دونوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس لیے وہ شخص ہر طرح سے بری ہوجائے گا۔

وَإِنْ أَعْنَقَ عَنْهُمَا رَقَبَةً وَاحِدَةً أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ كَأَنَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَيِهِمَا شَاءَ، وَإِنْ أَعْنَقَ عَنْ ظِهَارٍ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لَمُ يَجُونُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَ الْكَالَيْةِ لَا يُجْزِيْهِ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الْفَصْلَيْنِ لَآنَ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمَقْصُودِ جِنْسُ وَاحِدٌ، وَجُهُ قَوْلِ زُفَرَ رَحَ الْكَانَيْةِ أَنَّهُ أَعْنَقَ عَنْ كُلِّ ظِهَارٍ نِصْفَ الْعَبْدِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَا وَاحِدٌ، وَجُهُ قَوْلِ زُفَرَ وَمَ الْكَانَيْةِ أَنَّا أَنَّ نِيْتَةُ التَّعْيِينُ فِي الْجِنْسِ الْمُتَّحِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَتَلْعُونَ وَ فِي الْجِنْسِ الْمُتَّحِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَتَلْعُونَ وَفِي الْجِنْسِ الْمُتَّحِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَتَلْعُونَ وَ فِي الْجِنْسِ الْمُتَعْمِ وَهُو الْكَفَّارَةُ هُهُنَا بِاخْتِلَافِ السَّبَ، نَظِيرُ الْآوَلِ إِذَا صَامَ الْمُعْرَافِ مُنْ التَّهُ فِي الْمُعْرِيْقِ وَاحِدٍ، وَ نَظِيرُ النَّانِي إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ الْقَضَاءِ وَالنَّذِ فَإِنَّا لَا اللهُ أَعْلَمُ مُنْ النَّانِي إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ الْقَضَاءِ وَالنَّذُ لِ فَإِنَّهُ لَا اللهُ إِنْ النَّالُونِ وَاللّهُ أَعْلَمُ .

#### اللغاث:

﴿لا يجزى ﴾نيس كانى موگا۔ دومخلف كفارول كى بيك وقت ادائيكى:

عبارت میں دوسکے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں (۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ اگر کمی مختص پر دوظہار کے دوکفارے داجب ہوں اوراس نے ان دونوں کی طرف ہے ایک رقبہ آزاد کیا تو اب اسے اختیار ہے ان دونوں میں ہے جس کفارے اور جس ظہار کے لیے وہ چاہے اسے متعین کردے (۲) دوسرامسکہ یہ ہے کہ اگر اس پرظہاراور قتل کے دوکفارے واجب ہوں اوراس نے غیر متعین کرکے ایک رقبہ آزاد کیا ہوتو وہ کسی کی طرف ہے بھی جائز نہیں ہوگا ہے تھم جمارے یہاں ہے، امام زفر پرلیٹی فرماتے ہیں کہ دونوں

# ر آن البیدایی جلد ﷺ کی از اور کا بیان کی سندی کی از مار کا میان کی کی کی میں اسے کفارے کو لازم اور متعین مسئوں میں کی طرف سے بھی کفارہ اداء نہیں ہوگا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اسے کفارے کو لازم اور متعین

ئرنے کا اختیار ہے۔

ا مام شافعی ولٹیٹیٹ کی دلیل میہ ہے کہ تمام کفارے مقصد کے اعتبار سے ایک ہیں کیوں کہ سب کامقصود بردہ پوشی اور گناہ زائل کرنا ہے اور جنس واعد میں نبیت کی ضرورت نہیں رہتی ،اس لیے جس طرح پہلے والے مسئلے میں اسے تعیین کاحق ہے اس طرح دوسرے والمسئل مين بهى التقيين كاحق موكار

ا مام ز فر طیفیلنه کی دلیل میہ ہے کہ جب اس نے کسی کفارہ کی نیت نہیں کی اور تعیین جرم کے بغیر کفارہ اداء کر دیا تو گویا مید دونوں جرم کا کفارہ ہوااور نصف نصف ہرا کیک کے حق میں آیا اور نصف غلام آ زاد کرنا معتبرنہیں ہےاس لیے سی بھی جرم کا کفارہ اوا نہیں ہوگا ادرایک مرتبدد و جرم کی طرف سے اداء کرنے کی وجہ سے چوں کہ معاملہ اس فخص کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ،اس لیے اب بعد میں اسے تعيين كالفتيارنبيس ہوگا۔

ولنا الع: ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر جرم متحد الجنس ہوتو نیت لغو ہوتی ہے اور اگر مختلف الجنس ہوتو مفید ہوتی ہے، اب ان دونوں مئلوں میں ہے پہلے مئلے میں جرم متحد انجنس ہے یعنی دونوں کفارۂ ظہار ہیں اس لیے اس میں بدون تعیین کے آزاد کرنے کے بعد بھی تعیین کا اختیار ہوگا اور دوسرے مسئلے میں چوں کہ جرم مختلف انجنس ہے اور ایک کفار ہُ ظہار ہے اور دوسرا کفارہ قتل اس لیے اس میں نیت تعیین لغوہوگی اور ایک رقبہ دونوں کی طرف ہے آزاد ہوگا ،گر چوں کہ وہ نصف ہے اس لیے کسی بھی کفارے کی طرف سے جائز نہیں ہوگا، کیول کہ نصف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

واختلاف الجنس في الحكم الخ: يهال عاليك سوال مقدر كاجواب ب، سوال بيب كه جب كفارة قتل اور كفارة ظہار دونوں میں اعمّاق رقبہ موجود ہے تو بیہ متحد انجنس ہوا نہ کہ مختلف انجنس ، لہذا جس طرح پہلے والے مسئلے میں کفارہ دینے والے کے لیے کسی ایک کی نیت کرنا درست ہے ای طرح دوسرے والے مسئلے میں بھی نیت اور تعیین درست ہونی جا ہے حالال کہ دوسرے مسئلے میں آپ تعین کومنوع قرار دیتے ہیں آخرابیا کیوں ہے؟۔

یہاں اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ طیشید فرماتے ہیں کہ جنس کا مختلف ہونا حکماً ہے کیوں کہ اگر چہدونوں کا کفارہ اعماق ہے مگر وجوب اعماق کا سبب الگ الگ ہے ، چنانچہ ایک میں بیسب ظہار ہے اور دوسرے میں <del>فل</del> ہے اور ظاہر ہے کہ آل اور ظہار دونوں الگ الگ ہیں اس لیےصورت ٹانیہ میں اختلا ف جنس حکماً ہے اور شکی من حیث الحکم بھی موثر ہوتی ہے۔

نظیر الاول المع: فرماتے میں کہ ہم نے جومتحد الجنس اور مختلف الجنس کے حوالے سے دوستلے بیان کیے ہیں ان کی نظیر بھی آپ ملاحظہ کرلیں (۱) متحد انجنس والی صورت کی نظریہ ہے کہ اگر کی مخف پر رمضان کے دوروز وں کی قضاء واجب ہواور وہ بغیرتعیین ئے ایک قضاء روزہ رکھ لے تو اس ایک روزے کو دونوں میں ہے جس دن کے لیے جا ہے متعین کرسکتا ہے ، کیوں کہ دونوں باقی روزے متحد انجنس ہیں (۲) مختلف انجنس کی نظریہ ہے کہ ایک مخص کے ذیبے رمضان کا ایک روزہ قضاء ہواور نذر کا بھی ایک روزہ قضاء ہو،اب اگر وہ تعیین کے بغیر ایک قضاء روز ہ رکھتا ہے تو کسی طرف سے بھی اداء نہیں ہوگا، کیوں کہ مختلف انجنس کی صورت میں التياز بيداكرنے كے ليےنيت كا مونا ضرورى ہے۔اور يهال نيت معدوم ہے۔ فقط والله اعلم وعلمه اتم .





لعان: باب مفاعلت کامصدر ہے جس کے لغوی معنی ہیں الطّودُو َ الاہنعادُ لعنی بھگانا اور رحمت سے دور کرتا اور لعان کے شرعی معنی ہیں شھادات تحری بین الزوجین مقرونة باللعن و الغصب لیخی لعن اور غضب سے ملی ہوئی ان حیار شہادتوں کا نام لعان ہے جوزوجین میں جاری ہوتی ہیں ،لعان کارکن وہ شہادت ہے جوشم کے ساتھ مؤکد ہو۔

لعان کاسبب: مرد کا اپنی بوی برایی تهت لگانا ہے جوموجب قذف مو

لعان كى شرط: نكاح كا قيام اوراس كى بقاء ہے۔

لعان كا حكم: لعان كے بعد وطی اور استمتاع من المر أقل حرمت بر الماحظم بوبنايد ١٣٦٣ ميروت)

قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَاءِ وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَالْمَرْأَةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِهُهَا أَوْ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهَا وَ طَالَبَتُهُ بِمُوْجَبِ الْقَذُفِ فَعَلْيِهِ اللِّعَانُ، وَالْأَصُلُ أَنَّ اللِّعَانَ عِنْدَنَا شَهَادَاتٌ مُوَّكَدَاتٌ بِالْاَيْمَانِ مَقُرُونَةٌ بِاللَّهُ قَائِمَةٌ مُقَامَ حَدِّ الزِّنَاءِ فِي حَقِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْهُسُهُمْ (سورة النور: ٢)، وَالْإِسْتِثْنَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْجِنْسِ وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ (سورة النور: ٢)، نَصَّ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْمَمِيْنِ فَقُلْنَا الرُّكُنُ هُوَ الشَّهَادَةُ الْمُؤَكِّدَةُ بِالْمَمِيْنِ ثُهُو وَالْمَرْقُ اللهُ تَعَالَى فَشَهَادَةُ الْمُؤَكِّدَةُ بِالْمَمِيْنِ مُتَّامَ حَدِّ الْقَدُفِ وَ فِي جَانِهَا بِالْغَضِبِ وَهُو قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَدُفِ وَ فِي جَانِهَا بِالْغَضَبِ وَهُو قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَدُفِ وَ فِي جَانِهَا بِالْغَضِبِ وَهُو قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الرِّنَاءِ، إِذَا وَمُو قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَدُفِ وَ فِي جَانِهَا بِالْغَضَبِ وَهُو قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الرِّنَاءِ، إِنْ الرَّكُنَ فِي الشَّهَادَةُ، وَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ الرُّكُنَ فِي الشَّهَادَةُ، وَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ الرَّكُنَ فِيهِ الشَّهَادَةُ، وَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هِي مِمَّنُ يُحَدُّ فَيْ الشَّهُ وَلُو لَا بُدُّ الْفَدُقِ فَلَا لِهُ مَنْ إِحْصَانِهَا وَ يَحِبُ بِنَفِي الْوَلَدِ لِأَنَّ لَكُونَ هِي وَلَدَهَا صَارَ

قَاذِفًا لَهَا ظَاهِرًا، وَ لَا يُعْتَبَرُ احْتِمَالُ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ بِالْوَطْيِ مِنْ شُبْهَةٍ كَمَا إِذَا نَفَى اجْنَبِيَّ نَسَبَةً عَنْ أَبِيهِ الْمَعْرُوْفِ وَ هَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّسَبِ الْفِرَاشُ الصَّحِيْحُ وَالْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِهِ فَنَفْيُهُ عَنِ الْفِرَاشِ الصَّحِيْحِ قَالْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِهِ فَنَفْيُهُ عَنِ الْفِرَاشِ الصَّحِيْحِ قَالْهَا لِلْآنَةُ حَقَّهَا فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبَهَا كَسَائِو الْحُقُوقِ. الصَّحِيْحِ قَالْهُ بُدَّ مِنْ طَلَبَهَا كَسَائِو الْحُقُوقِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر مرد نے اپنی ہوی پر زنا کی تہت لگائی اور وہ دونوں شہادت کے اہل ہیں اور عورت ایس ہے کہ اس کے تہت لگانے والے پر حدلگائی جاسکے۔ یا شوہر نے اس کے بچے کے نسب کی نفی کی اور ہیوی نے اس سے موجب قذف کا مطالبہ کیا تو اس پر لعان کرنا واجب ہے۔ اور اصل بیہ ہے کہ ہمارے یہاں لعان وہ شہادتیں ہیں جوقتم کے ساتھ موکد ہوں ، لعن کے ساتھ متصل بول اور شوہر کے حق میں حدزنا کے قائم مقام ہوں ، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے بول اور شوہر کے حق میں حدزنا کے قائم مقام ہوں ، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے ولم یکن لھے شہداء الله انفسهم ( یعنی لاعنین کے پاس ان کے نفوس کے علاوہ دوسرے گواہ نہ ہوں ) اور استثناء صرف جنس کا بوتا ہے ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے '' تو ان میں سے ایک کی شہادت چار شہادت ہے جو پیمین کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت اور بیمین دونوں کی صراحت فرمائی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لعان کا رکن ایس شہادت ہے جو بیمین کے ساتھ مؤکد ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اور وہ حدزنا کے قائم مقام ہے۔ اور عورت کی جانب میں اللہ ( نے رکن کے ساتھ ہرکی جانب میں لئن کو مقام ہے۔ اور عورت کی جانب میں اللہ ( نے رکن کے ساتھ وہرکی جانب میں اللہ ( نے رکن کے ساتھ وہرکی جانب میں اللہ ( نے رکن کے ساتھ وہرکی جانب میں اللہ ( نے رکن کے ساتھ وہرکی جانب میں اللہ ( نے رکن کے ساتھ ) غضب کو ملایا اور وہ حدزنا کے قائم مقام ہے۔

جب یہ ثابت ہوگیاتو ہم کہتے ہیں کہ زوجین کا شہادت کا ہل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ لعان ہیں شہادت رکن ہے اور عورت کا اس صفت پر ہونا ضروری ہے کہ اس پر تہمت لگانے والے کو حدلگائی جاسکے اس لیے کہ لعان شوہر کے حق میں حدقذ ف کے قائم مقام ہے، لہذا یوی کا پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ اور بچہ کی نفی کرنے سے بھی لعان واجب ہوگا کیوں کہ جب شوہر نے بیوی کے بچے کی نفی کردی تو ظاہراً وہ اس پر تہمت لگانے والا ہوگیا۔ اور اس اخمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ وطی بالشہد کی وجہ سے وہ لاکا شوہر کے علاوہ کا ہو۔ جیسے اگر کوئی اجبی شخص اپنے معروف باپ سے اپنے نسب کی نفی کردے۔ اور بیاس وجہ سے کہ نسب میں اصل فراش صحیح ہے۔ اور فراش فاسد صحیح کے ساتھ کمحق ہے۔ لہذا شوہر کا فراش صحیح کی نفی کرنا تہمت ہے یہاں تک کہ وہ ظاہر ہوجائے جو صحیح کے ساتھ کمحق ہے۔ لہذا شوہر کا فراش صحیح کی نفی کرنا تہمت ہے یہاں تک کہ وہ ظاہر ہوجائے جو صحیح کے ساتھ کم نا شرط ہے اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے لہذا اس کا مطالبہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے تمام اور حقوق میں یہی شرط ہے۔

#### اللغات:

﴿قَدْف ﴾ الزام لگایا۔ ﴿ يحد ﴾ حد لگایا جاتا ہے۔ ﴿قادْف ﴾ تبهت لگانے والا۔ ﴿ موجب ﴾ سبب بنے والا۔ ﴿ وَاحديمين اِقْسَمِين اِقْسَمِين اِقْسَمِين اِقْسَمِين اِقْسَمِين اِقْسَمِين اللهِ عَلَى اول اُللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### لعان كى حقيقت اور حيثيت:

اس درازنفس عبارت میں لعان کی حقیقت اوراس کی حیثیت کواجا گر کیا گیاہے جس کی تفصیل یہ ہے اگر کسی مرد نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی یا اس عورت کے بچے کے نسب کواپنے سے منع کردیا اور کہا کہ بیمیرا بچینیس ہے، بلکہ کسی اور کاہے اور میاں بیوی

## ر آن البداية جلد ١٨١ ١٨٥ ١٨١ ١٨٥ المال الم

دونوں شہادت کے اہل ہیں یعنی فاسق و فاجر اور غلام باندی نہیں ہیں نیزعورت محصہ اور پاک دامن ہے اور اس کے پاس کوئی مجبول النسب لڑکا یا ولد الزناء بھی نہیں ہے اور وہ عورت شوہر سے لعان کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر پر لعان کرنا واجب ہے اور چارقسموں کے ساتھ اپنی براءت کا اظہار کرنا ضروری ہے ، اس طرح بیوی پر بھی قتم کھانا واجب ہے۔

صاحب ہدایہ ور اللہ اللہ اللہ علی اور العان شو ہر کے قل میں اصل یہ ہے کہ جارے یہاں العان کی شہادتیں اللہ کی قتم کے ساتھ مولد ہیں اور لفظ العان کے ساتھ متصل ہیں اور العان شو ہر کے قل میں حدقذ ف کے قائم مقام ہے، لینی زمانہ جاہلیت میں قذف اور تہمت لگانے کی سزا حدقذ ف تھی اور یہ حدابتدائے اسلام میں بھی باقی تھی چنانچہ قرآن کا اعلان ہے والذین یو مون المحصنت ثم لم یاتو باربعة شهداء فاجلدو هم ثمانین جلدة و الاتقبلو الهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون لینی جولوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں کین پھر چارگواہ نہ پیش کر کیس تو آئیس آئی (۸۰) کوڑے مارواور آئندہ بھی ان کی شہادت کو قبول نہ کرواور یہی لوگ فاس ہیں۔ یہ تھم بہت دنوں تک تھالیکن بعد میں آیت لعان نازل ہوئی اور یہ تھم منسوخ ہوگیا چنانچہ پھر قرآن کر یم کے اعلان کیاو الذین یو مون أزو اجهم ولم یکن لهم شهداء الله أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقین و المخامسة أن لعنة الله علیه إن کان من الحاذبین وید رؤ اعنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن المن الکاذبین، والمخامسة أن غضب الله علیها إن کان من الصادقین۔

یعن جولوگ اپنی بیوبوں پر زنا کی تہت لگائیں اور ان کے پاس اپنے دعوے کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہوں تو ان میں سے
ایک کی شہادت یہی ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر کہے کہ میں سچا ہوں اور پانچویں دفعہ میں یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہوا گر میں
جھوٹا ہوں۔اس کے بعد اس عورت سے اس طرح سزائل سکتی ہے کہ وہ بھی چار قتم کھا کر کہے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے اور پانچویں دفعہ
میں کہاس پر خدکا غضب ہوا گروہ (اس کا شوہر) سچا ہو۔

صاحب بنایہ روسی نے تکھاہے کہ اس آیت سے استدلال اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالی نے لفظ شہداء سے اُزواج کا استناء کیا ہے اور استناء میں سے ہوگا یعنی وہ بھی شاہد ہوگا اور بدون کیا ہے اور استناء میں اصل یہ ہے کہ مشیٰ مشیٰ منہ کی جنس سے ہوتا ہے لہٰذا زوج شہداء میں سے ہوگا یعنی وہ بھی شاہد ہوگا اور بدون شہادت شاہد کا تحق نہیں ہوسکتا اور اس مسئلے میں چوں کہ لعان کی حکایت بیان کرنے کا نام شہادت ہے لہٰذا لعان شہادت کے ساتھ متصل ہوگا اور وہ شہادت اللہ کی سے ساتھ موکد ہوگی۔

ٹیم قرن النے: فرماتے ہیں کہ مرداور عورت کی شہادت میں فرق یہ ہے کہ مرد کے حق میں لعان کے رکن یعنی شہادت کو لفظ لعان کے ساتھ ملایا گیا ہے بشرطیکہ شوہر اپنی قتم میں جھوٹا ہو اور لعان شوہر کے حق میں حد قذف کے قائم مقام ہے ، اس کے برخلا فعورت کی جانب میں لعان کے رکن یعنی شہادت کو خضب کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے اور اس کے حق میں لعان حدز نا کے قائم مقام ہے۔

اذا اثبت هذا الغ: صاحب كتاب فرماتے ہيں كہ جب آپ لعان كى حقيقت اور حيثيت سے واقف ہو گئے تو يہ يادر كھے كہم نے زوجين كے ليے اہل شہادت ہونے كى جوشرط لگائى ہے وہ اس وجہ سے ہے كہ شہادت لعان كاركن ہے اور چول كہ شوہر كے حق ميں لعان قذف كے قائم مقام ہے اس ليے عورت كے حصنہ اور پاك دامن ہونے كى شرط لگائى گئى ہے۔

ویجب بنفی النج: فرماتے ہیں کہ بچہ کے نسب کی نفی کرنے کی وجہ ہے بھی لعان واجب ہوگا کیوں کہ بچے کے نسب کی نفی کرنے درحقیقت اس کی ماں پرتہمت لگانا ہے اور تہمت لگانے ہی کی وجہ سے لعان واجب ہوتا ہے اس لیے بچہ کی نسب کی نفی کرنے سے بھی لعان واجب ہوگا جیسے اگر کوئی اجنبی کسی بچے کے معروف باپ سے اس کے نسب کی نفی کرد نے تو وہ خض بھی اس کی ماں پرتہمت لگانے والا ہوگا اور اس پر بھی لعان واجب ہوگا۔

و لا یعتبر سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ اگر شوہرا پنی ہوی کی نفی کرد ہے تو اس سے لعان نہیں واجب ہونا چاہیے ، کیوں کہ مخص نفی کرنے سے اس کا ولد الزناء ہونا اور کی ماں کا زانیہ ہونالازم نہیں آتا ، بلکہ یمکن ہے کہ اس عورت کے ساتھ وطی بالشبہہ کی ٹی ہواور اس وطی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہو، البذا جب بیاحتمال ہے تو پھر براہ راست اس پر تہمت کا لیبل لگا نا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احتمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اگرکوئی اجبنی کسی بچے کی اس کے مشہور باپ سے نسب کی نفی کرتا ہے تو وہ تہمت لگانے والا شار ہوتا ہے اور اس پر لعان واجب ہوتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی تہمت بھی فابت ہوگی اور لعان بھی واجب ہوگا۔ اور اس محم کی دلیل یہ ہے کہ نسب کے سلسلے میں فراش مجھے ہونا اصل ہے اور فراش فاسد اس کی فرع ہے، لہذا جب تک قطعی طور پر فراش فاسد کاعلم نہیں ہوگا اس وقت تک فراش صحیح ہونا اصل ہے اور فراش فاسد اس کی فرع ہے، لہذا جب تک قطعی طور پر فراش فاسد کاعلم نہیں ہوگا اس وقت تک فراش صحیح ہونا اصل ہے اور فراش فاسد اس کی فرع ہے، لہذا جب تک قطعی طور پر فراش فاسد کاعلم نہیں ہوگا اس وقت تک فراش صحیح ہونا اصل ہے نہی کے نسب کی نفی کرنے کو تہمت سمجھا جائے گا۔

ویشتر ط طلبھا المع: فرماتے ہیں کہ وجوب لعان کے لیے عورت کا مطالبہ کرناضروری ہے، کیوں کہ لعان اس کاحق ہے اور ظاہر ہے کہ حق بغیر مطالبے کے نبیس ملاکرتا۔ فقط واللہ اعلم عبد الحلیم قاسی بستوی

فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُلَاعِنَ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ، لِأَنَّهُ حَقَّ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِيْفَائِهِ فَيُحْبَسُ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ لِيَرْتَفِعَ السَّبَبُ، وَ لَوْلَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ لِمَا تَلَوْنَا مِنَ النَّصِّ إِلَّا أَنَّهُ يَبْتَدِأُ بِالزَّوْجِ لِلَّنَّهُ هُوَ الْمُدَّعِيْ.

تروج ملی: لیکن اگر شو ہرلعان کرنے سے انکار کرد ہے تو حاکم اسے قید کرد ہے یہاں تک کدوہ لعان کرلے یا اپنے آپ کوجھوٹا ٹابت کرد ہے، کیوں کہ بیشوہر پرحق واجب ہے اور وہ اسے پورا کرنے پر قادر بھی ہے لہٰذا اس کے بدلے میں اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ شوہر ماوجب علیہ کواداء کرد ہے یا اپنے آپ کوجھٹلا دے ، تا کہ سبب ختم ہوجائے۔ اور اگر شوہر نے لعان کرلیا تو بیوی پر بھی لعان کرنا واجب ہے اس نص کی وجہ سے جوہم نے تلاوت کی ایکن ابتداء شوہر سے کی جائے گی اس لیے کہ وہ مدی ہے۔

#### اللغات:

﴿امتنع ﴾ رُك كيا ـ ﴿حبس ﴾ قيد كرو \_ \_ ﴿إيفاء ﴾ اواكرنا ، پوراكرنا ـ ﴿يحبس ﴾ قيد كيا جائ گا ـ

تهت لگانے کے بعدلعان نہرنے والے فاوند کا حكم:

صورت مسلدیہ ہے کہ تہمت لگانے کے بعداگر بیوی مطالبہ کرے تو شوہر پر لعان کرنا واجب ہے، لیکن اگر شوہر لعان سے مکر

## ر ان البدايه جلد المحال المحال

جائے اور انکارکرد ہے تو جا کم وقت اسے مجوں ومقیدکرد ہے گا یہاں تک کہ وہ لعان کر لے یا اپنے آپ کو جھوٹا تا بت کرد ایک حق کی کاروائی کی جاسکے، اور انکارکرنے پر جا کم وقت اس لیے اسے مجبوں کرے گا کہ قذف لگانے کی وجہ سے شوہر پر لعان کرنا ایک حق بن کر واجب ہو چکا ہے اور وہ اس حق کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے لہذا اب اس کی رہائی اور خلاصی کے صرف دو بی راستے ہیں یا تو وہ لعان کرد ہے یا اپنے کو جھوٹا بتاد ہے تا کہ لعان کا سب یعنی زوجین میں سے ایک کا دوسرے کی تکذیب کرنا ختم ہوجائے اور شوہر پر حد قذف جاری کردی جائے ۔ اور اگر وہ لعان کر لیتا ہے تو پھر بیوی سے کہا جائے گا کہ وہ بھی لعان کرے، اس لیے کہ ہماری تلاوت کردہ آیت نص میں بیوی کے لیے بھی لعان کرنے کا تھم نہ کور ہے چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے ویدرؤا عنھا العذاب ان تشھد اربع شہادات باللہ المنے تا ہم لعان کی ابتداء شوہر بی سے کی جائے گی کیوں کہ اس نے تہمت لگا کر لعان کا درواز و کھولا ہے اور لعان شہادت کا نام ہے اور شوہر بی اس کا مدتی ہے۔ (عزایہ)

فَإِنِ امْتَنَعَتْ حَبَسَهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تَلَاعَنَ أَوْ تُصَدِّقَةً لِأَنَّهُ حَتَّى مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهَا وَهِي قَادِرَةٌ عَلَى إِيْفَائِهِ فَتُحْبَسُ فِيْهِ.

ترجمل: اوراگر بیوی انکار کردے تو حاکم اے قید کرے گا یہاں تک کہ وہ لعان کرلے یا شوہر کی تصدیق کردے، اس لیے کہ لعان اس پرواجب شدہ حق ہے اور وہ اس کے پورا کرنے پر قادر بھی ہے لہٰذا اس حق میں بیوی کوقید کیا جائے گا۔

#### لعان سے فرار اعتیار کرنے والی ہوی کے لیے تھم:

یہ ہے کہ اگر عورت لعان کرنے سے انکار کرد ہے تو شوہر کی طرح حاکم بیوی کو بھی قید کرے گا یہاں تک کہ وہ لعان کردے یا اپنے شوہر کی تقیدیق کردے، کیوں کہ شوہر کے لعان کرنے کے بعداس کی طرح بیوی پر بھی لعان کرنا واجب ہوگا اور چوں کہ وہ اسے پورا کرنے پر قادر بھی ہے، اس لیے انکار کی صورت میں اسے بھی محبوس کیا جائے گا۔

وَ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مَحْدُودًا فِي الْقَذَفِ فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، لِآنَهُ تَعَدَّرَ اللِّعَانُ لِمَعْنَى مِنْ جِهَتِهِ فَيُصَارُ إِلَى الْمُوْجِبِ الْأَصْلِي وَهُوَ النَّابِتُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَٰتِ الْآيَةِ (سورة النور : ٤)، وَاللّعَانُ خَلُفٌ عَنْهُ.

تر جمل : اوراگر شو ہر غلام ہو یا کافر ہو یا محدود فی القذف ہواوراس نے اپنی بیوی پر تہت لگادی تو اس پر حدواجب ہے،اس لیے کہ شو ہر کی طرف سے ایک معنی کی وجہ سے لعان معتذر ہوگیا ہے، لہذا موجب اصلی کی طرف عود کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان و اللہ ین یو مون المحصنت سے ثابت ہے اور لعان اس کا خلیفہ ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ فَذَفَ ﴾ الزام لگایا، تبمت لگائی۔ ﴿ يومون ﴾ الزام لگاتے ہیں۔ ﴿ محصنات ﴾ پاک وامن عورتیں۔ ﴿ حلف ﴾ فليف، بدل۔

### شو ہر کا اہل شہادت نہ ہونے کی صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غلام ہو یا میاں ہوی دونوں کا فرہوں یا شوہر محدود فی القذف ہو یعنی اس کوا یک مرتبہ تہت کی حدلگ چکی ہواور پھراس نے اپنی ہوی پرتہمت لگادی تو اب حکم ہیہ ہے کہ اس مخص سے لعان نہیں کرایا جائے گا بلکہ اس پر حد واجب ہوگی، کیوں کہ کافریا غلام یا محدود فی القذف ہونے کی وجہ سے وہ خض شہادت کا اہل نہیں رہ گیا اور لعان کے لیے شوہر کا اہل شہادت میں سے ہونا ضروری ہے ، اس لیے لعان کرنا اور کرانا چوں کہ معتذر ہوگیا، لہذا قذف کے موجب اصلی یعنی حدی طرف شہادت میں سے ہونا خروری ہے ، اس لیے لعان کرنا اور کرانا چوں کہ معتذر ہوگیا، لہذا قذف کے موجب اصلی یعنی حدی طرف رجوع کیا جائے گا، کیوں کہ قذف کی یہی سزا ہے اور بی سزا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے والمذین یو مون المحصنات ٹم لم یأتو بأربعة شہداء فاجلدو هم ٹمانین جلدة و لا تقبلوا لہم شہادة اأبدا النے: اور چوں کہ لعان اس اصلی یعنی حدقذ ف کا تائب اور خلیفہ ہے اس لیے خلیفہ یو کمل معتذر ہونے کی صورت میں حکم اصل کی طرف عود کرآئے گا۔

وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ أَمَّةٌ أَوْ كَافِرَةٌ أَوْ مَحْدُودَةٌ فِي قَذْفٍ أَوْ كَانَتُ مِمَّنُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا بِأَنَّ كَانَتُ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ رَانِيَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَا لَعَانَ لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ عَدْمُ الْإِحْصَانِ فِي كَانَتُ صَبِيّةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ رَانِيَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَا لَعَانَ لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَهُو عَدْمُ الْإِحْصَانِ فِي جَائِمَةً وَالْمُحْلُونَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلُونَ لِمَعْنَى مِنْ جَهِيّهَا فَيَشْقُطُ الْحَدُّ كَمَا إِذَا صَدَّقَتُهُ، وَالْاصُلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِمْ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُشْلِمِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، وَالْحَدُّ مَنْ اللهَ مُودِيَّةً وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُشْلِمِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، وَالْحَدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

ترجی اور اگرشو ہرتو شہادت کا اہل ہولیکن ہوی باندی ہو یا کافرہ ہو یا محدودہ فی القذف ہو یا ان عورتوں میں سے ہوجس کے شہت لگانے والے پر حدنہ جاری کی جاتی ہو بایں طور کہ وہ یا مجنونہ ہو یا زانیہ ہوتو اس کے شوہر پر نہ تو حد ہے اور نہ ہی لعان ، اس لیے کہ شہادت کی اہلیت معدوم ہے اور وہ عورت کی جانب میں محصنہ نہ ہونا ہے اور لعان کی ممانعت ایک ایے سبب کی وجہ ہے ہوعورت کی طرف سے ہے لہذا حد ساقط ہوجائے گی جیسا کہ اس صورت میں (حد ساقط ہوجاتی ہے) جب ہوی شوہر کی تصدیق کردے۔ اور اس سلسلے میں آپ منظم ہونا کی القد ف ہواور باندی جو آزاد مرد کے نکاح میں ہواور آزاد عورت جو غلام کے نکاح میں ہو۔ اور اگر میاں ہوکی دونوں محدود فی القذ ف ہوں تو شوہر پر حد جاری ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ أَمَهُ ﴾ باندى - ﴿ قَادْف ﴾ الزام لگانے والا - ﴿ صبيّة ﴾ بچى - ﴿ مجنونة ﴾ پاگل عورت - ﴿ احصان ﴾ پاک وائى - ﴿ صدقته ﴾ اس كى تقديق كردى -

### تخريج

### عورت کے الل شہادت نہ ہونے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر شہادت کی اہلیت رکھتا ہولیکن اس کی بیوی شہادت کی اہل نہ ہو بایں طور کہ وہ کسی کی باندی ہو یا کافرہ ہو یا کسی پر تہمت لگانے کی وجہ ہے اس پر حدلگائی گئی ہو یا وہ بچی یا پاگل یازانیہ ہواوراس کے تہمت لگانے پر حد نہ جاری کی جاتی ہوتو ان تمام صورتوں میں اس کے شوہر پر نہ تو حد جاری ہوگی اور نہ بی لعان ، لعان تو اس لیے نہیں جاری ہوگا کہ اس کی بیوی شہادت کے لائق نہیں ہے جب کہ جریان لعان کے لیے زوجین میں سے ہرایک کا شہادت کے لائق ہوتا ضروری ہے۔اور حد اس لیے نہیں جاری ہوگی کہ وہ عورت محصنہ اور یاک دامن نہیں ہے۔

و امتناع اللعان النع: فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں چوں کہ عورت ہی شہادت کی اہل نہیں ہے اور پھر وہ محصنہ بھی نہیں ہے اس لیے عدم لعان کا سبب خوداس کی طرف سے محقق ہوا ہے لہذا وہ شوہر کے ذیب سے حدکوسا قط کردے گا۔

وَ صِفَّةُ اللِّعَانِ أَنْ يَتَّدِى الْقَاضِي بِالزَّوْجِ فَيَشُهَدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ يَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَشُهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَ يَقُولُ فِي الْحَامِسَةَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ يُشِيْرُ إِلِيْهَا فِي جَمِيْعِ ذَٰلِكَ، ثُمَّ تَشُهَدُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ مَرَاتٍ تَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَشُهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الزِّنَاءِ يُشِيْرُ إِلِيْهَا فِي جَمِيْعِ ذَٰلِكَ، ثُمَّ تَشُهَدُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ مَرَاتٍ تَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَشُهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الزِّنَاءِ وَ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبَ اللهُ عَلَيَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّامِ وَيُهُ مَا تَلُونَاهُ مِنَ الزِّنَاءِ لَأَنَّهُ أَقُطَعُ لِلاِحْتِمَالِ، وَجُهُ مَا ذَكُو فِي الْكِتَابِ أَنَّ لَفُظَةَ الْمُعَايَبَةِ إِنْهَا الْإِشَارَةُ الْفَطَةَ الْمُعَلِيَةِ الْمُولَةَ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَلِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْهُمَارَةُ الْفَطَةَ الْمُعَالِى الْمَالَةُ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَلِيقِةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالَقِهُ الْمُعَالِيَهُ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعْلِقُهُ الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُلْعُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعْمَالِ اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْمَالُ اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي ال

توجمه: اورلعان كاطريقه بيه كه قاضى شو هرساس كا آغاز كرب چنانچ شو هر حيار مرتبه كواى د اور هر مرتبه بيه كم مين الله كي

قتم کے ساتھ گواہی دیتاہوں کہ جو میں نے اس عورت کو زناء کا عیب لگایا ہے اس سلسلے میں میں سچاہوں۔ اور پانچویں مرتبہ یہ کہا گر اس عورت کی طرف اشارہ کرتا رہے۔ پھرعورت اس عورت کی طرف اشارہ کرتا رہے۔ پھرعورت جا رمزتبہ یہ کہا گر نے اس مرد نے جو مجھ پر زناء کی تہمت لگائی ہے اس جا رمزتبہ گواہی دیتی ہوں کہ اس مرد نے جو مجھ پر زناء کی تہمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس نے جو مجھے زناء کی تہمت لگائی ہے اگر اس میں وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ نسچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ نص دلیل ہے جو ہم نے تلاوت کی۔ اور حسن بن زیاد نے امام ابو صنیفہ رکھ نظائے سے دوایت کی ہے کہ شو ہر لفظ خطاب کو استعمال کرے اور یوں کہے جو میں نے تجھ کو زناء کا عیب نگایا ہے ، اس لیے کہ بیکلی طور پر احتمال کوختم کردیتا ہے۔ اور قد وری میں جو عبارت نہ کور ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب لفظ غائب کے ساتھ اشارہ ملتا ہے تو احتمال ختم ہوجاتا ہے۔

### اللغاث:

﴿صفة ﴾ طريقد ﴿ ميت ﴾ مين نے جوالزام لگايا ہے۔ ﴿ مواجهة ﴾ خطاب كاصيغه ﴿ انضمت ﴾ ساتھ ل جائے۔

#### لعان كاطريقه:

اس عبارت میں لعان کی کیفیت اوراس کی صورت کو بیان کیا ہے ، کین اسے بیجھنے سے پہلے یہ یادر کھے کہ جب شوہر نے بیوی پر تہمت لگائی اور اس نے لعان کا مطالبہ کیا تو سب سے پہلے قاضی اس عورت سے معافی تلافی کی بات کرے ، کیکن اگر بیوی اس پر آمادہ نہ ہواور شوہر قذف اور تہمت کا انکار کردے تو قاضی بیوی سے دو عادل گواہ طلب کرے۔ اگر وہ گواہ چیش کردے یا شوہر خود ہی قذف کا اقرار کر دے تو تا اور اگر شوہر کے پاس بینہ نہ ہوتو پھر لعان واجب ہوگا۔ (مخصر من البنایہ، ۲۷۳۷)

ادر العان کاطریقہ یہ ہے کہ قاضی سب سے پہلے شوہر کو سامنے لائے اوراس سے لعان کا آغاز کرے چنانچے شوہر بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کل پانچ مرتبہ شہادت دے جن میں سے چار مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ دے میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیا ہوں اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر اس عیب میں میں دیا ہوں اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر اس عیب میں میں جھوٹا نکلوں یا ہوں توجھے براللہ کی لعنت ہے۔

اس کے بعد عورت بھی پانچ مرتبہ شہادت دے اور شروع کے جار دفعات میں یوں کے میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دین موں کہ اس کے بعد عورت بھی پانچ مرتبہ شہادت دے اور شروع کے جار دفعات میں یوں کہ اس کے مرتبہ میں جاتھ گواہی دین بھوں کہا گا ہے تو مجھ پر زنا کا عیب لگایا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے، اور پانچویں دفعہ میں کیے کہا گروہ اس عیب میں جا ہے تو مجھ پر اللہ کا خضب ہے، یہ لعان کی کیفیت اور اس کے طریقے کا بیان ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے ''و اللہ ین یو مون ازواجهم ولم یکن شہداء إلا انفسیم فشہادة أحدهم الخ''۔

ودوی المحسن المع: اس کا حاصل یہ ہے کہ حسن بن زیاد والی کے امام اعظم والی کے ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ شوہر اپنی شہادت میں غائب کے بجائے مخاطب کا صیغہ استعال کرے اور فیما رماھا به من المزنا کی جگہ یوں کہے کہ فیما رمیتك به من الزنا کیوں کہ رماہا میں باغائب کی ضمیر ہے اور غائب میں غیر کا احتمال رہتا ہے جب کہ حاضر اور مخاطب میں یہ احتمال کلی طور پر منتطعی متاہد۔

مُرآ كَفر مات بين كه كتاب مين جوغائب كاصيغه استعال كيا كياب وه بھي احتمال غير كوكلي طور برختم كرر ماہے، اس ليے كه

قَالَ وَ إِذَا الْتَعَنَا لَا تَقَعُ الْفُرُقَةُ حَتَّى يُفَرِقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْكُونُةُ تَقَعُ بِتَلَاعُنِهِمَا لِأَنَّهُ تَغْبُتُ الْحُرْمَةِ الْمُورُةِ وَقَالَ زُفَرُ رَمَ الْمُعْرُوفِ فَيَلْزَمُهُ التَّسُويْحُ بِالْإِحْسَانِ الْحُرْمَةُ الْمُورُةِ الْمُعَرُوفِ فَيَلْزَمُهُ التَّسُويْحُ بِالْإِحْسَانِ الْحُرْمَةُ الْمُعَرِّقُ بِالْمُعْرُوفِ فَيَلْزَمُهُ التَّسُويْحُ بِالْإِحْسَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَلِكَ الْمُلَاعِنِ عِنْدَ النَّبِي 

عَذَا النَّبِي 

مَنَابَهُ دَفْعًا لِلظَّلْمِ، ذَلَّ عَلَيْهِ قُولُ ذَلِكَ الْمُلَاعِنِ عِنْدَ النَّبِي 

مَنَابَهُ دَفْعًا لِلظَّلْمِ، ذَلَّ عَلَيْهِ قُولُ ذَلِكَ الْمُلَاعِنِ عِنْدَ النَّبِي 

مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُو

توریمان : فرماتے ہیں کہ جب میاں ہوی نے لعان کرلیا تو فرقت نہیں واقع ہوگی یہاں تک کہ ان دونوں میں قاضی تفریق کردے،
امام زفر را النظیظ فرماتے ہیں کہ دونوں کے لعان کرنے ہے ہی جدائی واقع ہوجائے گی ، اس لیے کہ ازروئے حدیث لعان سے حرمت موبدہ ثابت ہوتی ہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ حرمت کا ثبوت امساک بالمعروف کوفوت کردیتا ہے لہٰذا شوہر پر تبری بالاحسان لازم ہوگا لیکن جب شوہراس ہے رک گیا تو دفع ظلم کے چیش نظر قاضی اس کے قائم مقام ہوگیا۔ اور اس پر لعان کرنے والے صحابی کا قول دلیل ہے کہ جس نے آپ تا ہوئی ہی ہوں ہوگا ہے۔ اس عورت پر جھوٹ با ندھا اگر میں اسے روکوں تو وہ تین طلاق کے ساتھ مطلقہ ہے ، انہوں نے یہ جملہ لعان کے بعد کہا ہے۔ اور یہ فرقت حضرات طرفین پڑھائیڈیا کے یہاں طلاق بائن ہوگی ، اس لیے کہ تاتھ مطلقہ ہے ، انہوں نے یہ جملہ لعان کے بعد کہا ہے۔ اور یہ فرقت حضرات طرفین پڑھائیڈیا کے یہاں طلاق بائن ہوگی ، اس لیے کہ قاضی کا فعل شوہر کی طرف منسوب ہوگا جیسے عنین میں ہے۔

### اللغاث:

﴿ التعنا ﴾ دونوں لعان کر چکے۔ ﴿ فرقة ﴾ علیحدگی ، جدائی۔ ﴿ تلاعن ﴾ آپس میں لعان کرنا۔ ﴿ مؤبّدة ﴾ ابدی ، ہمیشہ والی۔ ﴿ يفوّت ﴾ قوت کرتا ہے۔ ﴿ إمساك ﴾ روك ركھنا ، تھہرانا۔ ﴿ تسریح ﴾ چھوڑنا ، جانے دینا۔ ﴿ ناب ﴾ نائب ہوگا۔ ﴿ منابه ﴾ اس كى جگد۔ ﴿ عنين ﴾ غير قادر على الجماع۔

### تخريج

اخرجم البخاري في كتاب الطلاق باب اللعان و من طلق بعد اللعان: ٥٣٠٨.

### لعان کے بعد علیحد کی کابیان:

صورت مسکدیہ ہے کہ جب زوجین نے لعان کرلیا تو ہمارے یہاں محض لعان سے فرقت نہیں واقع ہوگی بلکہ قاضی کی تفریق سے فرقت واقع ہوگی، یہی وجہ ہے کہ اگر لعان کے بعد شوہر بیوی کوطلاق دے یا اس سے ظہار کرے تو طلاق بھی واقع ہوگی اور ظہار بھی ہوگا۔ اس کے برخلاف امام زفر ور تیٹھیٹ فرماتے ہیں کہ محض لعان ہی سے فرقت واقع ہوجائے گی اور تفریق قاضی کی ضرورت نہیں ہو سکتا، وجہ نہیں پڑے گی۔ ان کی دلیل یہ صدیث ہے الممتلاعنان لا یہ جتعمان أبدا یعنی لعان کرنے والا جوڑ انہیں بھی یکجانہیں ہوسکتا، وجہ استدلال اس طرح ہے کہ صدیث یاک میں مطلق لعان پردائی تفریق کا حکم لگایا گیا ہے اور اس میں قاضی وغیرہ کی کوئی قیدیا شرطنہیں

ہے،اس کیے صرف لعان ہی سے فرقت ثابت ہوگی اور تفریق قاضی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ لعان کی وجہ سے حرمت ثابت ہوجاتی ہے اور حرمت کا ثبوت امساک بالمعروف کوفوت کردیتا ہے اور امساک بالمعروف کے فوت ہونے کی صورت میں شوہر پر تسریح بالاحسان لیعنی ایسے طریقے پر بیوی کورخصت کرنا واجب ہے، گر جب وہ ایسانہیں کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ عورت سے ظلم دور کرنے کے لیے قاضی اس کے شوہر کا قائم مقام ہو کر تسریح بالاحسان کا فریضہ انجام دے گا اور دونوں میں تفریق کرے گا اور اس کی تفریق کے بغیر فرقت نہیں واقع ہوگی۔

دلّ علیه النع: صاحب ہدایہ براتھ بی کہ ہارے ہیں کہ ہارے مسلک کی تا ئید حضرت و پر عجولا نی بڑا تھو کے اس قول ہے ہمی ہوتی ہے جوانہوں نے آپ منگا تھے ہے در بار اقدس میں پیش کیا تھا۔ اس واقع سے وجہ استدلال بایں طور ہے کہ اگر محض لعان سے فرقت واقع ہوجاتی تو اس کے بعد حضرت و پر کو طلاق دینے کاحق نہ ہوتا اور نہ ہی آپ منگا تھی ہاں کورو کئے کاحتم دیتے ، بلکہ طلاق دینے پر انہی کی سرزنش کرتے کہ لعان کے بعد جب خود ہی فرقت واقع ہوچی ہے تو اب تمہارے طلاق سے کیا ہوگا کیکن آپ منگا تھے ہا کا ان پر تکیر نفر مانا اس امر کی ہین دلیل ہے محض لعان سے فرقت نہیں واقع ہوتی بلکہ اس کے بعد تفریق قاضی کی ضرورت پڑتی ہے۔ (۲۷۱۸) و تکون الفوقة النع: فرماتے ہیں کہ لعان کرنے اور قاضی کی تفریق کی کرنے کے، بعد جوفرقت ہوگی وہ حضرات طرفین کے بہال طلاق بائن شار ہوگی ، اس لیے جب کہ تسریح الاحسان میں قاضی شوہر کا نائب ہوتی فاہر ہے کہ قاضی کا فعل شوہر کی طرف منسوب ہوگا اور چوں کہ عورت سے ظلم دور کرنا مقصود ہے اور می مقصود ہیؤنت ہی سے حاصل ہوگا اس لیے نہ کورہ فرقت طلاق بائن ہوگی ہے۔ میں کہ عنین مرداور اس کی بیوی میں اگر قاضی تفریق کی کردے تو یہ تفریق بی طلاق بائن ہی شار ہوتی ہے۔

وَ هُوَ حَاطِبٌ إِذْ كَذَّبَ نَفْسَهُ عِنْدَهُمَا وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالُكُمَّانِهُ هُوَ تَحْرِيْمٌ مُؤَبَّدٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَخْتَمِعَانِ أَبَدًّا، نَصَّ عَلَى التَّأْبِيُدِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْإِكْذَابَ رُجُوْعٌ وَالشَّهَادَةُ بَعْدَ الرُّجُوْعِ لَا حُكْمَ لَهَا، وَ لَا يَخْتَمِعَانِ مَا دَامَ مُتَلَاعِنَيْنِ وَ لَمْ يَبْقَ التَّلَاعُنُ وَ لَا حُكْمُهُ بَعْدَ الْإِكْذَابِ فَيَخْتَمِعَانِ.

ترجمه: اور شوہر جب اپنے آپ کو جھٹلادے تو حضرات طرفین کے یہاں (اس عورت سے دوبارہ) نکاح کرسکتا ہے۔ امام ابو یوسف پراتشکیڈ فرماتے ہیں کہ لعان دائی حرمت ہے، اس لیے آپ منگائی کا ارشاد گرامی ہے ' لعان کرنے والے زوجین کبھی بھی اسما نہیں ہوسکتے'' آپ منگائی کے دائی ہونے کی صراحت فرمادی ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ اپنے آپ کو جھٹلانا (اپنے قول سے) رجوع کرنا ہے اور رجوع کے بعد شہادت کا کوئی حق نہیں رہتا۔ اور جب تک میاں ہوی لعان کرتے ہیں اس وقت تک جع نہیں ہوسکتے ، لیکن جھٹلانے کے بعد نہ تو لعان باقی رہا اور نہ ہی اس کا تھم ، اس لیے اب میاں ہوی جمع ہوسکتے ہیں۔

### اللغات:

﴿مؤبد ﴾ ابدى، بميشدوالى ﴿إكذاب ﴾ جملانا-

### تخريج

### لعان کے بعددوبارہ شادی کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر لعان اور قاضی کی تفریق کے بعد شوہر نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا تو دوبارہ وہ اس عورت سے نکاح کرسکتا ہے پانہیں؟ اس سلسلے میں حضرات طرفین کا مسلک ہیہ ہے کہ شوہر دوبارہ اس سے نکاح کرسکتا ہے،لیکن امام ابو پوسف والتُّعلاُ کا مسلک میہ ہے کہ لعان کے بعد وہ عورت ہمیشہ ہمیش کے لیے اس شخص پر حرام ہوگئی اور اب آئندہ وہ بھی بھی اس سے نکاح نہیں کرسکتا، ان کی دلیل بیرصدیث ہے المتلاعنان لایجتمعان أبدالعنی لعان کرنے والا جوڑا دوبارہ بھی بھی کیجانہیں ہوسکتا اوراس صدیث ہے وجداستدلال اس طرح ہے کہ جب حدیث پاک میں ابدی اور دائمی حرمت کی صراحت اور وضاحت کر دی گئی ہے تو پھر بلاوجداس میں تاویل کرنا برکار ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب لعان کرنے کے بعد شوہر نے اپنے آپ کو جھٹلایا تو گویا کہ اس نے اپنے قول سے رجوع کرلیااوراس کے اپنے قول سے رجوع کرنے کے بعد شہادت کا تھم باطل ہوگیا اور جب شہادت کا تھم باطل ہوگیا تو لعان بھی ختم ہوگیا اس لیےاب دوبارہ ان دونوں کا اجتماع ہوسکتا ہے۔

ربی وہ حدیث جوامام بو یوسف والینمال کی مسدل ہے تواس کا پہلا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک کا صحیح مطلب یہ ہے کہ لعان كرنے والے جب تك لعان كررہے ہيں اور لعان پر باقى ہيں اس وقت تك ان كا اجماع نہيں موسكا، كيكن لعان كے بعد تو وہ جمع ہو سکتے ہیں، اور دوسرا جواب بیہ ہے کہ بیرحدیث موقوف ہے اور حدیث موقوف سے اتنا زبردست حکم نہیں ابت ہوا کرتا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک حلال عورت کو حرام کردیا جائے۔

وَ لَوْ كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ نَفْى الْقَاضِيُ نَسَبَهُ وَ أَلْحَقَهُ بِأَيِّهِ، وَ صُوْرَةُ اللِّعَانِ أَنْ يَأْمُو الْحَاكِمُ الرَّجُلَ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُكِ بِهِ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ، وَ كَذَا فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ.

ترجمل: اوراگر تہت نگانا بچے کی نفی کرنے کے ذریعے ہوتو قاضی اس بچے کے نسب کی نفی کردے گا اور اسے اس کی مال کے ساتھ لاحق کردے گا۔ اورلعان کی صورت یہ ہوگی کہ حاکم اس مخص کو اس کا حکم دے چنانچہ وہ کیے میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتاہوں کاڑ کے کی نفی کرنے کا جومیں نے تجھے عیب لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں اور ایسے ہی عورت کی طرف بھی ہے۔

﴿قذف ﴾ تهت - ﴿نفى ﴾ نفى كرو \_ - ﴿ رميت ﴾ ميس نے الزام لكايا ہے-

### نفى ولدكى تهمت كالعان:

مسئلہ یہ ہے کدا گرشو ہر کی جانب سے بیوی پرلگائی جانے والی تہت بیچے کی نفی کی ہواور شوہرنے اپنی ذات اور اپنے نطفے ہے اس بیچے کے نسب کا اٹکار کردیا ہوتو پھرلعان کے بعد قاضی اس شخص ہے بیچے کے نسب کی نفی کردے گا اور اس بیچے کواس کی مال کے ساتھ لاحق کردے گا۔اوراس صورت میں لعان کا طریقہ یہ ہوگا کہ شوہر کہے میں نے بیچے کی فنی کرے جو چھ پرزنا کا عیب لگایا ہے،اس میں سیا ہوں۔اور بیوی یوں کیے کہ میرے بچے کے نسب کی اپنے نطفے سے نفی کر کے جوتو نے مجھ پرعیب لگایا ہے اس میں تو جھوٹا ہے۔

وَ لَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا وَ نَفْيِ الْوَلَدِ ذَكَرَ فِي اللِّعَانِ الْأَمْرَيُنِ ثُمَّ يَنْفِي الْقَاضِى نَسَبَ الْوَلَدِ وَ يُلْحِقُهُ بِأَمِّهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَى وَلَدَ إِمْرَأَةِ هِلَالِ ابْنِ أُمَيَّةَ عَنْ هِلَالٍ وَ أَلْحَقَهُ بِهَا، وَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هٰذَا اللَّهِ السَّلَامُ نَفَى وَلَدَ إِمْرَأَةِ هِلَالِ ابْنِ أُمَيَّةَ عَنْ هِلَالٍ وَ أَلْحَقَهُ بِهَا، وَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هٰذَا اللَّهُ عَنْهُ فَلَا اللَّهُ مِنْ ذِكُومٍ . 

اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجیلی: اوراگر شوہر نے بیوی پر زنا اور فی ولد دونوں کی تہمت لگائی تو لعان میں دونوں با تیں ذکر کی جا کیں پھر قاضی (باپ سے)

ہی کے نسب کی نفی کر کے اسے اس کی مال کے ساتھ لاحق کر دے اس حدیث کی وجہ سے جومروی ہے کہ آپ منافی نفی کرنا ہے

گی بیوی کے بیجے کی ہلال سے نفی کر کے اسے اس کی مال کے ساتھ لاحق کر دیا تھا اور اس لیے کہ اس لعان کا مقصد بیچ کی نفی کرنا ہے

ہذا شوہر پر کما حقد اس کا مقصد پورا کیا جائے گا، لہذا جدا کرنے کا فیصلہ اس کو شامل ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف را شیل سے مروی ہے کہ

قاضی تفریق کرے اور یوں کہے کہ میں نے بیچ کو اس کی مال کے ساتھ لازم کر دیا اور اسے باپ کے نسب سے خارج کر دیا ، اس لیے

مردیا قریق کرے اور یوں کہے کہ میں نے بیچ کو اس کی مال کے ساتھ لازم کر دیا اور اسے باپ کے نسب سے خارج کر دیا ، اس لیے

کی نفی تفریق سے جدا ہو جاتی ہے لہذا اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔

#### اللغاث:

### تخريج

🕡 اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب اللعان، حديث: ٢٢٥٦.

### زنا اور نفى ولدكى وجهد كيا جانے والا لعان:

مسکہ یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی پر زنا کی بھی تہمت لگائی اوراس کے بیچے کے نسب کی نفی بھی کردی تو لعان کرتے وقت فیمار میتك به من الزنا و نفی الولد کہد کر دونوں باتوں کی وضاحت کرناضروری ہے اور جب وضاحت کے ساتھ لعان ہوجائے تو پھر قاضی اس شخص ہے بیچے کی نفی کردے اوراہے اس کی ماں کے ساتھ لاحق کردے ، اس تھم کی دلیل یہ ہے کہ حضرت بلال بن امیہ نے اپنی بیوی کے بیچ کی نفی کردی تھی اور آپ من الی تیان کے بعد اس بیچ کواس کی ماں کے ساتھ لاحق کردیا تھا، بلال بن امیہ نے اپنی بیوی کے بیچ کی نفی کردی تھی اور آپ من الی خواس کی ماں کے ساتھ لاحق کردیا تھا، لبذا جہاں بھی قاضی باپ کے نسب کی نفی کرے گا وہاں بیچ کو ماں کی طرف منسوب کردیا جائے گا۔ اور اس سلطے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اس لعان کا مقصد ہی بہی ہے کہ باپ کے نطفے سے بیچ کی نفی ہوجائے اور چوں کہ زوجین کے مابین قاضی کے تفریق ہے یہ مقصود ماصل ہوجا تا ہے، اس لیے تفریق قاضی والا فیصلہ نفی ولد کے لیے بھی کافی ہوگا، گویا کہ صاحب ہدایہ کی نگاہ میں امام قدوری پراٹھیلا کی عاصل ہوجا تا ہے، اس لیے تفریق قاضی والا فیصلہ نفی ولد کے لیے بھی کافی ہوگا، گویا کہ صاحب ہدایہ کی نگاہ میں امام قدوری پراٹھیلا کی سے عاصل ہوجا تا ہے، اس لیے تفریق قاضی والا فیصلہ نفی ولد کے لیے بھی کافی ہوگا، گویا کہ صاحب ہدایہ کی نگاہ میں امام قدوری پراٹھیلا کی سے بیارت ٹھی بدفی القاضی نسب الولدویلحقہ بامہ زائد ہے اور یہاں اس کاکوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں کہ تفریق قاضی کے شمن

میں بیجے کی نفی شامل اور داخل ہے۔ (عنابیہ)

اس کے برطاف حضرت امام ابو یوسف والیٹھائے ہے ایک روایت یہ ہے کہ قاضی کے لیے تفریق کے بعد بھی بیچ کے نسب کی باپ سے نفی کرنا اور یوں کہنا ضروری ہے کہ میں نے اسے اس کی مال کے ساتھ لازم کردیا اور اس کے باپ کے نسب سے خارج كرديا، كيوں كەلعان كے ذريعےمياں بيوى كى تفريق بيچ كى نفى كوستزم نہيں ہے،اس ليے كديج كى نفى تفريق باللعان سے جدا بھى ہوسکتی ہے چنا نچیا گرشو ہربیوی پرصرف زنا کی تہمت لگائے تو ظاہر ہے کہ لعان کی وجہ سے زوجین میں تو تفریق ہوگی گر بیجے کی نفی نہیں ہوگی اس لیے بچ<sub>ہ</sub> کی نفی کے لیے علیحدہ اس کی وضاحت ضروری ہے۔

فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَ أَكُذَبَ نَفْسَهُ حَدَّهُ الْقَاضِي لاِقْرَارِهِ بِوُجُوْبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَ هٰذَا عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ لَمَّا حُدَّ لَمْ يَبْقَ أَهْلُ اللِّعَانِ فَارْتَفَعَ حُكُمُهُ الْمَنُوطُ بِه وَهُوَ التَّحْرِيْمُ، وَ كَذَٰلِكَ إِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ بِهِ لِمَا بَيَّنَّا، وَ كَذَا إِذَا زَنَتُ فَحُدَّتُ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ اللِّعَانِ مِنْ جَانِبِهَا.

ترجمه : پراگر شوہرنے (اپنے قول ہے) رجوع كرليا اوراپنے آپ كوجمٹلا ديا تو قاضى اس پر صد جارى كرے اس ليے كه اس نے ا پنے اوپر وجوبِ حد کا اقرار کیا ہے اوراس مخف کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اور پیچکم حضرات طرفینؑ کے یہاں ہے اس لیے کہ جب اس پر حد جاری کردی گئی تو وہ لعان کا اہل نہیں رہ گیا لہذا جو حکم اس کے ساتھ متعلق تھا وہ بھی ختم ہوگیا اور وہ حکم تحریم ہے۔اورایسے ہی اگر مرد نے بیوی کے علاوہ دوسری عورت پر زنا کی تہمت لگائی اوراس کی وجہ سے اسے حدلگائی گئی اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ اوراس طرح جب کسی عورت نے زناء کیا پھراہے حدلگائی گئی اس لیے کہ عورت کی طرف سے لعان کی اہلیت منتقی ہے۔

اللغاث

وعاد كاوث كيا، رجوع كرايا واكذب كم جملايا وحدّ كه صداكات كار ومنوط كم معلق

### شوبر كتبت سرجوع كرلين كاعم:

صورت مسئلہ یہ ہے کدا گر مخص نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کے بعد اپنے قول سے رجوع کرلیا اور اپنے آپ کواس نے جھٹلا دیا تو اب قاضی کا کام یہ ہے کہ اس پر حد جاری کرے اور اسے اس کوڑے لگوائے ، اس لیے کہ جب خود ہی اس نے قذف کا ا قرار کیا ہے تو گویا وہی اپنے اوپر حد لازم کرنے والا ہوگیا اور انسان کے حق میں اس کا اپنا اقرار معتبر ہوتا ہے، اس لیے اس شخص کوحد لگائی جائے گی۔اور حد کے بعد حضرات طرفین کے یہاں وہ میاں بوی دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں ، اس لیے کہ حد جاری ہونے کے بعد شو ہرلعان کا اہل نہیں رہ گیا، کیوں کہ لعان نام ہے شہادت کا، اور محدود فی القذف ہونے کی وجہ سے بیخض شہادت کا اہل نہیں رہ گیا ،اس لیے اس حوالے سے وہ لعان کا بھی اہل نہیں رہا اور جب لعان اس کے حق میں معدوم ہوگیا تو لعان کی وجہ سے ٹابت شدہ حکم بعنی تحریم بھی معدوم ہوجائے گی اور دوبارہ وہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔

و كذالك الع: فرمات بي كما كركس شخص في افي بيوى كے علاوه كى دوسرى عورت برزناكى تهمت لگائى اوراس جرم ميس

## ر آن الهداية جلد ١٥٠ ١٥٥ ملاق كايان ٢٥٠ ملاق كايان

ا ہے حدلگائی گئی تو اس مخص کے لیے بھی مذکورہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، دلیل وہی ہے جوسابق میں گذر چکی ہے

و کذا الغ: اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر میاں بیوی نے نکاح کے بعداور دخول سے پہلے لعان کیا پھر عورت نے زنا کیا پھراس پر حد جاری کی گئی تو اس کے بعداس کے شوہر کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، کیوں کہ جریان حد کے بعداس عورت کی جانب لعان کی اہلیت معدوم ہو چکی ہے اور لعان سے ثابت شدہ تھم لینی تحریم ختم ہو چکی ہے فلاحوج فی المتزوج ۔

تروجی اور جب مرد نے اپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائی حالاں کہ وہ چھوٹی ہے یا پاگل ہے تو ان کے مابین لعان نہیں ہوگا کیوں کہ اس صغیرہ پرتہمت لگانے والد اجنبی ہولہذا ایسے ہی شوہر سے لعان نہیں کرایا جائے گا۔

اس مغیرہ پرتہمت لگانے والے پرحد جاری نہیں کی جائے گی اگر تہمت لگانے والد اجنبی ہولہذا ایسے ہی شوہر سے لعان نہیں کرایا جائے گا۔

اس لیے کہ لعان حدقذ ف کے قائم مقام ہے۔ اور ایسے ہی جب شوہر چھوٹا ہو یا مجنون ہو، اس لیے کہ شہادت کی المیت معدوم ہے۔ اور گونگے کے ساتھ لعان متعلق نہیں ہوگا ، اس کے کہ لعان صرح کے ساتھ معلق ہوتا ہے جسے حدقذ ف۔ اور اس میں امام شافعی والٹھائے کا اختلاف ہے۔ اور کی تھیت شہے سے خالی نہیں ہے اور شبہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ مدود تھی ہوتا ہے۔ اور یہ تھی کہ اس کے کہ گونگے کی تہمت شہے سے خالی نہیں ہے اور شبہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔

### اللغاث:

﴿قَدْف ﴾ تَهمت لگائی۔ ﴿لا يحد ﴾ اس كو صدنبيں لگائی جاتی۔ ﴿أخوس ﴾ كونگا۔ ﴿لا يعرىٰ ﴾ نہيں خالى ہوتی۔ ﴿ تندرى ﴾ ختم ہوجاتى ہيں، زائل ہوجاتى ہيں۔

### تهمت کے بعدلعان واجب نہ ہونے کی صورتیں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی چھوٹی ہو یا پاگل ہواور شوہراس پر زنا کی تہت لگادے تو ان میں لعان نہیں ہوگا، کیوں کہ عورت کے صغیرہ یا مجنونہ ہونے کی وجہ ہے اس میں شہادت کی اہلیت معدوم ہے اور اگر کوئی اجنبی کسی صغیرہ یا مجنونہ پر تہت لگائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی اور چوں کہ شوہر کے حق میں لعان حد کے قائم مقام ہے اس لیے جب حدنہیں جاری ہوگی تو لعان بھی نہیں جاری ہوگا۔

ُ اورا یہے ہی اگرعورت کے بجائے مردصغیر یا مجنون ہوادر وہ تہت لگائے تو بھی دونوں میں لعان نہیں ہوگا، کیوں کہ صغیراور مجنون شہادت کے اہل نہیں ہیں اور چوں کہ لعان شہادت ہی سے عبارت ہے اس لیے لعان نہیں ہوگا۔

ولعان الأحوس الغ: اس كا حاصل يہ ہے كه اگر كو تكے نے اپنى بيوى ياكسى دوسرى عورت برزنا كاعيب لكايا تواس سے بھى العان متعلق نہيں ہوگا۔اس ليے كه جس قذ ف صرح ہے متعلق ہوتا ہے اسى طرح لعان بھى قد ف صرح سے متعلق ہوتا ہے اور چوں كه

گونگے کے اشارے میں حتمی طور پر کسی چیز کی وضاحت نہیں ہوتی، اس لیے اس سے لعان متعلق نہیں ہوگا۔ اور اس میں امام شافعی وائٹید کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نکاح اور طلاق وغیرہ میں گونگے کا اشارہ معتبر ہے اس طرح لعان میں بھی اس کا اشارہ معتبر ہوگا، مگر ہماری طرف سے اس کا جواب ہے ہے کہ لعان حد کا نام ہے اور گونگے کے اشارے میں شبہہ ہوتا ہے اور حدود شبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں۔

وَ إِذَا قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِي فَلَا لِعَانَ، وَ هَذَا قُولُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا عَلَيْهُ وَ زُفَرَ وَمَ الْكُمْلِ إِذَا لِقَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِي فَلَا لِعَانَ، وَ هَذَا قُولُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّعَانُ يَجِبُ بِنَفِي الْحَمْلِ إِذَا لِقِيَامِ الْحَمْلِ فَلَمْ يَصِرْفَاذِفًا، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَ الْأَصُلِ، لِأَنَّا تَيَقَنَّا بِقِيَامِ الْحَمُلِ عِنْدَهُ فَيَتَحَقَّقُ الْقَذُف، حَاتَ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُ وَهُو مَعْنَى مَا ذُكِرَ فِي الْأَصُلِ، لِأَنَّا تِيقَنَّا بِقِيَامِ الْحَمُلِ عِنْدَهُ فَيَتَحَقَّقُ الْقَذُف، حَاتَ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُ وَهُو مَعْنَى مَا ذُكِرَ فِي الْأَصُلِ، لِأَنَّا تِيقَنَّا بِقِيَامِ الْحَمُلِ عِنْدَهُ فَيَتَحَقَّقُ الْقَذُف، عَلَى السَّرُطِ فَيصِيْرُ كَأَنّهُ إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِي وَالْقَذُفُ لَا يَصِيْرُ كَالْمُعَلِّقِ بِالشَّرُطِ فَيصِيْرُ كَأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِي وَالْقَذُفُ لَا يَصِيْرُ كَانَ عَلَى السَّرُطِ فَيصِيْرُ كَأَنّهُ إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِي وَالْقَذُفُ لَا يَصِيْرُ كَالْمُعَلِّقِ بِالشَّرُطِ فَيصِيْرُ كَأَنّهُ إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِي وَالْقَذُفُ لَا يَصِحْ تَعْلِيْقُهُ الشَّرُطِ .

ترجمه: اورا گرشو برنے کہا کہ تیراحمل مجھ سے نہیں ہوت لعان نہیں ہوگا اور یہ امام ابوضیفہ را شیخ اور امام زفر والشیخ کا قول ہے، اس لیے کہ قیام حمل کا یقین نہیں ہے لہذا وہ مخص تہت لگانے والانہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت جھے ماہ سے کم میں بچ جنتی ہے تو حمل کی نفی کرنے سے لعان واجب ہوگا اور مبسوط میں جو بیان کیا گیا ہے اس کے بہی معنی ہیں، کیوں کہ بوقت قذف ہمیں حمل کے موجود ہونے کا یقین ہوگیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب فی الحال قذف نہیں ہوا تو وہ شرط بر معلق کیے جانے کی طرح ہوگیا تو یہ ایسا ہوگیا گویا کہ اگر تجھے حمل ہوتو وہ مجھ سے نہیں ہے جب کہ قذف کو شرط پر معلق کرنا تھے خہیں ہے۔

اللغات:

﴿تيقن ﴾ يقين كاحصول مونا - ﴿قاذف ﴾ تهت لكان والا -

حمل كي في كرف كاتكم:

صورت مسكديہ ہے كداگر كم فخص نے اپنى بيوى ہے كہا كہ تيراحمل مجھ ہے ہيں ہے تو امام اعظم والته اورامام زفر والته اللہ كے بياں يہ قول ہے بعد چھے ماہ ہے كم مدت ميں اس عورت نے بچہ بہاں يہ قول ہے بعد چھے ماہ ہے كم مدت ميں اس عورت نے بچہ بنا تو يہ لعان خبيں ہوگا در مبسوط ميں يہي تھم مذكور ہے۔ حضرت امام اعظم والته اور امام زفر والته اللہ كى دليل بيہ ہے كہ جس وقت شوہر نے ليس حملك منى كہا ہے اس وقت حمل كا ہونامتية ن نہيں تھا اس ليے اس وقت شوہر قاذ ف نہيں ہوا تو بعد ميں كيے اس پر قذ ف اور لعان كولازم كيا جائے۔

حضرات صاحبین مجین الله یہ کے کہ اس قول کے بعد چھے ماہ سے کم مدت میں بچہ پیدا ہونے سے یہ یقین ہوجائے گا کہ جس وقت شوہر نے یہ کہا تھا اس وقت بیوی حاملہ تھی اور اس نے حمل کی نفی کر کے اس پر الزام اور قذف عائد کیا ہے ،اس لیے اس پر لعان واجب ہوگا۔ قلنا النع: صاحب والتنوية بدايدام اعظم والتنوية كاطرف سے جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں كہ جب شوہر كا قول ليس حملك منى ابتداء قذ فنہيں ہوا تو يمعلق بالشرط كى طرح ہوگيا اور ايما ہوگيا جيسا كه شوہر نے إن كان بك حمل فليس منى كب بواور قذ ف كوشرط پرمعلق كرنا درست نہيں ہے، اس ليے جب ابتداء ہى ميں اس كلام كا قذف نه ہونامتعين ہوگيا تو بعد ميں يہ قذ ف نهيں ہوگا۔ قذ ف نہيں ہوگا۔

فَإِنْ قَالَ لَهَا زَنَيْتِ وَ هَذَا الْحَبُلُ مِنَ الزِّنَاءِ تَلَاعَنَا لِوُجُوْدِ الْقَذُفِ حَيْثُ ذَكَرَ الزِّنَا صَرِيْحًا، وَ لَمْ يَنْفِ الْقَاضِي الْحَمْلَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْفِيهِ، لِآنَةً عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَى الْوَلَدَ عَنْ هِلَالٍ وَ قَدُ قَذَفَهَا حَامِلًا، وَ لَنَا أَنَّ الْفَاضِي الْحَمْلُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْفِيهِ، لِآنَةً عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَى الْوَلَدَ عَنْ هِلَالٍ وَ قَدُ قَذَفَهَا حَامِلًا، وَ لَنَا أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِتَمَكُّنِ الْإِحْتِمَالِ قَبْلَةُ، وَالْحَدِيْثُ مُحُمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَرَف قِيَامَ الْحَبْلِ بِطُرِيْقِ الْوَحْي.

ترجمه : اوراگر شوہر نے اپنی بیوی ہے کہا تو نے زناء کیا ہے اور بیشل زناء ہے ہے تو وہ دونوں لعان کریں اس لیے کہ قذف موجود ہے، کیوں کہ شوہر نے اپنی بیوی ہے کہا تو نے زناء کیا ہے اور قاضی اس حمل کی نفی نہ کرے، امام شافعی والٹی فل فرماتے ہیں کہ (قاضی حمل کی) نفی کرے، اس لیے آپ مَنْ اللّٰ اللّٰ ہے ان کے نبیج کی نفی فرمائی تھی جب کہ ہلال نے اپنی بیوی کو بحالت حمل قذف لگائی تھی۔ ہاری دلیل ہے کہ ولادت سے پہلے دوسرا احتمال بھی رہتا تھی۔ ہاری دلیل ہے کہ ولادت سے پہلے دوسرا احتمال بھی رہتا ہے۔ اور حدیث اس تاویل برمحمول ہے کہ آپ مُنْ اللّٰہ فلے نبزریعہ وی حمل موجود ہونے کو معلوم کرلیا تھا۔

### اللغاث:

﴿ زنيت ﴾ تونے زنا كيا ہے۔ ﴿ حبل ﴾ حمل \_ ﴿ تلاعنا ﴾ دونو لعان كريں كے۔

### تخريج

🛭 اخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب يلحق الولد بالملاعنة، حديث: ٥٣١٥ بمعناه.

حمل ک نفی کرنے کا تھم:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کمی خص نے اپنی بیوی پرزنا کی تہت لگائی اوراس کے پیٹ میں موجود حمل کو بھی زنا کا حمل قرار دیا تو اب لعان ہوگا کیوں کہ شوہر کی جانب سے صرح کفظوں میں قذف لگانا پایا گیا، اس لیے لعان واجب ہوگا البتہ ہمارے بہاں قاضی لڑکے کی نفی نہیں کرے گا جب کہ امام شافعی را شیلا نفی ولد کے بھی قائل ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب حضرت ہلال بن امیڈ نے بحالتِ ممل ابنی بیوی پرقذف لگایا تھا تو آپ من اللہ بی اور کی بیل کی فی فرمادی تھی ، اس سے معلوم ہوا کہ بیچ کی نفی کی جائے گی۔ ہماری ممل ابنی بیوی پرقذف لگایا تھا تو آپ من اللہ بین ہوتا اور غیر حمل کا بیقین نہیں ہوتا اور غیر حمل کا شیبہ در بتا ہے، اس لیے بلاوجہ نیچ کی نفی نہیں کی جائے گی۔

و الحديث محمول النع: رہامسكم حضرت بال سے ان كے بيح كنفى كاتو وہ اس وجدے كرآپ مَا الله عَالَ الله عَالَ الله عال

کی اہلیہ کے حاملہ ہونے کا یقین ہوگیا تھا اس لیے اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔

وَ إِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيْبَ الْوِلَادَةِ أَوْ فِي الْحَالَةِ الَّتِيْ تُقْبَلُ التَّهْنِيَةُ وَ تُبْتَاعُ اللَّهُ الْوِلَادَةِ صَحَّ نَفْيُهُ وَ لَاعَنَ بِهِ، وَ إِنْ نَفَاهُ بَعْدَهُ لَاعَنَ وَ يَغْبُتُ النَّسَبُ هَٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَنَّكُمْانِية وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَجَنَّكُمْانِيةُ وَ مُحَمَّدٌ رَحَمْ اللَّهُ أَيْهُ يَصِحُّ نَفْيُهُ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ لِأَنَّ النَّفْيَ يَصِحُّ فِي مُدَّةٍ قَصِيْرَةٍ وَ لَا يَصِحُّ فِي مُدَّةٍ طَوِيْلَةٍ فَفَصَّلْنَا بَيْنَهُمَا بِمُدَّةِ النِّفَاسِ لِلَّانَّهُ أَثَرُ الْوِلَادَةِ وَ لَهُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّقْدِيْرِ لِأَنَّ الزَّمَانَ لِلتَّامُّلِ وَ أَحْوَالُ النَّاسِ فِيْهِ مُخْتَلِفَةٌ فَاعْتَبَرُنَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَبُوْلُهُ التَّهْنِيَّةَ أَوْ سُكُوْتُهُ عِنْدَ التَّهْنِيَّةِ أَوْ ابْتِيَاعُهُ مَتَاعَ الْوِلَادَةِ أَوْ مَضٰى ذٰلِكَ الْوَقْتُ وَهُوَ مُمْتَنَعْ عَنِ النَّفْيِ، وَ لَوْ كَانَ غَائِبًا وَ لَمْ يَعْلَمْ بِالْوِلَادَةِ ثُمَّ قَدِمَ تُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ الَّتِي ذَكُرْنَاهَا عَلَى الْأَصْلَيْنِ.

ترجیکہ: اور جب مرد نے ولادت کے بعد ہی اپنے بیوی کے بیچے کی نفی کردی یا اس حالت میں نفی کی جب مبار کبادی قبول کی جار ہی تھی یا پیدائش کی چیزیں خریدی جارہی تھیں تو اس کی نفی کرنا تھیج ہے اور اس کی وجہ سے شوہر لعان کرے۔ اورا گراس کے بعد نفی کی تو بھی شوہرلعان کرے گا اورنسب ثابت رہے گا۔ بیچکم حضرت امام ابوحنیفہ راٹیجائے یہاں ہے،حضرات صاحبینٌ فرماتے ہیں کہ مدت نفاس میں نفی کرنا میچے ہے اس لیے کہ نفی کرنا معمولی مدت میں میچے ہوتا ہے اور کمبی مدت میں میچے نہیں ہوتا ، لہذا ہم نے ان دونوں کے درمیان مدت نفاس کو فاصل بنایا ہے،اس لیے کہنفاس ولا دت کا اثر ہے۔

امام صاحب وطیشید کی دلیل یہ ہے کہ مدت مقرر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے،اس لیے کہ زمانہ غور وفکر کے لیے ہوتا ہےاور اس میں لوگوں کی حالتیں مختلف رہتی ہیں، لہذا ہم نے اس چیز کا اعتبار کیا ہے جوعدم نفی پر دلالت کرے اور وہ اس کا مبار کبا دقبول کرنایا مبار کبادی کے وقت اس کا خاموش رہنا یا اس کا سا مانِ ولا دت خریدنا ہے، یا وقت اس حال میں گذر گیا کہ شوہر بیچے کی نفی کرنے سے رکا ر ہا۔اوراگر شوہر موجود نہ ہواورا ہے ولا وت کاعلم نہ ہو پھروہ آیا تو اب وہ مدت معتبر ہوگی جسے ہم نے دونوں اصلوں پر بیان کیا ہے۔

﴿عقيب ﴾ فوراً بعد ﴿تهنية ﴾ مبارك باد ﴿تبتاع ﴾ فريدى جاتى بير ﴿قصيرة ﴾ حِيونُ، لمباكى مين كم ـ ﴿ زمان ﴾ وقت \_ ﴿ تامّل ﴾ سوج و بحار ـ ﴿ قدم ﴾ آيا ـ

### تفي ولد كي مدّت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنی بوی کے بچہ جنتے ہی اس بیج کے نسب کی اپنی ذات سے نفی کردی ، یا پیدائش کے بعد مبار کبادی قبول کی جارہی تھی اس وفت نفی کردی یا جب ولا دت کے سامان خریدے جارہے تھے اس وفت میں نفی کی تو حضرت امام اعظم رالتیمایہ کے بیہاں ان نتیوں صورتوں میں نفی کرنا درست ہے اور اس نفی کی وجہ سے شوہر پر لعان واجب ہے۔ اور اگر ان امور کے بعداس نے بیچے کی نفی کی تو نفی درست نہیں ہوگی اوراس بیچے کا نسب مذکورہ چخص سے ثابت ہوجائے گا اوراس پرلعان واجب ہوگا، کیوں کہ قذف پایا گیا۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک بیہ ہے کہ ان اوقات ٹلاشہ میں نفی کرنے سے اور ان کے بعد جب تک بیوی نفال میں رہے گی اس وقت تک نفی کرنے سے نفی محقق ہوگی اور بچے کا نسب اس شخص سے منقطع ہوجائے گا۔

ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ بچے کی نفی کم اور معمولی مدت میں ہو کتی ہے اور لمبی مدت میں نفی نہیں ہو کتی اور چوں کہ نفاس کی مدت معمولی مدت ہے اور میدولا دت کا اثر بھی ہے اس لیے ہم نے مدت نفاس کو مدت قصیرہ اور مدت طویلہ کے درمیان فاصل مان کر اس مدت تک کی نفی کو درست اور معتبر قرار دیا۔

ولنا المع: حضرت امام اعظم رطیقید کی دلیل یہ ہے کہ مت اور وقت کومقرر کرنا ای لیے ہوتا ہے تا کہ اس میں غور وفکر کیا جا سکے ،لیکن انسان کی حالت اور اس کی ذبنی کیفیت ہر مدت اور ہر وقت میں چوں کہ یکساں نہیں رہتی اور ہر آن اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے البغدا وقت اور مدت کی تعیین میں کوئی فا کدہ نہیں ہے ای لیے ہم نے ان چیزوں کا اعتبار کیا ہے جو عدم نفی پر دلالت کرتی ہیں چنا نچدا کر بچہ کی پیدائش پر شو ہر مبار کبادی قبول کرتا ہے یا لوگ مبار کباد دیتے ہیں اور وہ خاموش رہتا ہے یا ولا وت کے سامان خریدتا ہے یا ان چیزوں کے وقوع کا وقت گذرجاتا ہے اور شو ہر خاموش رہتا ہے تو پھر بہی سمجھا جائے گا کہ وہ بچے کی ولا دت پر خوش ہوا اس این اور وہ اس کی نفی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اگر ان اے اپنا لڑکا اور اپنی مخت کا تمرہ سمجھ رہا ہے۔ اب اگر وہ ان چیزوں کے بعد نفی کرتا ہے تو اس کی نفی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اگر ان چیزوں کے ظہور کے وقت نفی کرتا ہے تو بہی سمجھا جائے گا کہ اس کا موڈ خر اب ہاور وہ اس ولا دت سے ناخوش ہے اور اسے اپنا بچھنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہے۔

ولو کان غانبا المنع: فرماتے ہیں کہ اگر بونت ولا دت شوہر نہیں تھا اور جہاں تھا وہاں اے ولا دت کاعلم نہیں ہوسکا پھر گھر آیا تو گھر آنے کے بعد بچے کی نفی اور عدم نفی کے متعلق امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں ان کا اپنا اصول معتبر ہوگا اور حضرات صاحبین ؓ کے یہاں ان کے اپنے اصول معتبر ہوں گے۔

قَالَ وَ إِذَا وَلَدَتُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ فَنَفَى الْآوَّلَ وَاعْتَرَفَ بِالنَّانِي يَثْبُتُ نَسَبُهُمَا، لِآنَّهُمَا تُواْمَانِ خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ، وَحُدَّ الزَّوْجُ لِأَنَّهُ أَكُذَبَ نَفْسَهُ بِدَعُوى النَّانِي وَ إِنِ اعْتَرَفَ بِالْآوَّلِ وَ نَفَى النَّانِي يَعْبُتُ نَسَبُهُمَا لِمَا ذَكُرْنَا، وَ لَاعَنَ لِأَنَّهُ قَاذِفٌ بِنَفِى النَّانِي وَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ، وَالْإِقْرَارُ بِالْعِقَّةِ سَابِقٌ عَلَى الْقَذْفِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ هِي زَانِيَةٌ وَ فِي ذَلِكَ التَّلَاعُنَ كَذَا هذَا.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جب بیوی نے ایک بی بطن سے دو بچوں کو جنا اور شوہر نے پہلے بچے کی نفی کردی اور دوسرے بچے کا قرار کرلیا تو دونوں کا نسب ثابت ہوگا ، اس لیے کہ وہ دونوں جڑواں بچے ہیں جوایک بی پانی سے بیدا ہوئے ہیں۔ اور شوہر پر حد قذ ف انگانی جائے گی کیوں کہ دوسرے بچے کا دعویٰ کر کے اس نے اپ آپ کو جھٹلا دیا ہے۔ اور اگر شوہر نے پہلے بچے کا اقرار کیا اور دوسرے کی نفی کردی تو بھی دونوں کا نسب ثابت ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے۔ اور شوہر لعان کرے گا اس لیے کہ شوہر نے دوسرے کی نفی کردی تو بھی دونوں کا نسب ثابت ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے۔ اور شوہر لعان کرے گا اس لیے کہ شوہر نے دوسرے کی نفی کرے اس (بیوی ) پر تہمت لگایا ہے اور اپنے قول سے رجوع بھی نہیں کیا ہے اور بیوی کے عفیفہ ہونے کا اقرار قذ ف

### ر آن البدايه جلد ١٥٤ ١٥٥ مين المولاد ١٥٤ المولاد كالمولاد كالمولد كالمولاد كالمولد كالمولد

ے مقدم ہےتو بیااییا ہوگیا جیسا کہ شوہر نے کہا کہ بیوی عفیفہ ہے پھر کہا وہ زانیہ ہے اوراس طرح کہنے میں باہمی لعان واجب ہوتا ے، لبذا اس صورت میں بھی لعان واجب ہوگا۔

### اللغاث:

﴿تؤام ﴾ جروال بحد ﴿خُلِقًا ﴾ پيدا كے كئے ہيں۔ ﴿اكذب ﴾ جمثلایا۔ ﴿عفة ﴾ پاک دامنی۔ ﴿تلاعن ﴾ لعان كرنا۔ جروال بجول ميں سے ايك كي نعى كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے ایک پیٹ سے دو بچوں کوجنم دیا بینی دونوں بچوں کی پیدائش کے درمیان چھ ماہ سے
کم مدت کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے شوہر نے پہلے بچے کی نفی کردی اور دوسرے کا اقر ارکیا تو تھم یہ ہے کہ اس کی نفی معتبر نہیں ہوگی اور
دونوں بچے اسی سے ثابت النسب ہوں گے، کیوں کہ یہ دونوں جڑواں ہیں اور ایک ہی منی سے پیدا ہوئے ہیں للہذا دونوں شوہر کے
ہوں گے اور ایک دوسرے کا اور دوسرااس کا ہویہ مکن نہیں ہے۔ اور ثبوت نسب کے ساتھ ساتھ شوہر پر حدقذ ف بھی لگائی جائے گی،
کیوں کہ پہلے بچے کا انکار اور دوسرے کا اقر ارکر کے اس نے اپ آپ کو جھٹلا دیا ہے اور قذ ف کے بعد تکذیب کرنے سے حد جاری
ہوتا ہے، اس لیے اس پر حد جاری ہوگی۔

و إن اعترف النع: اس كا حاصل يہ ہے كه اگر دونوں بچوں ميں سے شوہر نے پہلے بچے كا اعتراف كيا اور دوسرے كي نفى كردى تو اس صورت ميں بھى اس كى نفى معترنہيں ہوگى اور دونوں بچے اس سے ثابت النسب ہوں گے، كيوں كه وہ دونوں جڑواں ہيں اوراكي ہى منى اور پانى سے پيدا ہوئے ہيں للبذا اس ميں دوسرے كے پانى كا اختال معدوم ہے اوراس صورت ميں شوہر پر لعان داجب ہوگا، حد جارى نہيں ہوگى ، كيوں كه اس نے پہلے بچے كا اقر اركرليا ہے اور دوسرے كى نفى ہے اور چوں كه اس نفى كے بعد اس نے اپنے قول سے رجوع بھى نہيں كيا ہے اس ليے يہ صرف قذف ہوگا اور اس كى وجہ سے شوہر پر لعان واجب ہوگا۔

والاقراد النع: یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے ، سوال بیہ ہے کہ جب صورت ثانیہ میں شوہر نے پہلے بچے کا اقرار اور دوسرے کا انکار کیا ہے تو انکار ٹانی کے بعد سمجھا جائے اور اور دوسرے کا انکار کیا ہے تو انکار ٹانی کے بعد سمجھا جائے اور جس طرح پہلی صورت میں انکار کے اقرار پر مقدم ہونے کی وجہ سے شوہر پر صد جاری کی گئی تھی اس طرح اس صورت میں بھی اس پر صدی جاری ہونی جا ہے اور اے لعان سے بچانا جا ہے؟

ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب شوہر نے پہلے بچے کے نسب کا اقرار کرلیا تو گویا اس نے عورت کی عفت اور پاکدامنی کا اقرار کیا ہے ، لیکن دوسرے بچے کا انکار کر کے اس نے بیوی پر الرام تھوپ دیا اور بہاں عفت کا اقرار ہرا عتبار سے قذف پر مقدم ہے لہذا بیا ایما ہوگیا جیسا کہ شوہر نے بیوی سے کہا انت عفیفہ لیعنی تم بہت پاک صاف ہولیکن پھر پچھ ہی دیر بعد سب پر پائی پھیرتے ہوئے کہتا ہے کہ انت زانیہ کہتم سے زیادہ بدکار اور بدچلن میری نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ اور ایسا کہنے کی صورت میں شوہر پر لعان واجب ہوگا اور حذبہیں جاری کی جائے گی۔





# بَابِ الْعِنْدِينِ وَعَدِرِمَ بي باعنين وغيره كاحكام كے بيان ميں ہے



واضح رہے کے عینین اس مخص کو کہتے ہیں جوعورتوں ہے ہم بستری کرنے پر قادر نہ ہوخواہ اس کا آلہ تاسل کھڑا ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ صاحب بنایہ والتعلانے قاضی خال اور مرغینانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ العنین من لایصل إلی النساء مع قیام الألة لینی جو شخص آلہ تناسل کے ہوتے ہوئے بھی عورت کے پاس جانے یعنی ان سے صحبت کرنے پر قادر نہ ہو، وہ عنین ہے، وفی اللہ وہ العنین من لاینتشر ذکر ہیں جس کا آلہ منتشر نہ ہوتا ہووہ عنین ہے، بنایہ ہی میں ہے کہ عنین کواس لیے عنین کہتے ہیں کہ اس کا ذکر ڈھیلار ہتا ہے اوردا کیں با کی لئک ار ہتا ہے۔ (بنایہ ۲۹۱۷)

وَ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِيْنَا أَجَلَهُ الْحَاكِمُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا فَبِهَا وَ إِلاَّ فَرَق بَيْنَهُمَا إِذَا طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ دَٰلِكَ، هَكُذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَ عَلِيٍّ وَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ، وَ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهَا فِي الْوَطْيِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهَا فِي الْوَطْيِ وَ يَحْتَمِلُ أَلْهُ عَنْهُمْ، وَ لِللَّهُ عَنْهُمْ وَ يَحْتَمِلُ لِلاَفَةِ أَصْلِيَّةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مُدَّةٍ مُعَرِّفَةٍ لِذَلِكَ وَ قَدَّرُنَاهَا بِالسَّنَةِ يَكُونَ الْإِمْتِنَاعُ لِعِلَةٍ مُعْتَرِضَةٍ ، وَ يَحْتَمِلُ لِلاَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مُدَّةٍ مُعْتَرِفَةٍ إِلنَّاكَ وَ قَدَّرُنَاهَا بِالسَّنَةِ لِللَّهُ مَا لِهُ مُعْتَرِفَةٍ إِللَّهُ مُولِلِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ وَ لَمْ يَصِلُ إِلْيُهَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْعِجْزَ بِالْةٍ أَصْلِيَّةٍ فَفَاتَ لِللَّهُ عَلَى الْفُصُولِ الْآرُبَعَةِ، فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ وَ لَمْ يَصِلُ إِلْيَهَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْعِجْزَ بِاللَّةٍ فَفَاتَ لِللَّهُ مُنْ وَفِي وَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّسُولِيْحُ بِالْإِحْسَانِ ، فَإِذَا الْمُتَنَعُ نَابَ الْقَاضِيْ مَنَابَةُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَ لَا مُعْرَافُهُ إِلَى اللَّهُ مُولُولِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّسُولِيْحُ بِالْإِحْسَانِ ، فَإِذَا الْمُتَنَعُ نَابَ الْقَاضِيْ مَنَابَةُ فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا، وَ لَا مُنْ طُلُبُهَا، لِأَنَّ التَّفُولِقَ حَقَّهَا.

ترجمل: اگر شوہر نامرد ہوتو حاکم اے ایک سال کی مہلت دے، چنا ہی آگر (ایک سال کے درمیان) وہ عورت کے پاس گیا تو ٹھیک ہے ورنہ عورت کے تفریق کا مطالبہ کرنے پر حاکم ان دونوں میں تفریق کردے گا، ای طرح حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود شی آتی ہے مروی ہے۔ اور اس لیے کہ وطی کے سلسلے میں عورت کا حق ثابت ہے اور ہوسکتا ہے کہ شوہر کا وطی ہے رکنا کسی پیش آمدہ بیاری کی وجہ سے ہواور ریا بھی ہوسکتا ہے کہ کسی اصلی آفت کی وجسے ہو، الہذا ایک ایسی مدت ضروری ہے جو اس کی شناخت کرانے ر آن البداية جلد ١٥٥ ير ١٥٥ يوسي ١٥٩ يوسي ١٥٩ يوسي ١٥٩ يوسي ا كام طلاق كابيان

والی ہواور ہم نے ایک سال کے ذریعے اس مدت ک تعیین کی ہے کیوں کہ سال چاروں فصلوں پر مشمل ہوتا ہے۔ لہذا جب مدت گذرگی اور شوہر بیوی کے پاس نہیں پہنچا تو یہ واضح ہوگیا کہ مجز آفت اصلیہ کی وجہ سے ہے چنانچہ امساک بالمعروف فوت ہوگیا اور شوہر پر تسری بالاحسان واجب ہوگیا لیکن جب شوہراس سے رک گیا تو قاضی اس کے قائم مقام ہوکران دونوں میں تفریق کردےگا۔ اور عورت کا (تفریق کو) طلب کرنا ضروری ہے، کیوں کہ تفریق اس کاحق ہے۔

### اللّغاث:

﴿عنین ﴾ نامرد، غیرقادر علی الجماع۔ ﴿أجل ﴾ مہلت دے، مت مقرر کرے۔ ﴿امتناع ﴾ رکنا۔ ﴿معتوضة ﴾ عارض، پیش آمده۔ ﴿افة ﴾ مصیبت۔ ﴿معرفة ﴾ بیچان کرانے والی۔ ﴿فقدرنا ﴾ ہم نے مقرر کیا ہے۔ ﴿ناب ﴾ نائب ہوگا۔

عنین کے احکام:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہ رنام داور عنین ہواوراس کی بیوی قاضی کے دربار میں جاکر تفریق کا مطالبہ کر اے تو سب سے پہلے قاضی اس کے شوہ کو علاج و معالجہ کے لیے ایک سال کی مہلت دے گا اگر ایک سال کے دوران عوائی علاج کراکے جماع پر قادر ہوجاتا ہے اور بیوی سے وطی کر کے اس کو مطمئن کردیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ایک سال کے بعد قاضی میاں بیوی میں تفریق کردیگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کھنین کو ایک سال کی مہلت کا تھم حضرت عمر ،حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین ہے ہے مروی ہے چنا نچے صاحب بنایہ نے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے ان حضرات کے اتو ال کونقل کیا ہے، عن سعید بن المسیب واللہ قال قضی عمر بن المحطاب فی العنین ان یؤ جل سنة، و عن علی جھی فی فی فی بنا فی سنة فان جامع و إلا فرق بینهما (بنایہ ۵۰ وصل البہا و الا فرق بینهما۔ و عن ابن مسعود کھی کے شین کوایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

اوراس سلسے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ وطی عورت کا ایک ٹابت شدہ حق ہے لیکن جب شوہر وطی کرنے سے باز رہاتو یہ بھی اختال ہے کہ یہ پیدائش اور اصلی بیاری ہے اور اصلی اور عارضی کا پتالگانے کے لیے ایک مدت درکار ہے، اس لیے ہم نے اس سلسے میں ایک سال کی تعیین کی اور اس کی جانچ کے لیے ایک سال کی مدت متعین کی کیوں کہ سال سردی، گرمی، رہیج اور خریف کو ملا کر چار فصلوں اور موسموں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں اچھی طرح مرض کی پوزیش اور کنڈیش معلوم ہوجاتی ہے۔ اب اگر ایک سال کے بعدوہ آکر بیوی سے ملتا ہے اور اس کا جی مجردیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بہی سمجھا جائے گا کہ اس کا مرض اصلی اور پیدائش ہے اور وہ محض جماع پر قادر نہیں ہوسکتا اور جماع پر قادر نہ ہونے کی صورت میں وہ بیوی کے حق میں اساک امرض اصلی اور پیدائش ہے اور وہ محض جماع پر قادر نہیں ہوسکتا اور جماع پر قادر نہ ہونے کی صورت میں وہ بیوی کے حق میں اساک بلمعرون فوت کر چکا ہے، اس لیے اس پر تسریح بالاحسان واجب ہے، لیکن جب شوہر اس سے بھی باز رہا اور اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر قاضی شوہر کے قائم مقام ہوکر دونوں میں تفریق کردے گا اور بیوی کوشوہر کے مظالم سے آزاد کردے گا۔

وَ تِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ ، لِأَنَّ فِعُلَ الْقَاضِيُ أُضِيْفَ إِلَى فِعْلِ الزَّوْجِ فَكَانَّةُ طَلَّقَهَا بِنَفْسِه، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَالِيَّقَلِيهُ هُوَ فَسُخٌ، لَكِنَّ النِّكَاحَ لَا يَقْبَلُ الْفَسُخَ عِنْدَنَا، وَ إِنَّمَا تَقَعُ بَائِنَة لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُو دَفْعُ الظَّلْمِ عَنْهَا

### ر أن البداية جلد ١٤٠ ١٥٠ كروي ١١٠ كروي احكام طلاق كاييان

لَا يَخْصُلُ إِلَّا بِهَا، لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُ بَائِنَةً تَعُوْدُ مُعَلَّقَةً بِالْمُرَاجَعَةِ، وَ لَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا إِنْ كَانَ خَلَابِهَا، فَإِنَّ يَخُونُهُ الْعَلَّةِ الْمُرَاجَعَةِ، وَ لَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا إِنْ كَانَ خَلَابِهَا، فَإِنَّ عَلْوَةَ الْعِنْيُنِ صَحِيْحَةً، وَ يَجِبُ الْعِنَّةُ لِمَا بَيَّنَا مِنْ قَبْلُ، هذا إِذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلُ إِلَيْهَا.

ترجمه: اور یہ فرقت ایک طلاق بائن شار ہوگی، اس لیے کہ قاضی کافعل شوہر کے فعل کی طرف منسوب کیا جائے گا تو گویا کہ شوہر نے اے بدات خود طلاق دی ہے۔ امام شافعی را شیل فرماتے ہیں کہ وہ شخ ہے، لیکن ہمارے بیماں نکاح شخ کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہ افرقت اس لیے بائنہ ہوگی، کہ جو اس کا مقصود ہے یعنی بیوی سے ظلم دور کرنا وہ صرف فرقت بائنہ ہی کہ جو اس کا مقصود ہے یعنی بیوی سے ظلم دور کرنا وہ صرف فرقت بائنہ ہی سے حاصل ہوگا، اس لیے کہ اگر فرقت بائنہ ہیں ہوگی تو شوہر کی مراجعت کر لینے ہے وہ پھر لئی رہے گی۔ اور اگر شوہر نے اس عورت کے ساتھ خلوت کر کی تھی تو اس بیان اور امہر ملے گا، اس لیے کہ عنین کی خلوت صحیح ہے۔ اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم اس سے پہلے بیان کر بیچے ہیں۔ اور بیسب اس وقت ہے جب شوہر نے بیا قرار کیا ہو کہ وہ بیوی تک نہیں پہنچ سکا ہے۔

### اللغات:

 ﴿ فرقة ﴾ عليحدگ\_ ﴿ فسخ ﴾ تو ژنا \_ ﴿ خلا ﴾ خلوت كي \_

### عنین کے باب میں قاضی کی تفریق کی حیثیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ عنین اوراس کی بیوی کے درمیان واقع ہونے والی فرقت ہمارے بیہاں طلاق بائن ہوگی کیوں کہ قاضی کا میغلی شوہر کی طرف منسوب کیا جائے گا اور یوں سمجھا جائے گا کہ خود شوہر نے اسے طلاق دی ہے، لیکن امام شافعی والٹیلا اس فرقت کو فنخ قرار دیتے ہیں اور دلیل میہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فرقت ہوی کے مطالبہ تفریق کی وجہ سے ہوئی ہے اور ہر وہ فرقت جو بیوی کی طرف سے ہووہ فنخ کہلاتی ہے، کیوں کہ بیوی طلاق کی اہل نہیں ہے، گر ہماری طرف سے اس کا جواب میہ ہے کہ نکاح جب کممل ہوجا تا ہے تو فنخ کو قبول نہیں کرتا اس لیے یہ فرقت فنخ نہیں ہوگی۔ اور یہ فرقت اگر چہ بیوی کے مطالبہ تفریق کے بعد آئی ہے مگر اس مطالبہ کا سب اصلی شوہر ہی ہے اس کیا جاس کیا جو تشوہر کی طرف سے آئی ہے لان شار ہوگی۔

و إنما تقع النے: فرماتے ہیں کہ ذکورہ فرقت کے طلاق بائن ہونے کی ایک وجدیہ بھی ہے کہ اس فرقت سے مقصود یہ ہے کہ عورت کو شوہ ہر کے مظالم سے نجات مل جائے اور یہ نجات صرف طلاق بائن سے ہی ممکن ہے، کیوں کہ اگر ہم اس کو طلاق رجعی مان لیس تو پھر شوہر مراجعت کرلے گا اور عورت لکی رہے گی اور مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

ولھا محمال مھوھا النے: فرماتے ہیں کہ اگر عنین نے اس عورت کے ساتھ ضلوت کرلی تو اس کی خلوت میچے ہوگی اور اس ضوت کی وجہ سے عورت پرمہر واجب ہوگا اور عدت بھی واجب ہوگی، کیوں کہ اس کے رحم کے ماءزوج کے ساتھ مشغول ہونے کا وہم ہاور عدت سے بیدہ ہم دور ہوسکتا ہے اس لیے عدت واجب ہوگی۔

ھذا إذا أقرا النے: اس كا حاصل يہ ہے كہ فدكورہ تمام تفصيلات اس وقت بيں جب شوہر نے اس بات كا اقرار كيا ہو كہ ميں يوى كے پاس نہيں گيا ہوں ليكن اگر شوہرا نكار كرد ہے تو كيا ہوگا؟ آگے ديكھئے: وَلَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْوُصُولِ اللَّهَا فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ، لِأَنَّهُ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ حَقِّ الْفُرُقَةِ، وَالْأَصُلُ هُوَ السَّلَامَةُ فِي الْجِبِلَةِ، ثُمَّ إِنْ حَلَفَ بَطَلَ حَقُّهَا، وَ إِنْ نَكُلَ يُؤَجَّلُ سَنَةً ، وَ إِنْ كَانَتُ بِكُرًا الْفُرُقِةِ، وَالْإَنْ فَلْنَ هِي ثَيِّبٌ يَحْلِفُ الزَّوْجُ، فَإِنْ حَلَفَ لَا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ هِي بِكُرُّ أُجِّلَ سَنَةً لِظُهُورِ كِذْبِهِ، وَ إِنْ قُلْنَ هِي ثَيِّبٌ يَحْلِفُ الزَّوْجُ، فَإِنْ حَلَفَ لَا خَقَ لَهَا، وَ إِنْ نَكُلَ يُؤَجِّلُ سَنَةً.

ترفیک: اوراگرزوجین نے بیوی کے پاس شوہر کے پینچ میں اختلاف کیا تو اگر عورت ثیبہ ہوتو شوہر کا قول اس کی قتم کے ساتھ معتبر ہوگا ،اس لیے کہ وہ حق فرقت کے استحقاق کا انکار کرتا ہے۔ اور پیدائش خلقت میں آلہ کی سلامتی اصل ہے۔ پھراگر شوہر نے قتم کھالی تو عورت کا حق باطل ہوجائے گا۔ اوراگر اس نے (قتم ہے) انکار کردیا تو ایک سال تک اسے مہلت دی جائے گی۔ او راگر عورت باکرہ ہوتو عورتیں اس کا معائد کریں چنانچا گروہ یہ کہددیں کہ عورت باکرہ ہوتو شوہر کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اس لیے کہ اس کا جھوٹ ظاہر ہوگیا۔ اوراگر عورتیں کہیں کہ بیعورت ثیبہ ہے تو شوہر سے قتم کی جائے گی۔ چنانچہ اگر اس نے قتم کھالی تو عورت کا حق نہیں رہا۔ اوراگر اس نے انکار کر دیا تو اسے ایک سال تک مہلت دی جائے گی۔

### اللغات:

وثیب بشادی شده۔ ﴿ جبلّة ﴾ فطرت۔ ﴿ نكل ﴾ تم اٹھانے سے انكاركرديا۔ ﴿ يو جبل ﴾ مہلت دى جائے گى۔

### شو ہر کے اسے عنین ہونے کا افار کرنے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے عورت کے پاس جانے اور وطی کرنے کا دعویٰ کیا لیکن ہوی نے انکار کردیا اور ہوی ثیبہ ہے توقتم کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ شوہر حق فرقت کے عدم ثبوت اور وطی کے ثبوت کا مدی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آلہ سے سالم ہے اور یہی اصل بھی ہے کہ پیدائش طور پر آلہ سلامت رہے، لیکن عورت اس سلامتی کی منکر ہے، البذا اس حوالے سے اس کا قول ظاہر کے مطابق ہوتا ہے وہ سے اس کا قول ظاہر کے موافق ہوتا ہے وہ میں معتبر ہوتا ہے ضابطہ کے الفاظ یہ جی الاصل أن من ساعدہ المظاهر فالقول قوله مع یمینه، اس لیے صورت مسئلہ میں مین کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا۔

ٹم إن حلف المخ: فرماتے ہیں کہ اگر شوہ قتم کھالیتا ہے تو ہوی کاحق باطل ہوجائے گالیکن اگر وہ قتم ہے انکار کر دیتا ہے تو پھر اسے علاج ومعالجہ کے لیے ایک سال تک کی مہلت دی جائے گی۔ یہ تمام تفصیلات اس وقت ہیں جب عورت ثیبہ ہولیکن اگر عورت با کرہ ہو تو پھر اس کا معالمہ چندعور توں کے سپر دکیا جائے گا جو اس کی بکورت اور ثیبو بت کا معائد کریں گی، چنانچہ اگر وہ عورت با کرہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں تو اس کے شوہر کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی، کیوں کہ شوہر کا جھوٹا ہوناواضح ہوگیا۔ اور اگر وہ عورتیں اس کے ثیبہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں تو شوہر سے تتم لی جائے گی، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی بکارت وطی کے علاوہ کو دنے اور منکنے سے زائل ہوئی ہو، لہٰذا اگر شوہر تم کھا کر وطی کرنے کی بات کہدے گا تو پھر یہ پہلوموکد ہوجائے گا اور عورت کا

ر آن البدايه جلد ١٦٢ ١٥٥ ملات كايان ٢

حق ختم ہوجائے گا البتہ اگر وہ قتم کھانے سے انکار کر دی تو عورت کے دعوے کو ایک قتم کی تقویت ملے گی اور شوہر کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، تا کہ وہ علاج ومعالجہ کے ذریعے اپنے آپ کوٹھیک ٹھاک کرلے۔

صاحب بنایہ وعنایہ نے لکھا ہے کہ عورت کی بکورت اور شیو بت دریافت کرنے کے تین طریقے ہیں (۱) عورت کی شرمگاہ میں مرغی کا سب سے چھوٹا انڈا داخل کیا جائے ،اگروہ انڈا آسانی سے اس کی شرمگاہ میں چلا جائے تو اسے ثیبہ سمجھا جائے گالیکن اگروہ آسانی سے نہ جائے تو اسے ٹیبہ سمجھا جائے گالیکن اگروہ آسانی سے نہ جائے تو کھراسے باکرہ سمجھیں گے (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس عورت کے لیے دیوار پر پیٹا ب کرناممکن ہوتو باکرہ ہے ورنہ بارہ سمجھیں گے کہ انڈا تو ڈکرشرمگاہ میں ڈالا جائے۔اگراندر چلا جائے تو وہ عورت ثیبہ ہے ورنہ بارے دیاں مورت کے ایک میں ڈالا جائے۔اگراندر چلا جائے تو وہ عورت ثیبہ ہے ورنہ بارے دیاں مورت کے بار بارے دیاں مورت کے لیے دیوار کرشرمگاہ میں ڈالا جائے۔اگراندر چلا جائے تو وہ عورت ثیبہ ہے درنہ بارے دیاں مورت کے دیوار کرشرمگاہ میں ڈالا جائے۔اگراندر چلا جائے تو وہ عورت شیبہ ہے درنہ بارے دیوار بارے دیوار کرشرمگاہ میں ڈالا جائے۔اگراندر چلا جائے تو دہ عورت شیبہ ہے درنہ بیاں کرہ ہے۔

وَ إِنْ كَانَ مَجْبُوْبًا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ إِنْ طَلَبَتْ، لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي التَّأْجِيْلِ، وَالْخَصِيِّ يُؤَجَّلُ كَمَا يُؤَجَّلُ الْعِبِّيْنُ، لِأَنَّ وَطُيَهُ مَوْجُوُّ .

ترجیل: اوراگرشو ہرمقطوع الذکر ہوتو عورت کے طلب پر دونوں میں فورا تفریق کردی جائے گی ، کیوں کہاہے مہلت دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور جس طرح عنین کومہلت دی جاتی ہے اس طرح خصی کو بھی مہلت دی جائے گی ، کیوں کہاس سے وطی کرنے کی تو قع ہے۔

### اللغات:

مجبوب ﴾ مقطوع الذكر۔ ﴿ فَوْقَ ﴾ عليحد كى كرائى جائے گ۔ ﴿ قاجيل ﴾ مہلت دينا۔ ﴿ حصى ﴾ وہ مردجس كے خصيتين نكال ليے محتے ہوں۔

### مجبوب اورخصی کے احکام:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مقطوع الذکر ہواور اس کے آلہ تناسل کو کاٹ دیا گیا ہوتو جس وقت اس کی بیوی تفریق کا مطالبہ کرے گی ، اسی وقت قاضی ان دونوں میں تفریق کردے گا اور اس کے شوہر کو مہلت نہیں دے گا ، کیوں کہ مہلت علاج کے لیے دی جاتی ہے اور جب اس کا آلہ ہی ختم ہے تو پھر مہلت دینا بیکار ہے ، اس لیے بلاتا خیر وتا جیل ان میں تفریق کردی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی شخص خصی ہواور اس کے فوطے نکال لیے گئے ہوں تو جسے عنین کو ایک سال کی مہلت دی جاتی ہے اسی طرح اسے بھی سال بھر کی مہلت دی جائے گی ، کیوں کہ خصی مرد سے وطی کی تو قع رہتی ہے اور مجون وغیرہ کھا کر وہ بھی وطی پر قادر ہوسکتا ہے۔

وَ إِذَا أَجَّلَ الْعِنِّيْنُ سَنَةً وَعَالَ قَدْ جَامَعُتُهَا وَ أَنْكَرَتْ، نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ هِيَ بِكُوْ خُيِّرَتْ، لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ تَأَيَّدَتُ بِمُؤَيِّدٍ هِيَ الْبَكَارَةُ، وَ إِنْ قُلْنَ هِيَ ثَيِّبٌ، حَلَفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ نَكَلَ خُيَّرَتُ لِتَأْيِيْدِهَا بِالنَّكُوْلِ وَ إِنْ حَلَفَ لَا يُخَيَّرُ.

ترجیملہ: اور جب عنین کوایک سال کی مہلت دی گئی پھراس نے کہا کہ میں نے اس سے جماع کرلیا ہے اور بیوی نے اٹکار کر دیا تو

### 

عورتیں اے دیکھیں، چنانچہ اگر وہ کہیں کہ وہ عورت باکرہ ہے تو اسے اختیار دیا جائے گا، کیوں کہ عورتوں کی شہادت مؤید لینی بیوی کے باکرہ ہو تے ہوں کے باکرہ ہونے سے انکار کردے تو عورت باکرہ ہونے سے تو شوہر نے تم کی جائے گی۔لیکن اگروہ تم سے انکار کردے تو عورت کو اختیار دیا جائے گا۔
کو اختیار دیا جائے گا، کیوں کہ انکار زوج سے اسے تائیدل گئے۔اورا گر شوہر نے تسم کھالیا تو اختیار نہیں دیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿ اَجَل ﴾ مہلت دی گئی۔ ﴿ جامعت ﴾ یس نے جماع کیا ہے۔ ﴿ تاتیدت ﴾ تائیدیا فتہ ہے۔ ﴿ بکارة ﴾ کوارا پن۔ مہلت کے بعد عنین دعویٰ کرے کہوہ جماع کر چکا ہے اور بیوی الکار کرتی ہو:

مسئلہ یہ ہے کہ جب قاضی نے عنین کوایک سال کی مہلت دیدی تو ایک سال کے اندراندر عنین نے قاضی صاحب کے پاس جا کرعرض کیا کہ حضرت والا میں نے اپنا کام کردیا ہے اوراس عورت سے جماع کرلیا ہے، قاضی اس عورت کی انکوائری کے لیے چند خواتین پر مشتمل ایک کمیٹی تھکیل دے جو ندکورہ عورت کے با کرہ اور ثیبہ ہونے کی جانچ کریں، چنا نچہ اگر وہ عورتیں اس عورت کو باکرہ قرار دیں تو پھر اسے تفریق اور عدم تفریق کا اختیار ہوگا اور جو وہ چاہے گی ای کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیوں کہ عورتوں کی شہادت اس کے باکرہ ہونے سے مزید موکد ہوگئی اس لیے وہ بچی شار کی جائے گی اور شو ہر کو جمونات کی مشاء کے مطابق فیصلہ کردیا جائے گا اور عورت کی مشاء کے مطابق فیصلہ کردیا جائے گا۔

لین اگران عورتوں نے ندکورہ عورت کو ثیبہ قرار دیا تو شوہر سے تیم لی جائے گ۔ اگر شوہر تیم کھانے سے انکار کرتا ہے تو پھر عورت کواختیار دیا جائے گا، کیوں کہ قیم سے انکار کی وجہ سے عورت کے دعویٰ کوتا ئیداور تقویت حاصل ہوگئ۔ اس لیے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور اگر شوہر تیم کھالیتا ہے تو اس عورت کا حق باطل ہوجائے گا اور فیصلہ شوہر کے ہاتھ میں ہوگا، کیوں کہ جانچ کنندہ عورتوں کی شہادت اور اس کی تیم کے ہم آئیک ہونے ہے اس کا دعویٰ مضبوط ہوگیا۔

وَ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا فِي الْأَصْلِ فَالْقُولُ قُولُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَقَدُ ذَكَرُنَاهُ، فَإِنِ اخْتَارَتُ زَوْجَهَا لَمْ يَكُنُ لَهَا بَعُدَ ذَلِكَ خِيَارٌ، لِأَنَّهَا رَضِيَتُ بِبُطُلَانِ حَقِّهَا، وَ فِي التَّأْجِيْلِ تُعْتَبُرُ السَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَ يُحْتَسَبُ بِأَيَّامِ الْحَيْضِ وَيَشَهْرِ رَمَضَانَ لِوُجُودِ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ، وَ لَا يُحْتَسَبُ بِمَرَضِهِ وَ مَرَضِهَا، لِأَنَّ السَّنَةَ قَدْ تَخُلُو عَنْهُ.

تر جمل : اور اگر عورت پیدائش ثیبہ ہوتو بمین کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ اور اسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر اگر عورت نے اپنے شوہر کو اختیار کرلیا تو اس کے بعد اسے اختیار نہیں ملے گا کیوں کہ وہ اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہوگئ ہے۔ اور مہلت دینے میں قمری سال کا اعتبار ہوگا، یہی سی جے ، اور ایام حیض اور ماہ رمضان کو بھی شار کیا جائے گا، اس لیے کہ سال میں یہ پائے جاتے ہیں۔ اور میاں بیوی کی بیاری سے خالی ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿بطلان ﴾ باطل موجانا ـ ﴿ تأجيل ﴾ مت مقرر كرنا ـ ﴿ يحتسب ﴾ حماب كياجائ كا ـ ﴿قد تخلو ﴾ بمى خال بعى موتا ہے ـ

## ر آن البداية جلد ١٤٥٥ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من المام طلاق كابيان

### مہلت کے بعد عنین دعویٰ کرے کہ وہ جماع کر چکا ہے اور بیوی افکار کرتی ہو:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت پہلے ہے ہی ثیبہ ہواور جماع کے متعلق زوجین کا اختلاف ہوجائے تو اس صورت میں ہمین کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا ، کیوں کہ شوہر ثبوت فرقت کا مشکر ہے اور بیوی مدعیہ ہے اور مدعی کے پاس بینہ نہ ہونے کی صورت میں ہمین کے ساتھ مشکر کا قول معتبر ہوگا صاحب ہدایہ نے وقد ذکر ناہ سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اگر شوہر کے تتم سے انکار کی وجہ سے عورت کو اضیار دیا گیا اور اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو اب آئندہ کے لیے اس کا حق خیار ساقط ہوجائے گا ، کیوں کہ اس نے ایک مرتبہ شوہر کو اختیار کر کے اپناحت باطل کردیا ہے اور دہ اس کے بطلان پر راضی بھی ہوگئ ہے ، تو کیا کرے گا قاضی۔

وفی التأجیل الغ: فرماتے ہیں کہ شوہر کو جوا کی سال کی مہلت دی جائے گی اس میں قمری سال کا اعتبار ہوگا اور یہی صحح ہے مجھے کہہ کرحسن بن زیاد کے حوالے سے امام اعظم پر لٹھیڈ سے مروی اس روایت سے احتر از کیا گیا ہے جس میں وہ سال مشمی کے معتبر ہونے کے قائل ہیں، گرصحے یہ ہے کہ سال قمری کا اعتبار ہوگا اور سال میں عورت کے ایام حیض اور ایام رمضان وغیرہ سب کا شار ہوگا ، کیوں کہ بیسب سال کے تحت داخل اور شامل ہیں ۔ ہاں میاں ہوی کے بیاری والے ایام سال کی تعداد میں معتبر نہیں ہوں گے ۔ کیوں کہ سال میں ایام مرض کا وجود ضروری نہیں ہے ، بلکہ بھی بھی سال مرض اور بیاری سے پاک اور صاف ہوتا ہے ، اس لیے ایام مرض کا شارا وراعتبار نہیں ہوگا ۔

#### فائك:

قمری سال میں کل ۳۵۳ردن ہوتے ہیں جب کہ شمی سال میں ۳۱۵ سر کامل دن اور ایک دن کا بیسواں ایک سوحصہ بقول صاحب عمایہ، اور ایک دن کا چوتھا کی حصہ اور ایک دن کا ایک سوبیسواں حصہ بقول صاحب بنایہ ہوتا ہے۔ (۳۹۷۸)

وَ إِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ فَلَا حِيَارَ لِلزَّوْجِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُّقَلِيَهُ، يُرَدُّ بِالْعُيُوْبِ الْحَمْسَةِ وَهِيَ الْجُذَامُ وَالْجُرُونُ وَالرَّنُقُ وَالْقَرْنُ، لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الْإِسْتِيْفَاءَ حِسَّا وَ طَبْعًا وَالطَّبْعُ مُؤَيَّدٌ بِالشَّرْعِ، قَالَ عَلَيْهِ الْبُرُصُ وَالْجُنُونُ وَالرَّقُ وَالْقَرْنُ، لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الْإِسْتِيْفَاءَ حِسَّا وَ طَبْعًا وَالطَّبْعُ مُؤَيَّدٌ بِالشَّرُعِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِرْ مِنَ الْمُسْتَعَقَّ اللَّهُ بِالْمَوْتِ لَا يُوْجِبُ الْفَسْخَ فَالْحَالَةُ بِهِلِيهِ الْمُؤْتِ أَوْلَى وَ هَذَا لِأَنَّ الْإِسْتِيْفَاءَ مِنَ النَّمَوَاتِ، وَالْمُسْتَحَقَّ هُوَ التَّمَكُنُ وَهُو حَاصِلٌ.

ترجمہ: اور اگر بیوی میں کوئی عیب ہوتو شو ہرکو (فنخ نکاح کا) اختیار نہیں ہے، امام شافعی را شیط فرماتے ہیں کہ پانچ عیوب سے نکاح فنخ ہوسکتا ہے جذام ہے، برص ہے، جنون ہے، رتق ہے اور قرن ہے، اس لیے کہ یہ امراض حسا اور طبعًا دونوں طرح مقصود حاصل کرنے سے مافع ہیں۔ اور طبع کو شرع سے تائید حاصل ہے۔ آپ تُل اُل اُل ارشاد گرامی ہے'' جذامی شخص سے ایسے بھا گو جسے شیر سے بھا گر جسے شیر سے بادر ہوت کی وجہ سے کی طور پر استیفاء کا فوت ہوتا موجب فنخ نہیں ہے، تو ان عیوب کی وجہ سے اور شوہر کا استیفاء کا مختل ہوتا بدرج اولی موجب فنخ نہیں ہوگا۔ اور بیاس لیے ہے کہ فائدہ حاصل کرنا ثمرات نکاح میں سے ہور اور شوہر کا استیفاء کا قوت اور پانے میں ہے اور شوہر کا استیفاء کا قوت کی تا کہ وہ استیفاء کا قوت ہوتا ہو با بدرج کا اور وہ حاصل ہے۔ اور شوہر کا استیفاء کا قوت ہوتا ہو بانے میں ہے اور وہ حاصل ہے۔

### اللغاث:

﴿ جذام ﴾ کوڑھ۔ ﴿ برص ﴾ چتکبراپن۔ ﴿ جنون ﴾ پاگل پن۔ ﴿ رتق ﴾ فرح داخل کا سوراخ نہ ہونا۔ ﴿ قرن ﴾ کم ہڑی وغیرہ کے بڑھنے کی وجہ نے فرج میں ذکر داخل کرنے کی جگہ نہ ہونا۔ ﴿ استیفاء ﴾ وصولی حاصل کرنا۔ ﴿ تمکن ﴾ قدرت حاصل کرنا۔ خورج بی

اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه باب من كان يتقى المجذوم، حديث: ٣٤٥٤٣.

### عورت کے عیوب کی وجہسے عدم سطح کا بیان:

ورت مئلہ یہ ہے کہ اگر خورت میں کوئی عیب ہواور وہ اتنا خطر ناک ہو کہ جماع سے مانع ہوتو بھی ہمارے یہاں اس عیب کی وجہ ہے شوہر کونٹخ نکاح کا حق نہیں ہے، لیکن امام شافعی رفیظیا کا مسلک یہ ہے کہ پانچ عیوب ایسے ہیں جن میں سے اگر کوئی عیب خورت کو پیش آ جائے تو اس عیب کی وجہ ہے اس کے شوہر کو فٹخ نکاح کا حق مطے گا وہ پانچ عیوب ہیں (۱) جذام کوڑھ کی بیاری (۲) میں جلد کے سفید ہونے کی بیاری (۳) جنون یعنی پاگل پن (۴) رتق یعنی عورت کی شرمگاہ کے حصے میں پیشاب کے راہت کے مالا وہ دو سراکوئی راستہ نہ ہواور جماع ممکن نہ ہو (۵) قرن وہ بیاری کہلاتی ہے کہ عورت کی شرمگاہ میں ہڈی وغیرہ پڑھی ہواور راستہ اتنا تک ہو کہ مرداس میں اپناذکر داخل نہ کرسکتا ہو۔ (بنایہ ۱۹۸۸ میں) یہ پانچ عیوب ہیں اور ان میں سے ہرعیب مانع جماع ہے کیوں کہ یا تو طبعًا یہ مانع جماع ہیں اور ان میں سے ہرعیب مانع جماع ہے کیوں کہ یا تو طبعًا یہ مانع جماع ہیں اور کہتے تو امراض طبعًا مانع جماع ہیں، کیوں کہ ان جماع ہیں اور ور دار ہوتا ہے کہ خود صاحب شریعت ہوئے کام یائی نہیں ل سکتی بھی عیب کے ہوتے ہوئے جماع کرتا تو درکنار طبیعت سلیمہ جماع کے متعلق سوچنے ہے بھی انکار کرتی ہے۔ اور یہ انکار اتا قوی اور زور دار ہوتا ہے کہ خود صاحب شریعت طرح تیزی سے بھا گتے ہو، ای طرح کوڑھ کے مرض میں جتلا انسان کود کھ کر بھاگا کرو۔ معلوم ہوا کہ ان امراض سے جماع کرنا کمکن خبیں ہوا کہ ان میں ہوئے کہ ہو کہ بی عیب کے پیش آنے کی صورت میں نکاح وقع کہیں ہیں ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا میں نکاح وقع کیا ہیں ہیں۔ اس لیے یہ فٹخ نکاح کے حق میں مؤثر ہوں گے اور ان میں سے کی بھی عیب کے پیش آنے کی صورت میں نکاح فٹخ کیا جاسکتا ہے۔

و لنا المنع: ہماری دلیل بیہ ہے کہ عیب کتنا بھی تو ی اور خطرناک ہولیکن موت سے بڑھ کرنہیں ہوسکتا۔ اور موت کی وجہ وطی کا فوت ہونا نکاح کے فننج کا موجب نہیں ہے تو ان عیوب کی وجہ نے نوات وطی کی صورت میں کیول کرنکاح فننج ہوگا جب کہ ان کی وجہ سے کما حقہ وطی فوت نہیں ہوتی بلکہ اس میں خلل واقع ہوتا ہے، لہذا جب بالکلیے فوت ہونا موجب فنخ نہیں ہے تو مختل ہونا تو بدرجہ اولی موجب فنخ نہیں ہوگا۔

و ھذا المنے: فرماتے ہیں کہ ان عیوب کی وجہ ہے اس لیے بھی نکاح فنخ نہیں ہوسکتا کیوں کہ وطی نکاح کاثمرہ ہے اور شوہر کا حق ثمرہ میں نہیں ہے بلکہ وطی پر قابو پانے میں ہے اور وطی پر قابو پانا ان عیوب کے ہوتے ہوئے بھی ممکن ہے اور علاج ومعالجہ کے ذریعے انہیں بھگایا اور دور کیا جاسکتا ہے۔

وَ إِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ أَوْ بَرْصٌ أَوْ جُذَاهٌ فَلَا خِيَارَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِفْيَةَ رَمَنْتُمَايُنِهُ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَنْتُمَايُنِهُ، وَ

قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَيْنَا اللهِ الْحِيَارُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعَنَةِ، بِخِلَافِ جَانِهِ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنَ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ بِالطَّلَاقِ. وَلَهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدْمُ الْخِيَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ الزَّوْجِ وَ إِنَّمَا يَفْهُتُ فِي الْجَبِّ وَالْعَنَةِ، الضَّرَرِ بِالطَّلَاقِ. وَلَهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدْمُ الْخِيَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ الزَّوْجِ وَ إِنَّمَا يَفْهُتُ فِي الْجَبِّ وَالْعَنَةِ، لِللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. لِلْأَنَّهُمَا يُخِلَّنِ بِالْمَقْصُودِ الْمَشْرُوعِ لَهُ البِّكَاحُ، وَ هذِهِ الْعُيُوبُ عَيْرُ مُخِلَّةٍ بِهِ فَافْتَرَقًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ترجیم اوراگرشو ہرکوجنون یابر سیا کوڑھ ہوتو حضرات شیخین کے یہاں ہوی کوخیار نہیں ملے گا، امام محمد والسطان فرماتے ہیں کہ ہوی سے ضرد دور کرنے کے لیے اسے خیار ملے گا جیسا کہ مجبوب اور عنین میں ہے۔ برخلاف جانب زوج کے، اس لیے کہ شو ہر طلاق کے ذریعے دفع ضرر پر قادر ہے۔ حضرات شیخین میکن ایک لیا ہے ہے کہ اصل تو خیار کا نہ ہونا ہے کیوں کہ اس میں شو ہر کے حق کو باطل کرنا ہے لیے دفع ضرد پر قادر ہے۔ حضرات شیخین میکن ایک میں اس لیے خیار ثابت ہوتا ہے کیوں کہ یہ دونوں اس مقصود میں می ہیں جس کے لیے نکاح مشروع کیا گیا ہے۔ اور یہ عیوب اس مقصود میں مخل نہیں ہیں، البذا دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جب وعنه كے علاوه شو ہر ش كسى دوسرے عيب كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر پاگل ہو یا برص یا جذام کی بیاری میں بہتلا ہوتو حضرات شیخین کے یہاں اس عورت کو فنخ نکاح کا اختیار نہیں دیا جائے گا، جب کہ امام محمد والطولا اسے فنخ نکاح کا اختیار دینے کے حق میں ہیں۔ ان کی دلیل مقطوع الذکر اور عنین مرد کی بیوی سے ضرر دور کرنے کے لیے اسے فنخ کا اختیار دیا جاتا ہونے کا اختیار دیا جاتا ہونے کہ اختیار دیا جاتا ہونے کی اختیار کے اور دون کی بیوی کو بھی فنخ نکاح کا اختیار ملنا چاہیے ، کیوں کہ شوہر کے ان عیوب میں بہتلا ہونے کی وجہ سے اسے ضرر لاحق ہو اور محبون کی بیوی کو بھی فنخ نکاح کا اختیار کے سواکوئی دوسرار استر نہیں ہے ، اس لیے خیار وجہ سے اس محبوب ہو جاتا ہو جاتا ہے اس کے خیار کے سواکوئی دوسرار استر نہیں ہے ، اس لیے خیار کے اس کے بالمقابل اگر بیوی میں بیر عیوب پیدا ہو جا کیس تو اسے فنخ نکاح کا اختیار نہیں مطال تی کے ذریعے اپنے ضرر کو دور کر سکتا ہے لہٰذا اسے طلاق کا مالک بنایا ہے اور طلاق میں بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے ، اس لیے شوہر طلاق کے ذریعے اپنے ضرر کو دور کر سکتا ہے لہٰذا اسے اختیار نہیں دیا جائے گا۔

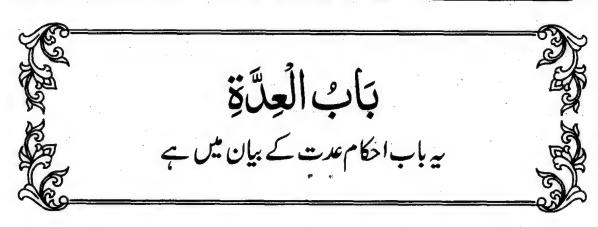

صاحب کتاب نے اس سے پہلے فرقت اور اسباب فرقت کو بیان کیا ہے اور چوں کہ عدت اسی فرقت کا اثر ہے اور اثر مؤثر کے بعد ہوتا ہے،اس لیے طلاق اور ضخ وغیرہ کے بعد عدت کے احکام ومسائل کو بیان کیا جار ہاہے۔

عدت ك لغوى معنى بين أيام أقراء المواة لعنعورت كايام يضر

عدت كيشرى معنى بين تربيض يلزم الموأة عند زوال ملك المتعة مؤكدا بالدخو لأو الحلوة أو الموت: يعنى دخول، خلوت يا موت كي ساته مؤكد ملك متعدك زوال يرعورت كولازم بون والي انتظار اورتر بص كانام اصطلاح شرع بيس عدت هـ-

عدت كاسب : نكاح ياشبه ككاح ي-

عدت كى شرط: تكاح كازوال بــــ (بنايه ٥٧٠، و هكذا في العنايه)

وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ وَقَعَتِ الْفُوْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهِي حُرَّةٌ مِمَّنُ تَحِيْضُ فَعِدَّتُهَا ثَلْثَةً اَقْرَاءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالْمُطَلَّقُتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلْقَةً قُرُوْعُ ﴿ (سورة البقرة : ٢٢٨)، وَالْفُرُقَةُ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَهِي فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ وَجَبَتْ لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحْمِ فِي الْفُرُقَةِ الطَّارِيَةِ عَلَى النِّكَاحِ، وَ طَذَا يَتَحَقَّقُ فِيهَا، وَ الْأَقْرَاءُ الْحِيصُ عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّا الْكُلُهُ الْاطْهَارُ، وَاللَّفُظُ حَقِيقَةً فِيهُمَا إِذْ هُو مِنَ الْاصْهَارُ، وَاللَّفُظُ حَقِيقَةً فِيهُما إِذْ هُو مِنَ الْاصْهَارُ وَ اللَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوفَعُ فِي طُهُمْ لَمْ يُبُقِ جَمُعًا أَوْ لِلْآئَةُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوفَعُ فِي طُهُمْ لَمْ يُبُقِ جَمُعًا أَوْ لِلْآئَةُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوفَعُ فِي طُهُمْ لَمْ يُبْقِ جَمُعًا أَوْ لِلْآئَةُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوفَعُ فِي طُهُمْ لَمْ يُبْقِ جَمُعًا أَوْ لِلْآئَةُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوفَعُ فِي طُهُمْ لَمْ يُبْقِ جَمُعًا أَوْ لِلْآئَةُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوفَعُ فِي طُهُمْ لَمْ يُبْقِ جَمُعًا أَوْ لِلْآلَةُ لَمُ عَلَى الْمَالِ وَالطَّلَاقُ يُوفَعُ فِي طُهُمْ لَمْ يُبْقِ جَمُعًا أَوْ لِلْآلَةُ لِلْالَةُ لِلْمُ الْمَالِقُ عَيْضَتَانَ )) فَيَلْتَحِقُ بَيَانًا بِهِ.

ترجیل: جب مرد نے اپنی بیوی کوطلاق بائن یا طلاق رجعی دی یا بغیر طلاق کے ان دونوں میں فرقت واقع ہوئی اور بیوی آزاد ہے اور ذوات الحیض میں سے ہے تو اس کی عدت تین حیض ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ مطلقہ عور تیں اپنے آپ کو تین حیف تک رو کے رکھیں اور وہ فرقت جو بغیر طلاق کے ہووہ طلاق کے معنی میں ہے، اس لیے کہ نکاح پر طاری ہونے والی فرقت میں رحم

کے حمل سے پاک ہونے کی شناخت کے لیے عدت واجب ہوئی ہے اور یہ معنی اس فرقت میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ہمارے
یہاں اقراء سے حیض مراد ہیں، امام شافعی پراٹیٹھاڈ فرماتے ہیں کہ اطہار مراد ہیں اور لفظ قروء دونوں معنوں میں حقیق ہے، کیوں کہ وہ
اضداد میں سے ہے، ابن السکیت نے ایسا ہی کہا ہے۔ اور دونوں معنوں کو یہ لفظ یکبارگی شامل نہیں ہوگا کیوں کہ وہ مشترک ہے۔ اور
حیض پر اسے محمول کرنا اولی ہے یا تو لفظ جمع پرعمل کرتے ہوئے، اس لیے کہ اگر اسے طہر پرمحمول کیا جائے اور طہر ہی میں طلاق بھی دی
جائے تو جمع باتی نہیں رہے گا۔ یا اس لیے کہ حیض ہی براء ت رحم کو بتا تا ہے اور یہی مقصود ہے، یا آپ تانی اس فرمان کی وجہ سے کہ
باندی کی عدت دوجیض ہیں، لہٰذا یہ فرمان قروء کا بیان ہوکر لاحق ہوگیا۔

### اللغات:

﴿ فِر قَةَ ﴾ عليحدگ \_ ﴿ يتربصن ﴾ انظار كري گى \_ ﴿ تعرّف ﴾ جاننا، پېچاننا \_ ﴿ بَر اءة ﴾ غيرمشغول صفائي \_

### تخريج:

اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب في سنة طلاق العبد، حديث: ٢١٨٩.

والترمذي في كتاب الطلاق باب ماجاء ان طلاق الامة تطليقتان، حديث: ١١٨٢.

### ما نصه آزاد عورت كى عدت طلاق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ہوی کو طلاق بائن دی یا طلاق رجعی دیا، یا بغیر طلاق کے خیار بلوغ اور خیار عتق وغیرہ کی وجہ سے ان میں فرقت واقع ہوئی اور عورت آزاد ہے نیز ان عورتوں میں سے ہے جن کو حیض آتا ہے تو ہمارے یہاں اس کی عدت تین حیض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' وہ عور تیں جنہیں طلاق دی جائے وہ اپنے آپ کو تین حیض تک رو کے رکھیں' اس سے معلوم ہوا کہ مطلقہ عورتوں کی عدت تین حیض ہے اور بدون طلاق واقع ہونے والی فرقت بھی طلاق کے تھم میں ہوتی ہے اس لیے اس فرقت پر بھی عدت واجب ہوگی، کیوں کہ عدت کا وجوب اسی مقصد سے ہوتا ہے تا کہ نکاح پر طاری ہونے والی فرقت میں رحم کے ماء زوج کے ساتھ مشغول ہونے یا مشغول نہ ہونے کا علم ہوجائے اور یہ عنی چوں کہ فرقت بغیر طلاق میں بھی موجود ہیں، اس لیے بھی فرقت بدون طلاق ، طلاق کے تکم میں ہوگی اور اس فرقت پر بھی عدت واجب ہوگی۔

والأقراء الغ: فرماتے ہیں کہ لفظ اُ قراء اضداد میں سے ہاور طہر وقیض دونوں معنوں میں مشترک ہے اور دونوں کے لیے حقیقت ہے، بہی امام لغت ابن السکیت کی رائے ہے، مگر اس لفظ سے دونوں معنی ایک ساتھ نہیں مراد لیے جاسکتے اس لیے فقہائے احتاف نے اس سے قیض مراد لیا ہے اور فقہائے شافعی والشیلائے نے اسے طہر پر محمول کیا ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے حیض پر محمول کرنا اولی اور بہتر ہے کیوں کہ قرآن کریم میں ثلاثہ قروء وار دہوا ہے اور قروء قرء کی جمع ہے اور اقل جمع تین کی تعداد سے نہذا اسے حیم مراد لیا جائے تو جمع پر عمل کرنا ممکن ہوگا، کیوں کہ اگر اس سے طہر مراد لیا جائے تو جمع پر عمل معتدر بوگا، کیوں کہ طلاق دی جائے اب اگر جس طہر میں طلاق دی گئی ہے اسے عدت میں شار

کریں گے تو یقینا اس طہر کا پچھ نہ پچھ حصہ گذرا ہوگا جس میں طلاق دی گئی ہے اور اس کے بعد مزید دوطہر اور عدت میں محسوب ہول گے تو اس اعتبار سے تعداد عدت کی مدت دو کامل طہر اور تیسرے طہر کا پچھ یا اس سے زائد حصہ ہوگا اور ثلاثہ پر عمل نہیں ہوگا۔ اور اگر جس طہر میں طلاق واقع کی گئی ہے اسے عدت میں شار نہ کرکے اس کے علاوہ الگ سے تین طہر کو عدت قرار دیں تو پھر اس اعتبار سے عورت کی عدت دراز ہوجائے گی ، کیوں کہ اس طہر کے بعد چیف آئے گا اور اس کے بعد جو طہر آئے گا اس سے عدت شار ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر قروء سے چیف مرادلیں تو عدت میں بھی آسانی ہوگی کہ جس طہر میں طلاق دی جائے گی اس کے بعد والے چیف سے عدت شار ہوگی اور پھر طہر میں طلاق دی جائے گی اس کے بعد والے چیف سے عدت شار ہوگی اور پھر طہر میں طلاق دی جائے گی اس کے بعد والے چیف سے عدت شار ہوگی اور پھر طہر میں طلاق دینے کی سنت پر بھی عمل ہوجائے گا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ عدت کا مقصد براءت رحم کومعلوم کرنا ہے اور یہ مقصد حیض سے حاصل ہوگا نہ کہ طہر ہے، لبذا اس سے بھی قروء کوچیض ہی برمحمول کریں گے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ باندی کے سلسلے میں آپ مُنَافِیْزُ نے طلاق الأمة تطلیقتان و عدتھا حیصتان کا فرمان جاری کر کے اس کے حق میں قیص کو عدت قرار دے کریداشارہ دے دیا ہے کہ عدت کا حساب چی ہے ہوگا اور چوں کہ باندی آزاد عورت کے تابع ہے اس لیے اس کی عدت بھی حیض سے شار کی جائے گی اور اس حدیث کو ثلاثة قروء کے لیے موضح اور مفسر قرار دیں گے۔

وَ إِنْ كَانَتُ مِمَّنُ لَا تَحِيْضُ مِنْ صِغَوٍ أَوْ كِبَرٍ فَعِلَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَاللَّانِي يَنِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَانِكُمُ الْاَيَةُ ﴾ (سورة الطلاق: ٤)، وَ كَذَا الَّتِي بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَ لَمْ تَحِضُ بِالْحِرِ الْاَيَةِ، وَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ أُوْلَاتِ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ (سورة الطلاق: ٤).

تروج کے : اور اگر بیوی الیی ہوجس کو صغرتی یا بڑھا ہے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے'' وہ عورتیں جو حیض سے تاامید ہوگئی ہوں (ان کی عدت تین ماہ ہے) اورا پیے ہی وہ عورت جو عمر کے اعتبار سے بالغہ ہوگئ ہواور اسے حیض نہ آتا ہو۔ آخر آیت سے۔اور اگر بیوی حاملہ ہوتو اس کی عدت سے ہے کہ وہ وضع حمل کردے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت سے ہے کہ وہ حمل بُن دیں۔

### اللّغاث:

﴿لا تحیض ﴾ حیف نه آتا ہو۔ ﴿صغو ﴾ کم نی۔ ﴿کبر ﴾ برهایا، بری عمر۔ ﴿سنّ ﴾ سالوں کی تعداد عمر۔ ﴿لم تحص ﴾ حیف نه آیا ہو۔ ﴿اجل ﴾ مدت مقررہ۔

### غيرها كعيه اور حامله كي عدت طلاق:

صاحب ہدایہ ولیٹھٹ نے اس عبارت میں ان عورتوں کی عدت بیان کی ہے جنہیں چفن نہیں آتا ، چنا نچہ ایک عورت تو وہ ہے جے صغرتی اور کم عمری کی وجہ سے چفن نہیں آتا ، دوسری عورت وہ ہے جے کبرتی اور بڑھا ہے کی وجہ سے چفن نہیں آتا ، تیسری وہ عورت ہے جو عمر کے اعتبار سے تو بالغہ ہوگئ ہولیکن پھر بھی اسے چیف نہ آتا ہو۔ واضح رہے کہ عورت کی عمر بلوغ امام صاحب ولیٹھٹ کے یہاں

سترہ سال ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں پندرہ سال ہے (بنایہ) ان تینوں کی مدت عدت تین ماہ ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ''دوہ ورتیں جوجیف سے نامید ہوجا ئیں، اگران کی عدت کے حوالے سے تہ ہیں کوئی شہر ہوتو (یادر کھو) ان کی عدت تین ماہ ہے، لہذا اس آیت کر یمہ سے صغیرہ اور کبیرہ عورتوں کی عدت معلوم ہوگئی ہو عمر کے ' تین ماہ ہے، لہذا اس آیت کر یمہ سے صغیرہ اور کبیرہ عورتوں کی عدت معلوم بھی ہوگئی اور اس عورت کی عدت بھی معلوم ہوگئی جو عمر کے لحاظ سے بالغ ہوگئی ہولیکن اسے حیض ند آتا ہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد و اللہ تبی لم یعضن کی عبارت بیان کی ہے اور اسے و اللہ تبی لم ینسن پرعطف کیا ہے اور ان دونوں عمر کے لیے ایک ہی خبر یعنی فعد تھن ثلاثہ اُشھر اُبیان کیا ہے۔ (عزایہ)

و إن كانت حاملاً الغ: اسكا حاصل يه ب كه الرمطاقة عورت حامله بوتو پراس كى عدت وضع حمل بوكى ، كيول كه قرآن كريم في حامله عورتول كى عدت وضع حمل قرارويا ب چنانچ فرمايا كياو أو لات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ـ

وَ إِنْ كَانَتُ أَمَةً فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ لِقَوْلِهِ ﴿ الْطَلِيُّةُ إِلَىٰ ((طَلَاقُ الْآمَةِ تَطْلِيُقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ))، وَ لِأَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ وَالْحَيْضُةُ لَا تَتَجَزَّىٰ فَكُمُلَتُ فَصَارَتُ حَيْضَتَيْنِ وَ اِلَيْهِ أَشَارَ عُمَرُ عَلَيْكُ بِقَوْلِهِ لَوِاسْتَطَعْتُ لِجَعَلْتُهَا مُنْصِفٌ وَ اِلَّذِهِ أَشَارَ عُمَرُ عَلَيْكُ بِقَوْلِهِ لَوِاسْتَطَعْتُ لِجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَ نِصْفٌ وَ لِثَنْهُ مُتَجَزِّ فَأَمُكُنَ تَنْصِيْفُهُ عَمَلًا بِالرِّقِ.

ترجمه: اوراگریوی باندی ہوتو اس کی عدت دوجیف ہیں، اس لیے کہ آپ تا گیا کا ارشادگرامی ہے'' باندی کی طلاق دو ہے اوراس
کی عدت دوجیف ہیں' اوراس لیے بھی کہ رقیت تنعیف کرنے والی ہے اورا یک چیف متحری نہیں ہوتا لہذا وہ پورا ہوگا اور عدت دوجیف
ہوگی۔ اوراس طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس فرمان سے اشارہ کیا ہے کہ اگر میر ہے بس میں ہوتا تو باندی کی عدت کوڈیڑھ
حیف قرار دے دیتا۔ اور اگر باندی کوچیف نہ آتا ہوتو اس کی عدت ڈیڑھ ماہ ہوگی، اس لیے کہ مہینہ متحری ہوسکتا ہے لہذا رقیت پرعمل
کرتے ہوئے اس کی تنعیف کرناممکن ہے۔

### اللغاث:

﴿أُمة ﴾ باندی - ﴿ ق ﴾ غلای - ﴿ منصف ﴾ آ دھا کرنے والا - ﴿لا تنجزی ﴾ تکر ے تکر ے نہیں ہوتا - ﴿ كملت ﴾ اورا ہوگا - ﴿ تنصیف ﴾ آ دھا كرنا -

### تخريج

اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب ي سنة طلاق العبد، حديث رقم: ٢١٨٩.

والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء ان طلاق الامة تطليقتان، حديث رقم: ١١٨٢.

### باندى كى عدت طلاق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص کی بیوی باندی ہواور اسے طلاق دی جائے تو اس کی عدت دوجیض ہوگی، کیوں کہ باندی کی طلاق بھی دوہی ہے چنانچے صدیث پاک میں ہے کہ باندی کی طلاق دو ہے اور اس کی عدت دوجیف ہیں۔اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ باندی رقیق اور مملوک ہوتی ہے اور رقیت نعمتوں میں تنعیف کردیتی ہے، اس لیے تنصیف کے پیش نظر تو باندی کی عدت ڈیڑھ

حیف ہونا چاہیے گرچوں کہ حیض میں تجزی نہیں ہوتی اس لیے نصف کوا کیٹ کمل کر کے دوجیض اس کی عدت قرار دے دی گئی۔ای طرف حضرت عمر مخافظ کے تول ہے بھی اشارہ ملتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں باندی کی عدت کوڈیڑھ حیض قرار دے دیتا مگرچوں کہ حیض متجزی نہیں ہوتا اس لیے اس کی عدت کا مل دوجیض قرار دیا گیاہے۔

و إن كانت النع: فرماتے ہیں كماكر باندى كويض نه آتا ہوتواس كى عدت ڈيرد هاه ہوگى، كيوں كمبينه كى تنصيف ممكن ہے، للبذااب رقيت كے تم پرمل كرتے ہوئے تين ماه كى تنصيف كى جائے گى اور ڈيرد هاه كوعدت قرار ديا جائے گا۔

وَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاتِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيَذَدُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَ عَشْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيَذَدُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصَ بَانَفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَ عَمْسَةُ أَيَّامٍ، لِآنَ الزِّقَ مُنَصِفٌ، وَ إِنْ كَانَتُ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَوْلَاتِ الْاَحْمَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ الزِّقَ مُنَصِفًى حَمْلَهَا لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَوْلَاتِ الْاَحْمَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهَا لِإِطْلَاقِ عَلَى إِلَيْهِ الطَلاق : ٤ ) وَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَيْهِا مَنْ شَاءَ بَاهَلُتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتُ بَعْدَ الْايَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقِرَةِ، وَ قَالَ عُمْرُ عَلَيْهِ لَلْهِ أَنْ تَتَزَوَّجَهَا عَلَى سَرِيْرَةٍ لَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

ترویک : اورآ زاد عورت کی عدت وفات چار ماہ دی دن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے والمذین یتوفون منکم
ویلدون از واجا یتربصن بانفسین اربعة اشہر وعشوا لین جولوگ وفات پاجا کیں اور یوبوں کوچھوڑ جا کی ان کی یویاں
ایخ آپ کو چار ماہ دی دن تک رو کے رکیس اور بائدی کی عدت دوماہ پانچ دن ہے، اس لیے کہ رقیت تنصیف کرنے والی ہے۔ اور
اگر یوی حاملہ ہوتو اس کی عدت وضع حمل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول و او لات الاحمال المنح مطلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن
معود شافی نے فر مایا کہ جو چاہے میں اس سے مباہلہ کرسکتا ہوں کہ سورہ نساء قصریٰ اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے جوسورہ بقرہ میں
ہے۔ حضرت عمر شافی نے فر مایا کہ آگر یوی نے اس حال میں بچہ جنا کہ اس کا شوہر تختہ مرگ پر ہوتو بھی اس کی عدت پوری ہوئی اور

### اللغات:

﴿ حرّة ﴾ آزاد گورت۔ ﴿ يندرون ﴾ تِهوڙوي، ﴿ يتوبصن ﴾ انظاركري، ركى رئيں۔ ﴿ رقّ ﴾ غلائ۔ ﴿ منصّف ﴾ آدھ كرنے والا۔ ﴿ مسويرة ﴾ تخته، جنازے كى چار پائى۔

#### عرت وفات زوج:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر آزاد عورت کا شوہر وفات پاجائے اور وہ عورت حالمہ نہ ہوتو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے،
کیوں کہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کیاہے "واللذین یتوفون منکم ویلدون ازواجا یتربصن بانفسهن
اربعة اشهر وعشراً" اوراگر متوفی عنها زوجها کوئی باندی ہوتو پھراس کی عدت دوماہ پانچ دن ہے، کیوں کہ باندی رقت ہے اور
رقیت نعمتوں کی تنصیف کردیت ہے۔ اوراگر وعورت جس کا شوہر مرا ہوخواہ وہ مطلقہ ہویا حالمہ ہوتو پھراس کی عدت وضع حمل ہے، خواہ

وہ تورت آزاد ہویا باندی بہرحال اس کی عدت وضع حمل ہوگی، کیوں کہ قر آن کریم کا اعلان و أو لات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المنح مطلق ہے اور حاملہ عورتوں کی عدت کے وضع حمل ہونے میں صریح ہے، لہٰذااس میں مطلقہ حاملہ بھی داخل ہوگی اور متوفیٰ عنباز و جہا بھی شامل ہوگی۔

وقال عبدالله النع: اس كا عاصل يہ ہے كہ ابتدائے اسلام ميں متوفى عنها زوجها كى عدت مطلقاً چار ماہ دس دن تقى خواہ وہ عالمہ ہو يا غير عالمہ الله النع: اس كا عاصل يہ ہے كہ ابتدائے اسلام ميں متوفى عنها زوجها كى عدت وضع حالمہ ہو يا غير عالمہ الله عبد بين جب بي آيت اترى و أو لات الأحمال النع تو بون منكم ويذرون أزواجا يتوبصن حمل قرار پائى ،اس ليے حضرت ابن مسعود فرماتے سے كہ سور ہ كھر ہے آيت و أو لات الأحمال النع بعد ميں نازل ہوئى ہے اور بي آيت و أو لات الأحمال النع بعد ميں نازل ہوئى ہے اور بي آيت بقرہ كے ليے نازل ہوئى ہے اور مجھے اس پر اتنا يقين ہے كہ ميں اس سليلے ميں مبابلہ كرنے كے ليے تيار ہوں ، ان كے اس فرمان مقدس كى تائيد حضرت عمر شائق كے اس ارشادگرا ہى ہے بھى ہوتى ہے جس ميں انہوں نے فرمايا كہ اگر بيوى عالمہ ہواور اس كے شوہركا انقال ہوگيا،كيكن تدفين سے پہلے ہى بيوى نے بچے جن ديا تو بھى اس كى عدت پورى ہوجائے گى اور اس كے ليے دوسر فيض سے نكاح كرنا طلال ہوگا كيوں كہ اس كى عدت وضع حمل تقى اور وہ پايا گيا۔

وَ إِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْاَجَلَيْنِ، وَ هذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْاَجَلَيْنِ، وَ هذَا عَنْدَ أَبِنِنَا أَوْ ثَلِثًا، أَمَّا إِذَا كَانَ رَجْعِيًّا فَعَلَيْهَا عِدَّةُ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَمِ الْمُعْلَيْةِ ثَلْثُ حَيْضٍ وَ الْوَفَاةِ بِالْإِجْمَاعِ، لِلَّابِي يُوسُفَ رَمِ النَّقَلِيةِ آنَّ النِّكَاحَ قَدِ انْقَطَعَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِالطَّلَاقِ وَ لَزِمَتُهَا ثَلْتُ حَيْضٍ وَ الْوَفَاةِ بِالْإِجْمَاعِ، لِلَّابِي يُوسُفَ رَمِ النَّقَلِيةِ آنَا النِّكَاحُ فِي الْوَفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَ فِي حَتِّ الْاِرْثِ وَانْقَطَعَ فِي حَتِّ تَعَيُّرِ الْعِدَّةِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَانْقَطَعَ فِي حَتِّ تَعَيُّرِ الْعِدَّةِ إِنَّا النِّكَاحُ بِي الْوَفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ بَقِي فِي حَتِّ الْوِرْثِ وَانْقَطَعَ فِي حَتِّ تَعَيْرِ الْعِدَةِ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَمَّا بَقِي فِي حَتِّ الْإِرْثِ يَجْعَلُ بَاقِيًا فِي حَتِّ الْعِدَّةِ بِعِلَافِ الرَّجْعِي لِأَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَمَّا بَقِي فِي حَتِّ الْاِرْثِ يُجْعَلُ بَاقِيًا فِي حَتِي الْعِدَةِ الْمُؤْتِ فِي خَتِي الْمُوتِ فِي حَتِي الْمُوتِ فِي حَتِي الْمُؤْتِ فِي الْمُؤْتِ فِي الْمُؤْتِ فِي الْمُؤْتِ فِي حَتِي الْمُؤْتِ فِي الْمُؤْتِ فِي حَتِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ فِي حَقِ الْإِرْثِ، لِلْآنَ النِكَاحَ حِيْنَئِذٍ مَا اغْتُبِرَ بَاقِيًّا إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ فِي حَقِ الْإِرْثِ، لِلْآنَ النِكَاحَ حِيْنَئِذٍ مَا اغْتُبِرَ بَاقِيًا إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ فِي حَقِ الْإِرْثِ، لِلْآنَ النِكَاحَ حِيْنَئِذٍ مَا اغْتَبِرَ بَاقِيًا إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ فِي حَقِ الْإِرْثِ، لِلْكَاحِ وَلَيْ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ فَي مُنَا الْمُؤْتِ الْمِؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ

تروج کے اور جب مطلقہ مرض الموت میں وارث ہوئی تو اس کی عدت دو مدتوں میں سے مدت دراز ہوگی اور بی تھم حضرات طرفین تو بہاں ہے ، امام ابو بوسف را تی تین کے بہاں ہے ، امام ابو بوسف را تی تین کے بہاں ہے ، امام ابو بوسف را تی تین کے بہاں ہے ، حضرت امام ابو بوسف را تی تین کے دلاق بائن ہو یا تین طلاق ہو ، کیکن اگر طلاق رجعی ہوتو بالا تفاق اس پر عدت وفات واجب ہے ، حضرت امام ابو بوسف را تی الی اس ہے کہ طلاق کی وجہ سے موت سے پہلے ہی نکاح منقطع ہو چکا ہے اور اس عورت پر تین چیض لازم ہو چکے ہیں۔ اور عدت وفات تو اس وقت واجب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہو ہوتا ہو ہوتا ہو باتی ہے اور عدت بدلنے کے حق میں ختم ہو چکا ہوتی ہوتی ہوتی کے جب وفات کی صورت میں نکاح ختم ہوا ہو ، کیکن میراث کے حق میں نکاح باتی ہے اور عدت بدلنے کے حق میں ختم ہو چکا ہے۔ برخلاف طلاق رجعی کے ، کیوں کہ (اس میں) من کل وجہ نکاح باتی رہتا ہے۔ حضرات طرفین کی ولیل یہ ہے کہ جب نکاح

میراث کے حق میں باقی ہے تو احتیاطا عدت کے حق میں بھی باقی رکھاجائے گا اور دونوں کو جمع کر دیا جائے گا۔

اورا گرمرتد ہونے کی وجہ سے شوہر کوتل کر دیا گیا یہاں تک کہ اس کی بیوی اس کی وارث ہوئی تو اس کی عدت اس اختلاف پر ہے، اورا کی قول یہ ہے کہ اس کی عدت بالا تفاق حیض سے ہوگی ، اس لیے کہ اس صورت میں میراث کے متعلق موت کے وقت تک نکات کو باتی نہیں مانا گیا ہے، کیوں کہ صلمہ کا فرکی وارث نہیں ہوتی۔

### اللغاث:

﴿ورثت ﴾ وارث مولى - ﴿أبعد ﴾ زياده دور - ﴿أجل ﴾ مت مقرره - ﴿ردّة ﴾ ارتداد، مرتد موتا ـ

### طلاق اور وفات کی عدت جمع موجانے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دیا یا تمین طلاق دیا لیکن بیوی کی عدت کے دوران ہی اس مخص کا انتقال ہوگیا تو اب یہ مورت مطلقہ بھی ہوئی اور متوفی عنہا زوجہا بھی ہوگئ اور چوں کہ مطلقہ اور متوفی عنہا زوجہا کی عدتیں الگ الگ بیں اور یہ مورت دونوں کی حامل ہے، اس لیے اس برکون می عدت واجب ہوگی؟ اس سلیط میں حضرات فقہاء کرام کی مختلف آراء ہیں، چنا نچے حضرات طرفین کے بیہاں وہ عورت عدت طلاق اور عدت وفات میں ہے جو لمہی عدت ہوگی اسے پورا کرے گی، مثلا اگر طلاق کے بعد اے ایک حیض آیا اور زمانہ طہراتنا دراز ہوگیا کہ اس کے بعد چار ماہ دس دن گذر گئے تو اب بھی اس کی عدت برقرار ہے اور اس برمزید دوجیض تک عدت میں رہنا ضروری ہے خواہ یہ دوجیض کتنے دنوں بعد ہی کیوں نہ آئیں، ایسے ہی اگر تیسر سے حیف میں شو ہرکا انتقال ہوا اور اس میں سے صرف تین یوم باقی تھے تو چوں کہ ابھی چار ماہ دس دن کی تحیل نہیں ہوئی ہے، اس لیے اب وہ عورت عور ماہ دن دن تک عدت صرف تین حیض ہے خواہ اس حیار ماہ دس دن گذرے کی عدت صرف تین حیض ہے خواہ اس میں جار ماہ دس دن گذرے کہ میں عدت صرف تین حیض ہے خواہ اس میں جواہ اس میں میں دن گذرے ہوں یا نہ گذرے ہوں۔

و معناہ المع: فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف ولٹھیا اور حضرات طرفین کا مذکورہ اختلاف اس صورت میں ہے جب شوہر نے یوی کوطلاق بائن یا طلاق مغلظہ دی ہو، کیکن اگر اس نے طلاق رجعی دی ہوتو پھر سب کے یہاں اس کی عدت عدتِ وفات ہوگی۔

پہلے مسلے میں حضرت امام ابو یوسف والٹیلائی کی دلیل یہ ہے کہ جب موت سے مربہلے ہی اس عورت کے شوہر نے اسے طلاق دیری تو طلاق کی وجہ سے اس کا نکاح ختم ہوگیا اور اس پر عدت طلاق یعنی نین چیف واجب ہو کئے اور چوں کہ طلاق کا معاملہ وفات سے مقدم ہے اس لیے عدت طلاق ہی کا اعتبار ہوگا اور اس پر طلاق کی عدت یعنی نین چیف ہی واجب ہوں گے ، کیوں کہ عدت وفات تو اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب موت کی وجہ سے نکاح منقطع ہوا ہو۔

الاً أنه بقى المنع: سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال ہے کہ جب طلاق کی وجہ سے نکاح منقطع ہوا ہے تو عدت میں شوہر کے مرنے سے اس کی بیوی کو وراخت بھی نہیں ملنی جا ہے حالال کہ اما م ابو یوسف راٹھ اسے وراخت و یے کے حق میں ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا سوال بجا ہے اور ہونا تو یہی جا ہے تھا لیکن ہم مجبور ہیں اور اس سلسلے میں حضرات صحابہ بہت پہلے اجماع کرکے یہ فیصلہ کر بچکے ہیں کہ امراؤ قارمتی ورافت ہے اور بیوی کی عدت میں شوہر کا انتقال ہونے سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ عورت امراؤ قارب لہذا اسے ورافت ملے گی۔

## ر آن البدايه جلد المستحد الما المستحد الكام طلاق كابيان الم

اس کے برخلاف اگر شوہر نے طلاق رجعی دی تھی تو اس صورت میں بالاتفاق اس کی بیوی (شوہر کے مرنے بر) مستحق وراثت ہوگی، کیوں کہ طلاق رجعی میں ہراعتبار سے تکاح باتی اور برقرار رہتا ہے۔

ولهما الغ: حفرات طرفین و استاط کی دلیل یہ ہے کہ جب دراثت کے تن میں نکاح کو باتی رکھا گیا ہے تو احتیاطاً عدت کے حق میں بھی اسے باتی رکھا جائے گا اور دونوں عدتوں کو جمع کرکے أبعد الأجلین کوعدت قرار دیا جائے گا اس لیے کہ جس طرح وہ مطلقہ ہے اس طرح متوفی عنہا زوجہا بھی ہے۔

ولو قتل علی ردته الغ: یہاں ہے ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہوجائے تو ظاہر ہے کہ ارتداد کی وجہ ہے اس کا اور اس کی بیوی کا نکاح منقطع ہوجائے گائیکن پھر بحالت ارتداد ہی اگر اسے قبل کر دیا جائے تو اس کی مسلمان بیوی اس کے مال کی وارث ہوگی اور اس پر عدت وفات واجب نہیں ہوگی۔ امام ابو پوسف راتشان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح مرتد مقتول کی بیوی اس کی وارث ہوتی ہوتی ہے اور اس پر عدت وفات واجب نہیں ہوتی ، اس طرح صورت مسئلہ میں مطلقہ بیوی اپنے متوفی شوہر کی وارث ہوگی اور اس پر عدت وفات واجب نہیں ہوگی ، بلکہ اس کی عدت صرف تین حیض ہوں گے۔

صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ اس سے امام ابو پوسف ویٹھیڈ کا استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ یہ مسئلہ بھی حضرات طرفین اور امام ابو پوسف ویٹھیڈ کے یہاں مختلف فیہ ہے، لہذا جب فریق مخالف کو بیشلیم ہی نہیں ہے تو پھر اس کوکیکران کے خلاف استدلال کرنا کیسے درست ہے۔

وفیل النے: فرماتے ہیں کہ مرتد کی ہوی کے متعلق بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ طرفین کے یہاں بھی اس کی عدت حیض ہی سے ہوگی اوران کے نکاح کوورافت کے حق میں شوہر کی موت کے وقت معترنہیں مانا جائے گا، کیوں کہ بوقت موت شوہر مرتد اور کا فرہے اوراس کی ہوی مسلمان ہے اوراکی مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکتا۔

فَإِنْ أُغْتِقَتِ الْآمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيِّ انْتَقَلَتُ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ بِقِيَامِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَ إِنْ أُغْتِقَتْ وَ هِيَ مَبُّوْتَةٌ أَوْ مُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا لَمُ تَنْتَقِلْ عِلَّنُهَا إِلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ لِزِوَالِ النِّكَاحِ بِالْبَيْنُونَةِ أَوِ الْمَوْتِ.

ترجیلے: پھراگر باندی اپنی طلاق رجعی کی عدت میں آزاد کی گئی تو اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف نتقل ہوجائے گ، کیوں کہ ہر طرح سے نکاح باتی ہے۔اوراگریہ باندی اس حال میں آزاد کی گئی کہ وہ معتدہ بائند ہے یا متوفی عنہا زوجہا ہے تو اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف نتقل نہیں ہوگی ،اس لیے کہ نکاح بینونت کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے زائل ہوگیا ہے۔ الانٹی کے .

﴿ اعتقت ﴾ آزاد كردى كئ \_ ﴿ امه ﴾ باندى - ﴿ حرائر ﴾ واحد حره ؛ آزاد ورتيس - ﴿ مبتوته ﴾ بائند

### دوران عرت بائدى كا آزاد موجانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی باندی کی کے نکاح میں ہواور اس نے اسے طلاق رجعی دیدی تو پھر عدت کے دوران اس باندی کے مولی نے اسے آزاد کردیا تو اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف نتائل ہوجائے گی اور وہ تین حیض عدت گذارے گی، کیوں کہ

اس کودی گئی طلاق طلاق رجعی ہے اور طلاق رجعی میں ہر طرح سے نکاح باتی رہتا ہے، البذایداییا ہے گویا کہ وہ با ندی منکوحہ ہونے کی حالت میں آزاد کی گئی ہے اور منکوحہ ہونے کی حالت میں آزاد ہونے کے بعد مطلقہ ہونے پراسے تین حیض کے ساتھ عدت گذار نی ہوگی۔
پڑتی ،اس لیے اس صورت میں بھی آسے تین حیض کے ساتھ عدت گذار نی ہوگی۔

و إن اعتقت النے: اس كا حاصل يہ ہے كه اگروہ منكوحه باندى اس حال ميں آزاد كى گئى كه وہ مطلقه بائنة مى اورعدت ميں تقى اس كا شو ہر مر چكا تھا اور وہ اس كى عدت گذار رہى تھى تو ان دونوں صورتوں ميں اس كى عدت ، عدت حرائر كى طرف نتقل نہيں ہوگى، كيوں كه طلاق بائن اورموت كى وجہ سے كلى طور پر بيوى نكاح سے خارج ہوجاتی ہے اور عدت ميں بھى نكاح كا كوئى اثر نہيں رہتا ، اس كے اس كى آزادى كا نكاح اور عدت بركوئى اثر نہيں ہوگا اور وہ صرف دوجيض ہى عدت شار كرے گى۔

وَ إِنْ كَانَتُ انِيْسَةً فَاعْتَدَّتُ بِالشَّهُوْرِ ثُمَّ رَأْتِ الدَّمَ انْتَقَضَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا، وَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الْعِدَةَ بِالْحَيْضِ، وَ مَعْنَاهُ إِذَا رَأْتِ الدَّمَ عَلَى الْعَادَةِ لِأَنَّ عَوْدَهَا يُبْطِلُ الْإِيَاسَ وَهُوَ الصَّحِيْحُ فَطَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَوْدَهَا يُبْطِلُ الْإِيَاسَ وَهُوَ الصَّحِيْحُ فَطَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَلْفًا، وَ هَذَا لِأَنَّ شَرْطَ الْحَلِيْفَةِ تَحَقَّقُ الْيَأْسِ وَ ذَلِكَ بِاسْتِدَامَةِ الْعِجْزِ إِلَى الْمَمَاتِ كَالْفِدْيَةِ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِيْ.

ترجمله: اوراگر مطلقہ (حیض ہے) نا امید ہوگئی اور مہینوں سے عدت گذار نے گئی پھراس نے خون دیکھا تو اس کی عدت پرجتنی مت گذار نے گئی پھراس نے خون دیکھا تو اس کی عدت پرجتنی مت گذار ہوگا اور اس کا مطلب سے ہے کہ جب اس نے عادت کے مطابق خون دیکھا، کیوں کہ خون کا دوبارہ آنا نا امیدی کوختم کر دیتا ہے یہی سیج ہے چنانچہ سے واضح ہوگیا عدت بالشہور خلیفہ نہیں تھی اور سیاس لیے ہے کہ خلیفہ کی شرط نا امیدی کا تحقق ہونا ہے اور سیحقق موت تک برابر بھر کے ہونے سے ہوگا جسے شخ فانی کے حق میں فدید ہے۔

### اللّغاث:

﴿آئيسة ﴾ يف سے مايوں ہونے والى ورت \_ ﴿اعتدت ﴾ عدت گزار نے گل \_ ﴿انتقض ﴾ ٹوٹ گل \_ ﴿مضى ﴾ گزرچك \_ ﴿نستانف ﴾ ئے سرے سے شروع كرے \_ ﴿استدامة ﴾ برقرار رہنا \_

### آئيه ويض آجان كاعدت براثر:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح اور آسان ہے کہ اگر کوئی عورت چین سے نا امید ہوگئی اور لگا تار کئی ماہ تک اسے چین کا خون نہیں آیا پھر وہ مطلقہ ہوئی اور اس نے مہینوں کے حساب سے اپنی عدت گذار تا شروع کردیا، لیکن عدت کے دوران ہی ایک مرتبدا سے خون آگیا اور یہ خون اس کی سابقہ عادت کے مطابق ہے یعنی دم سائل ہے اور دم چین ہی کی طرح کثیر اور بد بودار ہے (بنایہ ) تو اب اس کا عظم یہ ہے کہ اس کے حق میں عدت بالشہور باطل ہوگئی اور اس پر از سرنو عدت بالحیض لا زم اور ضروری ہے، کیوں کہ عادت کے مطابق خون کے ودکر نے سے یہ بات واضح ہوگئی کہ عدت بالشہور عدت بالحیض کا بدل نہیں تھی، کیوں کہ بدل کے لیے شرط یہ ہے کہ مطابق خون کے ودکر نے سے یہ بات واضح ہوگئی کہ عدت بالشہور عدت بالحیض کا بدل نہیں تھی، کیوں کہ بدل کے لیے شرط یہ ہے کہ

### ر آن البداية جلد ١٤٥ كر ١٤٥ كر ١٤١ كر ١٤١ كر ١٤٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥ كر ١٤٥ كر

انسان تا حیات اصل پر قادر نہ ہواس لیے کہ اصل پر قادر ہونے کی صورت میں بدل اور نائب کا تھم ختم ہوجاتا ہے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ وہ عورت بدل یعنی عدت بالشہور کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قادر ہوگئ ہے اس لیے اس کے تئم میں تھم شری اصل یعنی عدت بالحیض کی طرف عود کر آئے گا اور اب اس کے لیے چیض ہی سے عدت گذار نالازم ہوگا۔

کالفدیة النے: جیسے اگر کوئی بوڑھا ہواور روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اس کے حق میں شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ فدیہ دیدے الیکن اگر فدید دینے کے بعد وہ شخص تندرست ہوگیا اور روزہ رکھنے پر قادر ہوگیا تو اب اسے از سرنو روزے رکھنے ہول گے اور فدید کا قلم باطل ہوجائے گا اور عدت فدید کا قلم باطل ہوجائے گا اور عدت بالشہور کا تھم باطل ہوجائے گا اور عدت بالشہور کا تھم باطل ہوجائے گا اور عدت بالشہور کی ہوگی۔

### وَ لَوْ حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ أَيِسَتْ تَغْتَدُّ بِالشُّهُوْرِ تَحَرُّزًا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ.

تورجملہ: اور اگرعورت کو دوحیض آئے پھر وہ حیض سے ناامید ہوگئی تو اب مہینوں سے عدت گذارے تا کہ بدل اور مبدل دونوں کے اجتماع سے بچاجا سکے۔

### اللغات:

﴿أيست ﴾ آئيم، وكن ﴿ تعتد ﴾ عدت كزار على ﴿ تحرّ ز ﴾ بجا-

### حائد كة ئيسر بن كاعدت براثر:

لیعنی اگر مطلقہ ابتداء حائضہ تھی اور عدت کے دوجیش کی تکمیل کے بعدوہ آئے ہوگی تو اب اس کو چاہیے کہ نے سرے سے تین ماہ کی عدت پوری کرے، اس لیے کہ اتمام عدت کے یہی دوراستے ہیں (۱) عدت بالحیض (۲) عدت بالشہو راور چول کہ وہ عورت عدت بالحیض پر قادر نہیں ہے، اس لیے اب اس کے تق میں عدت بالشہور متعین ہے اور بیعدت از سرنو پوری کی جائے گی اوراسے عدت بالحیض میں جوڑ انہیں جائے گا ورنہ اصل اور بدل دونوں کا اجتماع لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔

وَ الْمَنْكُوْحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْمَوْطُوَّةُ بِشُبْهَةٍ عِدَّتُهُمَا الْحَيْضُ فِي الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ، لِأَنَّهَا لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحْمِ لَالِقَضَاءِ حَقِّ النِّكَاحِ، وَالْحَيْضُ هُوَ الْمَعَرِّفُ.

تروجی اورجس عورت سے نکاح فاسد کیا گیا ہواورجس سے وطی بالشبہ کی گئی ہوان دونوں کوعدت فرقت اور موت دونوں حالتوں میں چیش ہے، کیوں کہ عدت براءت رخم کومعلوم کرنے کے لیے ہے نہ کہ حق نکاح کی ادائیگی کے لیے۔اور چیش ہی معرف ہے۔ منکوحہ فاسدہ اور موطوء قابلشبہ تکی عدت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے گواہوں کے بغیر کسی عورت سے نکاح کیا تو بید نکاح فاسد ہے، اسی طرح اگر کسی نے رات کے اندھیرے میں دوسری عورت کواپنی بیوی سمجھ کر اس سے وطی کرلی تو بیوطی بالشہبہ ہے۔اب منکوحہ فاسدہ اور موطو و بالشہبہ میں خواہ مرد

اورعورت کے درمیان تفریق کی جائے اور خواہ مردمر جائے دونوں صورتوں میں ان دونوں عورتوں پرعدت واجب ہوگی اور وہ عدت
بالحیض ہوگی، اس لیے کہ ان دونوں عورتوں کا کوئی نکاحی اور از دواجی حق نہیں ہوتا، اس لیے ان میں عدت کا جواز صرف براءت رحم کی
شاخت کے لیے ہوتا ہے اور یہ کام صرف اور صرف چیف کرسکتا ہے کیوں کہ اگر چیف آیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ رحم خالی ہے اور اگر چیف
نہیں آیا تو پھر رحم کے مشغول ہونے کاعلم ہوگا، اس لیے ان کی عدت چیف مقرر کی گئی ہے۔ ہاں اگر یہ عور تیں صغیرہ ہوں یا کبیرہ اور
آئے۔ ہوں اور ان کے حق میں چیف سے ناامیدی ہوتو پھر مہینہ چیف کے قائم مقام ہوگا اور عدت بالشہور سے کام چلایا جائے گا۔

وَ إِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْعَلَيْةِ حَيْضَةٌ وَاحِدَةً، لِأَنَّهَا تَجِبُ بِزَوَالِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ فَشَابَهَتِ الْإِسْتِبْزَاءِ، وَ لَنَا أَنَّهَا وَجَبَتُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ فَأَشْبَهَ عِدَّةَ النِّكَاحِ، ثُمَّ يَجِبُ بِزَوَالِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ فَشَابَهَتِ الْإِسْتِبْزَاءِ، وَ لَنَا أَنَّهَا وَجَبَتُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ فَأَشْبَهَ عِدَّةً السِّعَانِ عَدَّةً أَمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيضٍ، وَ لَوْ كَانَتُ مِمَّنُ لَا تَحِيْضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُهُ أَشْهُمٍ كَمَا فِي النَّكَاحِ.

ترجمه: اوراگرام ولد کا مولی اسے چھوڑ کرمر گیایا مولی نے اسے آزاد کردیا تو اس کی عدت تین حیض ہیں، امام شافعی ولٹیلا فرماتے ہیں کہ ایک حیض ہے، کیوں کہ (اس کی عدت) ملک بمین کے زائل ہونے سے واجب ہوتی ہے تو بیاستبراء کے مشابہ ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ام ولد کی عدت فراش زائل ہونے سے واجب ہوتی ہے، لہذا بیعدت نکاح کے مشابہ ہے۔ پھراس تھم میں ہمارے امام حضرت عمر بڑا تو ہیں چنا نچے انہوں نے فرمایا کہ ام ولد کی عدت تین حیض ہیں۔ اوراگرام ولد ایسی عورت ہوجس کوچیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت تین مینے ہیں جیسا کہ نکاح میں ہے۔

### اللغات:

﴿اعتق﴾ آزاد كرويا - ﴿شابهت ﴾ مشابهه وكئ - ﴿استبراء ﴾ رحم كى غير مشغوليت كاپة چلانا -

### أم ولد كى عدت وفات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ام ولد کے مولی کا انقال ہوگیا یا مولی نے اسے آزاد کردیا تو اس کی عدت تین حیض ہیں۔ امام شافعی والتی فرماتے ہیں کہ اس کی عدت ایک حیض ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ ام ولد پر عدت کا وجوب ملک بیین کے زائل ہونے سے ہاور یہ استبراء کے مشابہ ہاور استبراء چوں کہ ایک حیض سے حاصل ہوجا تا ہے، اس لیے ام ولد کی عدت صرف ایک حیض ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ام ولد کی عدت زوال فراش کی وجہ سے واجب ہوتی ہے لہٰذا اس حوالے سے یہ نکاح کے مشابہ ہاور منکوحہ عورت کی عدت تین حیض ہیں، اس لیے اس ام ولد کی عدت ہمی تین حیض ہوں گے اور پھر چوں کہ اس سلسلے میں حضرت عمر شواہ تھی مارے مقدرا اور پیشوا ہیں اور انہوں نے ام ولد کی عدت تین حیض قرار دیا ہے، اس لیے اس کی عدت تین حیض ہوں گے۔ اور اگر ام ولد صفحہ کی ایک عدت تین حیض ہوں گے۔ اور اگر ام ولد صفحہ کی ایک عدت تین حیض ہوں گے۔ اور اگر ام

وَ إِذَا مَاتَ الصَّغِيْرُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَ بِهَا حَبْلٌ فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْكَأَيْهُ وَ مُحَمَّدٍ رَحَمَّنَا عَلَيْهُ وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَمَّنَا عَلَيْهُ عِلَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ رَحَمَّا عَلَيْهُ ۖ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ بِنَابِتِ النَّسَبِ مِنْهُ فَصَارَ كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، لَهُمَا إِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ أَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (سورة الطلاق: ٤)، وَ لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّةٍ وَضْعِ الْحَمْلِ فِي أَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ قَصُرَتِ الْمُدَّةُ أَوْ طَالَتُ لَا لِلتَّعَرُّفِ عَنْ فَرَاغِ الرَّحْمَ لِشَرْعِهَا بِالْأَشْهُرِ مَعَ وُجُوْدِ الْأَفْرَاءِ، لَكِنَّ لِقَضَاءِ حَتِّي النِّكَاح، وَ هذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي الصَّبِيِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ مِنْهُ، بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْحَادِثِ لِأَنَّهُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ بِالشُّهُوْرِ فَلَا تَتَغَيَّرُ بِحُدُوْثِ الْحَمْلِ، وَ فِيْمَا نَحْنُ فِيْهِ كَمَا وَجَبَتْ وَجَبَتْ مُقَدَّرَةً بِمُدَّةِ الْحَمْلِ فَافْتَرَقَا، وَ لَا يَلْزَمُ امْرَأَةَ الْكَبِيْرِ إِذَا حَدَثَ لَهَا الْحَبْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ، لِأَنَّ النَّسَبَ يَنْبُتُ مِنْهُ فَكَانَ كَالْقَائِم عِنْدَ الْمَوْتِ حُكُمًا وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا مَاءَ لَهُ فَلَا يَتَصَوَّرُ مِنْهُ الْعُلُونَ، وَالنِّكَاحُ يُقَامُ مَقَامَهُ فِي مَوْضِع التَّصَوُّرِ.

ترجیل: اوراگر بچداین بیوی کوچھوڑ کرمرااوراس کی بیوی حاملہ ہےتواس کی عدت وضع حمل ہےاور بی تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے،امام ابو یوسف برلیٹھیا فرماتے ہیں کہ اس کی عدت جار ماہ دس دن ہے اور یہی امام شافعی برلیٹھیا کا بھی قول ہے،اس لیے کے حمل شوہر ے ثابت النسب نہیں ہے،لہٰذا بیصغیر کی موت کے بعد پیدا ہونے والےحمل کی طرح ہوگیا۔حضرات طرفینؓ کی دلیل فرمان باری کا اطلاق ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت رہے کہ وہ اپناحمل بَن دیں۔اوراس لیے کہ حاملہ عورتوں میں عدت (وفات) وضع حمل متعین کی گئی ہے خواہ مدت وضع کم ہویا زیادہ ،اور بیعدت فراغ رحم کی شناخت کے لیے نہیں ہے،اس لیے کہ عدت وفات حیض کے ہوتے ہوے بھی مہینوں کے ساتھ مشروع ہے، کیکن چوں کہ بیعدت حق نکاح کی ادائیگی کے لیے ہے اور بیمعنی بیچے میں بھی محقق ہوتے ہیں اگر چیملاس کے نطفے سے نہ ہو۔

برخلاف اس ممل کے جو وفات شو ہر کے بعد پیدا ہوا ہو، کیوں کہ جب عدت بالشہور واجب ہو چکی توحمل پیدا ہونے سے وہ متغیر نہیں ہوگی۔ اور ہمارے مسلے میں جیسے ہی عدت واجب ہوئی اسی وقت سے وہ حمل کی مدت کے ساتھ واجب ہوئی ہے،اس لیے فرق ظاہر ہوگیا۔اور برے شخص کی بیوی سے اعتراض نہیں وارد ہوتا جب بالغ کی موت کے بعداس کی بیوی کوحمل ظاہر ہوا ہو، کیوں كەنسب اس مخض سے ثابت ہوگيا ہے لہذا حكماً بيمل بوقت موت موجودر بنے كى طرح ہوگيا۔ اور دونوں صورتوں ميں بيح كانسب ٹا بت نہیں ہوگا ،اس لیے کہ نیجے کا نطفہ نہیں ہوتا ،البذااس سے علوق متصور نہیں ہوگا اور موضع تصور میں نکاح وطی کے قائم مقام ہے۔

### نابالغ كى حامله بيوى كى عدت وفات:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ لاکا مرا اور اس کی کوئی حاملہ ہوی تھی تو حضرات طرفین کے یہاں اس کی عدت وضع حمل ہوگ۔
اور امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کے یہاں اس کی عدت چار ماہ دس دن ہوگی (حضرات اسکہ ثلاثہ کا بھی یہی قول ہے) امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کی دلیا ہے ہے کہ فدکورہ عورت کا حمل صغیر سے ثابت نہیں ہے کیوں کہ نابالغ اور صغیر سے وطی متصور نہیں ہے، لہذا یہ ایسا ہوگیا جیسے صغیر کی موت کے بعد وہ حمل ظاہر ہوا ہوا در موت کے بعد ظہور حمل کی صورت میں بیوی کی عدت چار ماہ دس دن ہوتی ہے، لہذا صورت مسکلہ میں بھی فدکورہ عورت کی عدت چار ماہ دس یوم ہوگی۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے و اولات الا حمال اجلهن أن يضعن حملهن كے اعلان سے علی الاطلاق حاملہ عورتوں كى عدت وضع حمل قرار دیا ہے اوراس امر ہے كوئى بحث نہيں كی ہے كہ وہ عورت طلاق كی وجہ سے عدت ميں ہو يا دفات زوج كی وجہ سے اور وہ حمل خواہ شو ہر كا ہو يا كى اور كا ، اس ليے آیت كر يمہ كے اطلاق كی وجہ سے اس كا حكم ہر حاملہ عورت كو شامل ہوگا اور چوں كہ صورت مسئلہ ميں صغير خص كی بیوى بھی حاملہ ہے ، اس ليے اس كی عدت بھی وضع حمل ہوگی۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ حاملہ عورتوں کے حق میں ' وضع حمل' سے عدت کا انداز ہ لگایا گیا ہے خواہ میدت دراز ہو یا مختر ہواور
پھر جا نفیہ حاملہ عورت کی بھی بہی مدت ہے، اس لیے چین کے ہوتے ہوئے وضع حمل کو عدت وفات قرار دینا اس امرکی دلیل ہے کہ
اس عدت کے وجوب کا مقصد نکاح کے حق کو اداء کرنا ہے نہ کہ براءت رحم کو طلب کرنا کیوں کہ رحم کی براءت کا علم صرف چین سے
ہوسکتا ہے، بہر حال جب اس عدت کا مقصد حق نکاح کی ادائیگی ہے اور میہ مقصد چوں کہ صبی میں بھی موجود ہے اس لیے اس کی بیوی ۔
کے حق میں بھی یہی عدت (وضع حمل) ہوگی خواہ نہ کورہ حمل اس کا ہویا نہ ہو۔

بخلاف المحمل المخ: يهال سے امام ابو يوسف والسط کے قياس كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ وہ حمل جو بوقت وفات موجود ہواسے اس حمل پر قياس كرنا درست نہيں ہے جوموت كے بعد پيدا ہوا ہو، كوں كہ بوقت وفات حمل نہ ہونے كى صورت ميں حقوق نكاح كى ادا يكى كے ليے عدت بالشہور واجب كى كى ہے اس ليے بيعدت برقر اررہے كى اور موت كے بعد ظہور حمل كى وجہ معدت منظر نہيں ہوگى۔

و فیما نحن فیہ الغ: اورصورت مسلمیں چوں کہ وفات زوج کے وفت حمل موجود ہے اور حالمہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے اس لیے وہ عدت برقر ارر ہے گی خواہ اس حالمہ کاحمل صغیر کا ہویا نہ ہو۔ لہذا اس اعتبار سے دونوں مسئلے ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں ،اس لیے ایک کو دوسرے پرقیاس کرنا درست نہیں ہے۔

و لا بلزم المنے: یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ مغیر کی بیوی کے حق میں تبدیلی عدت کے قائل نہیں ہیں۔ ای طرح بالغ اور کبیر کی بیوی کے حق میں بھی تغیر عدت کا تھم لگانا مناسب نہیں ہے حالاں کہ اگر بالغ مرد کے انقال کے وقت اس کی بیوی کا حمل طاہر نہ ہوا ہوتو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے اور اگر موت کے بعد حمل طاہر ہوجائے تو پھر یہ عدت وضع حمل والی عدت سے بدل جاتی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمارہ ہیں کہ بالغ مرد سے چوں کہ وطی متصور ہے اور نطفہ تحقق ہے اس لیے موت کے بعد پیدا ہونے والے حمل کو بھی شوہر ہی کا حمل قرار دیں میے اور اس حمل کو بوقت

وفات بھی کسی نہ کسی در ہے میں موجود مانیں گے للبذا اس کی بیوی کے حق میں عدت کی تبدیلی ہوگی۔ اس کے برخلاف صغیر سے چوں کہ وطی ہی متصور نہیں ہے، للبذا اس کی بیوی کے حمل کو بوقت وفات نہ تو موجو مانا جائے گا اور نہ ہی صغیر سے وہ نسب ٹابت کیا جائے گا۔

و لایشت النے: فرماتے ہیں کہ خواہ حمل بوقت وفات موجود ہواور خواہ وفات کے بعد ظاہر ہوا ہو دونوں صورتوں میں صغیر سے
پچ کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ ثبوت نسب کے لیے وطی اور نطفے کی ضرورت پڑتی ہے اور صغیر سے وطی متصور نہیں ہے، اس لیے
صغیر کے حق میں نکاح کو وطی کے قائم مقام بھی نہیں مانا جاسکتا ہے، کیوں کہ جب اس سے وطی کا امکان ہی نہیں ہے تو پھر بلا وجدا سے
گھما پھرا کر واطی ماننے کی کیا ضرورت ہے۔

وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فِي حَالَةِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةَ الَّتِي وَقَعَ فِيْهَا الطَّلَاقُ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ مُقَدَّرَةٌ بِثَلَاثِ حَيْضِ كَوَامِلَ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهَا.

تر جملہ: اوراگر مرد نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو جس حیض میں طلاق واقع ہوئی ہے بیوی اس حیض کوعدت میں شار نہ کرے، اس لیے کہ عدت پورے تین حیض کے ساتھ مقدر کی گئی ہے، لہٰذااس سے کمی نہیں کی جائے گی۔

#### اللغات:

﴿ كوامل ﴾ واحدكاملة ؛ بورك بورك

#### مالت حيض كي مطلقه كي عدت:

صورت مسئلہ بالکل واضح ہے اورتشریح کی چندال ضرورت نہیں ہے۔

وَ إِنْ وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخُرىٰ وَ تَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ، وَ يَكُونُ مَا تَرَاهُ الْمَوْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ مُخْتَسَبًا مِنْهُمَا جَمِيْعًا، وَ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولٰى وَ لَمْ تَكْمِلِ النَّانِيَةُ فَعَلَيْهَا إِنْمَامُ الْعِدَّةِ النَّانِيَةِ، وَ هَذَا عَنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُاهُ مَنْ الْعَدَاخَلَانِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْعِبَادَةُ، فَإِنَّهَا عِبَادَةُ كُفِّ عَنِ التَّزَوُّجِ عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُاهُ مُنَى الْعَبَادَةِ تَابِعْ، وَ لَنَا أَنَّ الْمَقْصُودَ التَّعَرُّفُ عَنْ فَرَاغِ الرَّحْمِ وَ قَدْ حَصَلَ وَالْحِدِةِ فَتَتَدَاخَلَانِ، وَ مَعْنَى الْعِبَادَةِ تَابِعْ، أَلَا تَرَاى أَنَّهَا تَنْقَضِيْ بِدُونِ عِلْمِهَا وَ مَعَ تَرْكِهَا الْكُفَّ.

ترجمہ : اور اگر معتدہ عورت ہے وطی بالشبہ کی گئی تو اس پر دوسری عدت واجب ہوگی اور دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہو جا کیں گی اور یہ عورت جو چض دیکھے گی وہ دونوں عدت سے شار ہوگا اور اگر پہلی عدت پوری ہوئی اور دوسری کممل نہ ہوئی ہوتو اس عورت بر دوسری عدت کو پورا کرنا واجب ہے اور یہ تھم ہمارے یہاں ہے۔امام شافعی رائٹھیا فرماتے ہیں کہ دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گی، اس لیے کہ مقصود تو عبادت ہے کیوں کہ یہ (عدت) نکاح کرنے اور باہر نکلنے سے دو کئے کی عبادت ہے، البادا دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گی جیسے ایک دن میں دوروزے داخل نہیں ہوتے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ (عدت کا) مقصود فراغب رحم کی شناخت ہے اور بیہ مقصد ایک عدت سے حاصل ہوجا تا ہے ، لہذا دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہوجا کیں گی۔اورعبادت کے معنی تابع ہیں ، کیاد کیھتے نہیں کہ عدت عورت کے علم کے اوراس کے خودکورو کے بغیر بھی گذر جاتی ہے۔

#### اللّغاث:

﴿وطنت ﴾ جماع كيا كيا \_ وتداحلت ﴾ ايك دوسرے ميں داخل بول كے ومحتسبا ﴾ محسب الله على الله وكف ﴾ ركنا والله وا

## معتده وطی بالشبهة كاشكار موكى تو دونول عدتول كے تداخل كى بحث:

عبارت کی وضاحت ہے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ متن میں المعتد قسے مرادوہ عورت ہے جو طلاق بائن کی عدت میں ہو۔اورمسلے کی وضع اس صورت میں ہے جب دونوں عدتیں دومردوں ہے ہوں البتہ دونوں کی جنس ایک ہو۔مسلے کی حقیقی نوعیت یہ ہے کہ ایک خض نے اپنی ہوی کو طلاق بائن دی اوراس عورت نے عدت کے دوران دوسرے آدمی سے زکاح کرلیا بعد میں جب یہ " بات مشہور ہوئی تو قاضی نے دفع فساد کے پیش نظر ان دونوں میں تفریق کی وظاہر ہے کہ اس پر دوعد تیں واجب ہوں گی ، ایک پہلے شوہر کی اور دوسری دوسرے شوہر کی کیورت جو بھی چنس دیاں ان دونوں عدتوں میں تداخل ہوگا اور یہ عورت جو بھی چنس دیکھی وہ دونوں عدتوں میں شار ہوگا ، جس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر دوسری وطی عورت کے ایک چنس آنے کے بعد کی گئی ہوتو اس کے بعد اس پر تین چنس مزید واجب ہوں گے جس میں سے دوچیش دونوں عدتوں میں شار ہوں گے اور انہیں چار سمجھا جائے گا اور چوں کہ پہلی عدت میں ایک چیش دوسری عدت میں محسوب عدت میں تین چیش (پہلا والا) شار ہو چوکا ہے اس لیے اس کی تعداد پوری ہوگئی ، لہذا اب تیسرا چیش صرف دوسری عدت میں محسوب عدت میں تین حیض کی تعداد پوری ہوجائے۔

امام شافعی والٹیاڈ کے یہاں تد اخل نہیں ہوگا اور ہرعدت کے لیے علیحدہ علیحدہ تین تین حیض شار کرنا ہوگا،ان کی دلیل یہ ہے کہ وجوب عدت کا مقصود عبادت ہے، اس لیے کہ عدت کے دوران نہ تو معتدہ دوسرے مرد سے نکاح کرسکتی ہے اور نہ ہی بلاضرورت شرعی گھر سے باہرنکل سکتی ہے اور عبادات میں تداخل نہیں ہوتا۔ جیسے ایک دن میں اگر کوئی شخص دوروزے رکھے تو درست نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہی روزہ صحیح ہے ای طرح ایک حیض بھی دوعدت میں محسوب نہیں ہوگا۔

ولنا الغ: ہماری دلیل یہ ہے کہ عدت کامقصودرجم کی براءت اور فراغت کومعلوم کرنا ہے اور چوں کہ یہ مقصودا یک عدت سے حاصل ہوجا تا ہے، اس لیے بلاوجہ دوعدت واجب کر کے عورت کے انتظار میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور دونوں عدتوں میں تداخل مانا جائے گا۔

و معنی العبادہ النے: یہاں ہے امام شافعی مِالتُّھیائے قیاس کا جواب ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ ہم بھی عدت کوعبادت مانے ہیں گراہے تا بع قرار دیتے ہیں، کیوں کہ عدت کامقصود اصلی تو فراغت رحم کی طلب ہی ہے اور اگر معتدہ عورت اپنے آپ کو کف سے بازر کھ لے اور کف پڑمل نہ کر بے یعنی بلاضرورت گھر سے باہر نکل جائے یا عدت کے دوران شادی کر لے تو بھی عدت باطل نہیں ہوتی ۔ اگر عدت سے عبادت ہی کے معنی مقصود ہوتے اور عبادت ہی اصل ہوتی تو پھر خلاف عدت امور سے وہ باطل ہوجاتی ، کیکن اس

# ر آن البدايه جلد العاملات كالمالية على العاملات كاليان كالعاملات كاليان كالعاملات كالع

كاعدم بطلان اس بات كى دليل ب كه عدت ميس عبادت كے معنى تابع بيں اور جب تابع بيں تواس ميں مداخل ہوجائے گا۔

وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَفَاتٍ إِذَا وُطِنَتُ بِالشَّبْهَةِ تَعْتَدُّ بِالشَّهُوْرِ وَ تَحْتَسِبُ بِمَا تَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ فِيْهَا تَحْقِيْقًا لِلتَّدَاخُلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

ترجمہ: اوراگرمعتدہُ وفات ہے وطی بالشہد کی گئی تو وہ مہینوں سے عدت ثار کرے گی اور جوحیض دیکھے گی اسے بھی عدت میں ثار کرے گی ، تا کہ حتی الامکان تداخل ثابت ہوجائے۔

# معتده وطی بالشبه کاشکار بوئی تو دونوں عدتوں کے تداخل کی بحث:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر ماقبل والا مسئلہ معتدہ بائنہ کے بجائے معتدہ بالوفات کے ساتھ پیش آئے اوراس سے وطی بالشبہہ کرلی جائے تو وہ عورت مہینوں کے ذریعے اپنی عدت پوری کرے اور چار ماہ دس دن میں اسے جوچض آئے اس کو پہلی عدت میں شار کرتی ہے، کیوں کہ یہاں عدت کی جنس مختلف ہے،اس لیے ہمارے اور شوافع دونوں کے یہاں تداخل ہوگا۔

وَ اِبْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِيْبَ الطَّلَاقِ وَ فِي الْوَفَاتِ عَقِيْبَ الْوَفَاةِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْوَفَاةِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ الطَّلَاقُ أَوِ الْوَفَاةُ فَيُعْتَبَرُ اِبْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقُتِ مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ الطَّلَاقُ أَوِ الْوَفَاةُ فَيُعْتَبَرُ اِبْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقُتِ مُخَوِّدِ الطَّلَاقُ أَوِ الْوَفَاةُ فَيُعْتَبَرُ اِبْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقُتِ الْعِدَّةِ السَّبَبِ، وَ مَشَائِخُنَا يُفْتُونَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ اِبْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقُتِ الْإِقْرَارِ نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُواضَعَةِ.

ترجمہ : اورطلاق میں عدت کی ابتداء طلاق سے ہوگی اور وفات میں وفات کے بعد سے ہوگی، پھر اگرعورت کو طلاق یا وفات کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ عدت کی مدت گذرگی تو اس کی عدت پوری ہوگئ، اس لیے کہ وجوب عدت کا سبب طلاق ہے یا وفات ہے، البذا عدت کی ابتداء بھی وجوب سبب کے وقت سے معتبر ہوگی۔ اور ہمارے مشائخ طلاق کی صورت میں بیفتو کی ویتے تھے کہ (اس میں) عدت کی ابتداء اقر ارکے وقت سے ہوگی تا کہ آپسی اتفاق کی تہت دور ہوجائے۔

#### اللغاث:

﴿عقيب ﴾ فورأ بعد - ﴿مضت ﴾ گزرگئ - ﴿يفتون ﴾ فتوئ ديت بين - ﴿مواضعة ﴾ آپس ميل طي كراينا -

#### عدت کی ابتداء کا وقت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ عدت طلاق میں ' طلاق' اور عدت وفات میں ' وفات' وجوب عدت کا سبب ہے اس لیے طلاق اور وفات کے بعد ہی عدت کا آغاز ہوگا خواہ عورت کو وفات اور طلاق کاعلم بعد میں ہوا ہو، اس لیے اگر عدت کی مدت گذرگئی اور عورت کو وجوب عدت سے سبب کاعلم نہیں تھا تو بھی اتمام عدت کا تھم لگایا جائے گا اور عورت کے سبب وجوب کو نہ جاننے کی وجہ سے جاننے کے بعد سے عدت کا آغاز نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ رایشیا؛ فرماتے ہیں کہ طلاق کی صورت میں مشائخ بخارا اورسمر قند کا بیفتویٰ تھا کہ عدت کی ابتداء شوہر کے اقرار

# ر آن الهدايه جلد الله المستحد ١٨٣ المستحد الكام طلاق كا بيان الم

ے ہوگی بعنی اگرمیاں ہوی دونوں الگ الگ رہتے تھے اور پھر جب دونوں ملے نوشوہر کہنے لگا کہ میں تمین ماہ پہلے تخفیے طلاق دے چکا ہوں اور بیوی نے اسے مان لیا تو اس وقت سے عدت کا آغاز ہوگا اور تمین ماہ پہلے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، تا کہ میاں بیوی پر الزام عاکد نہ ہوکہ انہوں نے آپس میں اتفاق رائے سے طلاق اور انقضائے عدت پر رضا مندی کرلی ہو، اس لیے اُن سے تہمت دور کر نے لیے اثر ارکے وقت سے اس کی ابتداء مانی جائے گی۔

وَالْعِدَّةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِيْبَ التَّفْرِيْقِ أَوْ عَزْمُ الْوَاطِى عَلَى تَرْكِ وَطْيِهَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالُكَايَةِ مِنْ اخِرِ الْوَطْيَاتِ، لِأَنَّ الْوَطْيَاتِ، لِأَنَّ الْوَطْيَاتِ، لِأَنَّ الْوَطْيَةِ الْفَاسِدِ يَجْرِى مَجْرَى الْوَطْنِيَةِ الْوَطْيَاتِ، لِأَنَّ الْوَطْيَادِ الْفَاسِدِ يَجْرِى مَجْرَى الْوَطْنِيَةِ الْوَاحِدَةِ لِاسْتِنَادِ الْكُلِّ إِلَى حُكْمِ عَقْدٍ وَاحِدٍ، وَ لِهِذَا يَكْتَفِي فِي الْكُلِّ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَبْلَ الْمُتَارَكَةِ أَوِالْعَزْمِ الْوَاحِدَةِ لِاسْتِنَادِ الْكُلِّ إِلَى حُكْمٍ عَقْدٍ وَاحِدٍ، وَ لِهِذَا يَكْتَفِي فِي الْكُلِّ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَبْلَ الْمُتَارَكِةِ أَوِالْعَزْمِ لَا لَوْالْمِي لِخِفَائِهِ، وَلَا تَشْبُهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمِ مَقَامَ حَقِيْقَةِ الْوَطْيِ لِنِحْفَائِهِ، وَ لَا تَشْبُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فِي حَقِيْ غَيْرِهِ.

ترجیمان: اور نکاح فاسد میں عورت ، تفریق یا واطی کے ترک وطی کا عزم کرنے کے بعد شروع ہوگی۔اورامام زفر روائی فرماتے ہیں
کہ آخری وطی سے شروع ہوگی ، اس لیے کہ وطی عی وجوب عدت کا سبب ہے۔ہماری دلیل یہ ہے کہ عقد فاسد میں پائی جانے والی ہر
وطی ایک وطی کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے کہ ہرا کیک نسبت ایک ہی عقد کی طرف ہوتی ہے، اس لیے ایک ہی مہر کافی ہوتا ہے
لہذا متارکت یا عزم سے پہلے عدت ثابت نہیں ہوگی ، اس لیے کہ اس کے علاوہ کے وجود کا امکان ہے۔اور اس لیے کہ بطور شہد وطی پر
قدرت حقیقت وطی کے قائم مقام ہے، اس لیے کہ وطی ایک مخفی امر ہے۔اور واطی کے علاوہ کے حق میں تھم معلوم ہونے کی ضرورت بھی
درکار ہے۔

### اللغات:

﴿عزم ﴾ پختداراده و خفاء ﴾ مخفى مونا وتمكن ﴾ قدرت عاصل مونا

# نكاح فاسدى عدت كى ابتداء كا وقت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرداور عورت کے درمیان نکاح فاسد ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ واجب الرد ہے لیکن اس میں عدت کی ابتداء اس وقت سے ہوگی جب والمی ترک وطی کاعزم مصم کرلے، ابتداء اس وقت سے ہوگی جب والمی ترک وطی کاعزم مصم کرلے، یہ محم ہمارے یہاں ہے، امام زفر والٹھا فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد میں عدت کی ابتداء آخری وطی سے ہوگی، اس لیے کہ وطی ہی وجوب عدت کا سبب ہے، کیوں کہ اگر یہ محف وطی نہ کرتا تو اس عورت پر عدت نہ واجب ہوتی معلوم ہوا کہ وجوب عدت کا محرک اور سبب وطی ہے، اس لیے عدت کی ابتداء آخری وطی سے ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ عقد فاسد میں جتنی وطی کی جاتی ہیں وہ سب ایک ہی وطی کے درجے میں ہیں،اس لیے کہ وہ تمام ایک ہی عقد کی طرف منسوب ہیں اور ان سب کی وجہ سے ایک ہی مہر بھی واجب ہوتا ہے،الہذا تفریق سے پہلے یا ترک وطی کا عزم معمم کرنے

# ر أن الهدايه جلد ١٨٠ ١٨٥ من المراكب الكام طلاق كابيان

سے پہلے تفریق ٹابت نہیں ہوگی ، کیوں کہان چیزوں کے بغیر دوبارہ وطی کرنے کا امکان ہے،لہذا جب تک تفریق نہیں ہوگی یا ترک وطی کا عزم مصمنہیں ہوگا اس وقت تک عدت کی ابتداء نہیں ہوگی۔

و لأن المتمكن المع: يہاں سے دوسرى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل بدہ كہ حقيقى وطى ايك امرخنى ہے اور وطى بالشبه اس كے قائم مقام ہے۔ اور ہروہ چيز جوخفى ہواوراس كا سبب ظاہر موجود ہواس ميں سبب ظاہراس كے قائم مقام ہوتا ہے ، اس ليے قدرت على وجدالشبہ وطى كے قائم مقام ہوگى اور ظاہر ہے كہ تفريق ياعزم ترك سے پہلے قدرت على الوطى كاامكان رہتا ہے ، اس ليے جب تك تفريق نہيں ہوگى ياعزم على الترك نہيں ہوگا اس وقت تك عدت كا آغاز نہيں ہوگا۔

و مساس الحاجة الغ: یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ حقیقت وطی کا امرخفی ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیوں کہ معرفتِ عدت کی حاجت زوجین کو ہے اور زوجین کے نزدیک حقیقت وطی امر معلوم ہے نہ کہ امرخفی ، الہذا وطی کو امرخفی قرار دینا درست نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھی بھی زوجین کے علاوہ کو بھی عدت معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، چنا نچداگر فہ کورہ عورت ہے کوئی شخص نکاح صحیح کرنا چاہے تو اسے اس بات کی ضرورت ہوگی کہ وہ عدت کی ابتداء اور انتہاء کے متعلق معلومات حاصل کرے، اس لیے اگر چہ زوجین کے تن میں وطی امرخفی نہیں ہے، مگر ان کے علاوہ کے تن میں یہ امرخفی ہے اس لیے اگر چہ زوجین کے تن میں وطی امرخفی نہیں ہے، مگر ان کے علاوہ کے تن میں یہ امرخفی ہے اس لیے اگر چہ زوجین کے تن میں وطی امرخفی نہیں ہے، مگر ان کے علاوہ کے تن میں یہ اس کے اسے خفی مانا جائے گا۔

وَ إِذَا قَالَتِ الْمُعْتَدَّةُ انْقَضَتُ عِدَّتِي وَ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ الْيَمِيْنِ، لِأَنَّهَا أَمِيْنَةٌ فِي ذَلِكَ وَ قَدِ اتَّهِمَتُ بِالْكَذِبِ فَتَحْلِفُ كَالْمُوْدَع.

تر جمله: اور جب معتده عورت نے کہا کہ میری عدت پوری ہو پھی لیکن شوہر نے اس کی تکذیب کردی تو قتم کے ساتھ عورت کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ وہ اس سلسلے میں امین ہے گرچوں کہ اسے جھوٹ کے ساتھ متہم کیا گیا ہے، لہٰذامُو دَع کی طرح وہ تم کھائے گ۔ **عدت پوری ہوجانے میں اختلاف کے وقت قول معتبر**:

صورت مسلاتو آسان ہے کہ آگر معتدہ عدت گذرنے کی خبر دے اور شو ہراس کی تکذیب کرے تو بمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا کیوں کہ انقضائے عدت کی خبر دینے میں وہ امین ہے اور امین کا قول معتبر ہوتا ہے، مگر چوں کہ شو ہر کی تکذیب سے اس کی خبر میں جھوٹ کا شائبہ ہوگیا ہے ، اس لیے وہ اپنی خبر کو تھی ثابت کرنے کے لیے شم کھائے گی تا کہ شم سے اس کی بات پختہ ہوجائے اور شو ہرکی تکذیب بے حیثیت ہوکر رہ جائے ، جیسے اگر کس نے کس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی اور مودّع نے کہا کہ وہ ہلاک ہوگئ یا یوں شو ہرکی تکذیب بے حیثیت ہوکر رہ جائے ، جیسے اگر کس نے کس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی اور مودّع نے کہا کہ وہ ہلاک ہوگئ یا یوں کہا کہ میں اور مودّع کے باس بینہ نہ ہوتو بمین کے ساتھ مودع کا قول معتبر ہوگا ۔ لائدہ اُمین و ما علی الأمین إلا الیمین۔ (عنایہ)

وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا فَعَلَيْهِ مَهُرٌ كَامِلٌ وَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَهُرٌ كَامِلٌ وَعَلَيْهِ مَهُرٌ كَامِلٌ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ يَصْفُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ يَصْفُ عَلَيْهِ يَصْفُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَصْفُ

الْمَهْرِ، وَ عَلَيْهَا اِتْمَامُ الْعِدَّةِ الْأُولَى، لِأَنَّ هذَا طَلَاقٌ قَبْلَ الْمَسِيْسِ فَلَا يُوْجِبُ كَمَالَ الْمَهْرِ وَ لَا اسْتِيْنَافَ الْعِدَّةِ، وَ إِكْمَالُ الْعِدَّةِ الْأُولَى إِنَّمَا يَجِبُ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرُ حَالَ التَّزَوُّجِ النَّالِيْ فَإِذَا ارْتَفَعَ بِالطَّلَاقِ النَّانِي ظَهَرَ حُكْمُهُ كَمَا لَوِ اشْتَرَى الْمَّ وَلَدٍ ثُمَّ أَعْتَقَهَا، وَ لَهُمَا أَنَّهَا مَقْبُوضَةٌ فِي يَدِهِ حَقِيْقَةً بِالْوَطْيَةِ الْاَوْلِي وَ بَقِى أَثْرُهُ وَهُو الْعِدَّةُ فَإِذَا جُدِّدَ النِّكَاحُ وَهِي مَقْبُوضَةٌ نَابَ ذَلِكَ الْقَبْضَ الْمُسْتَحَقَّ فِي هذَا النِّكَاحِ الْاَوْلُي وَ بَقِى أَثْرُهُ وَهُو الْعِدَّةُ فَإِذَا جُدِّدَ النِّكَاحُ وَهِي مَقْبُوضَةٌ نَابَ ذَلِكَ الْقَبْضَ الْمُسْتَحَقَّ فِي هذَا النِّكَاحِ كَالُولُ فَي بَقِي الْمُؤْفِقَةُ بِالْوَطْيَةِ كَامُ وَهُو الْعَلْمُ وَهُو الْعِدَّةُ فَإِذَا جُدِّدَ النِّكَاحُ وَهِي مَقْبُوضَةٌ نَابَ ذَلِكَ الْقَبْضَ الْمُسْتَحَقَّ فِي هذَا النِّكَاحِ كَالْعُولِي وَ بَقِي أَثْرُهُ وَهُو الْعِدَّةُ فَإِذَا جُدِدَ النِّكَاحُ وَهِي مَقْبُوضَةٌ نَابَ ذَلِكَ الْقَبْضَ الْمُسْتَحَقَّ فِي هذَا النِّكَاحِ كَالْمُولِي وَ بَقِي أَثُولُ وَهُو الْعُلْمُ اللَّذِي فِي يَدِهِ يَصِيْرُ قَابِضًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَوضَعَ بِهِذَا أَنَّةُ طَلَاقً بَعُدَ اللَّالِيَةَ لَمُ اللَّانِي وَ قَالَ زُفَرُ رَمَاللَّا عَلَيْهَا أَصُلًا، لِلْأَنَّ الْأُولِى قَدْ سَقَطَتُ بِالتَّزَوَّ جِ فَلَا تَعُودُهُ وَالنَّانِيَةَ لَمُ فَي مِي مَ جَوَابُهُ مَا قُلْنًا.

ترجہ اور اگر مرد نے اپنی ہوی کو طلاق بائن دی پھراس کی عدت میں اس سے نکاح کرلیا اور اس کے ساتھ دخول سے پہلے طلاق دے دیا تو اس پر کامل مہر واجب ہوگا اور ہوی پر مستقل عدت واجب ہوگا۔ اور بی حکم حضرات شیخین کے یہاں ہے، امام محمد والحب کرے گا اور نہ ہی از سرنو عدت واجب کرے گا۔ رہا پہلی عدت کا اتمام تو وہ طلاق اول سے واجب ہے، کین دور سرے نکاح کا حال فلا برنہیں ہوا گر جب نکاح ٹائی طلاق ٹائی سے دور ہوگیا تو طلاق اول کا حکم فلا بر ہوگیا۔ جیسے اگر کسی نے اپنی ام ولد کوخر ید کر آزاد کردیا۔ اور حضرات شیخین کی دلیل ہے کہ بی عورت پہلی وطی سے حقیقاً اپنے شوہر کے قبضے میں مقید ہے اور وطی اول کا اثر یعن عدت ابھی بھی باتی ہے، لہذا جب عورت کے مقید ہونے کی حالت میں نکاح کی تجدید ہوئی تو یہ قبضاس نکاح (ٹائی) کے کا اثر یعن عدت ابھی بھی باتی ہے، لہذا جب عورت کے مقید ہونے کی حالت میں نکاح کی تجدید ہوئی تو یہ قبضاس نکاح (ٹائی) کے وجنہ کے قائم مقام ہوگیا، جیسے غاصب اگر اس غصب کردہ چیز کوخرید تا ہے جو اس کے قبضہ ہوتو نفس عقد ہی سے وہ قابض ہوجائے گا، لہذا اس سے یہ واضح ہوگیا کہ طلاق بعد الدخول ہے۔

امام زفر میشید فرماتے ہیں کہ اس عورت پر عدت ہی نہیں واجب ہے، کیوں کہ نکاح ٹانی سے پہلی عدت ساقط ہوگئ لہذا اب وہ عود نہیں کرے گی۔اور دوسری عدت واجب ہی نہیں ہوئی۔اوراس کا جواب وہی ہے جوہم بیان کر پچے ہیں۔

#### اللغات:

### عدت طلاق مين تكاح موكردوباره طلاق طنے والى عورت كى عدت كى بحث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے اپنی بیوی کوطلاق بائن دی، لیکن عدت کے دوران دوبارہ اس سے نکاح کرلیا مگر وطی اور خلوت صححہ سے پہلے پھراسے طلاق دے دیا تو اس کا تھم یہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں اس شوہر پر پورامہر واجب ہوگا اوراس کی بیوی پر مستقل دوسری عدت واجب ہوگی۔ امام محمد را شیلائے یہاں شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا اور بیوی پر پہلی عدت کا اتمام

صاحب نے ذخیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیمسکادا کی فقبی ضابطے بربنی ہے جس کا حاصل بی ہے کہ حفرات سینحینؓ کے يبان نكاح اول كا دخول نكاح ثاني كا دخول شار بوكا اليكن امام محمد والشيئة كے يهاں نكاح اول كا دخول نكاح ثاني ميں دخول نهيں شار موكا۔ اس ضابطے کے پیش نظر چوں کہ اس مخص نے نکاح ٹانی میں دخول اور خلوت سے پہلے ہی طلاق دی ہے اور طلاق قبل الدخول کی صورت میں شوہر پر نصف مہر واجب ہوتا ہے اور بیوی پر عدت نہیں واجب ہوتی ،اس لیے امام محمد رالیٹھیائے یہاں شوہر برنصف مہر واجب ہوگا اوراس طلاق کی عدت بھی نہیں واجب ہوگی ، ہاں پہلی طلاق کی عدت کو پورا کرنا بیوی پر لازم ہوگا۔ کیوں کہ بیعدت طلاق اول کی وجہ سے واجب موئی تھی مگر نکاح ٹانی نے اسے دبا دیا تھا ، لیکن شوہر نے نکاح ٹانی میں دخول اور خلوت سے پہلے ہی طلاق دیدی تو اس کا تھم معدوم ہوگیا اور اب طلاق اول کا اثر لوٹ آیا اور چوں کہ طلاق اول خلوت اور وطی کے بعد دی گئی ہے اس لیے وہ موجب عدت ہوگی اورعورت پر پہلی عدت کا اتمام لازم ہوگا۔

صاحب کتاب ایک مثال کے ذریعے اسے مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے کسی نے دوسرے آ دمی کی باندی سے نکات کیا اوراس سے بچہ پیداہوااس کے بعداس نے اس باندی کواس کے مولی سے خرید کرآزاد کردیا تواس کا نکاح فاسد ہو گیا اوراس باندی پرتین چین واجب ہوں گے، دوچین تو زوال نکاح کی وجہ ہے اور ایک چین آزاد ہونے کی وجہ میے، کیوں کہ دوچین فسادِ نکاح کی وجہ سے بطور عدت واجب ہوئے تھے گر ابھی اس کے حق میں عدت کا تھم طاہر نہیں ہوا ہے کیوں کہ ملک یمین موجود ہے اور ملک یمین مانع عدت ہے،لیکن جب شوہر نے اس کوآ زاد کر دیا تو مانع عدت زائل ہو گیا اور باندی کے حق میں بھی عدت کا تھم ظاہر ہو گیا اور اس پر مزید ایک حیض واجب ہوگیا۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی نکاح ٹانی سے طلاق اول کا تھم معدوم تھا، کیکن جب بدون وطی نكاح اني ميس طلاق دى گئي تو طلاق اول كايتكم عود كرآيا اوراس پرعدت اولى كااتمام لا زم كيا گيا\_

ولهما الغ: حضرات شخین کی دلیل بہ ہے کہ ذکورہ عورت بہلی وطی کی وجہ سے اپنے شوہر کے قبضے میں مقید ہے اور ابھی تک اس پہلی وطی کا اثر بشکل عدت باقی ہے، لہذا جب شوہر نے بحالت عدت اس سے دوبارہ نکاح کیا تو نکاح اول نکاح ٹانی کے قبضہ واجب کے قائم مقام ہوگیا اور چوں کہ ان حضرات کے یہاں نکاح اول کا دخول نکاح ٹانی میں دخول شار کیا جاتا ہے، اس لیے نکاح ٹانی میں اگر چیل الوطی طلاق دی گئی ہے مگر وہ طلاق بعد الدخول ہے اور طلاق بعد الدخول کی صورت میں شوہر پر پورمہر واجب ہوتا ہاور بوی پرستقل عدت واجب ہوتی ہے،ای لیے ہم کہتے ہیں کہصورت مسلد میں شوہر پر کامل مہر واجب ہوگا اور بوی پرستقل عدت واجب ہوگی۔مثلا زید نے بمرکی بمری غصب کر کے ایے قبضے میں لے لی چرعاصب لیعیٰ زید نے بمرسے وہ بمری خرید لی تو صرف خرید نے سے ہی زیداس بکری پر قبضہ کرنے والا ہوجائے گا اور قبضۂ جدیدہ کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ قبضۂ اولی اشتراء والے قبضے کے قائم مقام ہوجائے گا۔ اس طرح نکاح والے مسئلے میں بھی نکاح اول کا دخول نکاح ٹانی کے دخول کے قائم مقام موجائے گا اور نکاح ٹانی والی طلاق کو بعد الدخول مانا جائے گا۔

وقال زفر النع: فرماتے ہیں کہ جب سب کی اپنی اپنی رائے ہے تو امام زفر والتھا کیوں خاموش رہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کے صورت مسئلہ میں عورت برعدت ہی واجب نہیں ہے نہ تو پہلی عدت کا اتمام واجب ہے اور نہ ہی مستقل دوسری عدت ، کیوں کہ

# ر آن البدايه جلد ١٨٥ يوسي د ١٨٥ ي

نکاح ٹانی کی وجہ سے عدت اولی ساقط ہو چکی ہے، اس لیے اب وہ لوٹ کرآنے سے دہی اور نکاح ٹانی چوں کہ وطی اور خلوت سے پہلے طلاق دی گئی ہے، اس لیے اس کے بعد بھی عدت نہیں واجب ہوگی۔

وَإِذَا طَلَقَ الدِّمِيُّ الدِّمِيَّةَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ كَذَا إِذَا خَرَجَتِ الْحَرْبِيَّةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً فَإِنْ تَزَوَّجَتُ جَازَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَ هَذَا كُلَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْقَائِهُ وَ قَالَا عَلَيْهَا وَ عَلَى الدِّمِيَّةِ الْعِدَّةُ، أَمَّا الدِّمِّيَّةُ فَالْإِخْتِلَافُ فِي تَعْدَلُهُ مِنْ الْمُعْتَقِدُهُمْ إِنَّهُ لَا عِدَّةً عَلَيْهَا، وَ أَمَّا الْمُهَاجِرَةُ فَوْجُهُ قُولُهِمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعَتْ بِسَبَ اخْرَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ كَانَ مُعْتَقَدُهُمْ إِنَّهُ لَا عِدَّةً عَلَيْهَا، وَ أَمَّا الْمُهَاجِرَةُ فَوْجُهُ قُولُهِمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعَتْ بِسَبَ اخْرَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ كَانَ مُعْتَقَدُهُمْ إِنَّهُ لَا عِدَةً عَلَيْهُا، وَ أَمَّا الْمُهَاجِرَةُ فَوْجُهُ قُولُهِمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعَتْ بِسَبَ اخْرَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ كَانَ مُعْتَقَدُهُمْ إِنَّهُ لَا عِدَّةً عَلَيْهُا، وَ أَمَّا الْمُهَاجِرَةُ فَوْجُهُ قُولُهِمَا أَنَّ الْفُرُقَةَ لَوْ وَقَعَتْ بِسَبَ اخْرَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ كُولُوهِمَا أَنَّ الْفُرُقِةَ لَوْ وَقَعَتْ بِسَبَ الْحَرَاقِ فَعَلَيْهُ إِنَّا الْمُهَاجِرَةُ فَوْلُهُ مَا إِذَا هَاجَرَ الرَّجُلُ وَ تَرَكُهَا لِعَدْمِ التَبْلِيْعِ، وَلَهُ قُولُهُ تَعَالَى هُو لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُ عَلَيْهُ وَلَا عَنَا فَيْعَامُ وَلَا اللّهُ الْمَالُولِقَ الْعَلَاقُ الْمُعَلِقُ إِلَا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، لِلْآنَ فِي بَطُيْهَا وَلَدًا قَابِتَ الشَّسِبِ، وَ عَنْ أَبِي حَيْفَة وَلَا الْهُمَا كَالْحُبْلَى مِنَ الزَّنَاءِ، وَ الْأَوْلُ أَصَعُ وَلَكُا قَالِتَ الشَّسِبِ، وَ عَنْ أَبِي حَيْفَةً وَلَا قَابِتَ الشَّسِينَ وَ عَنْ أَبِي حَيْفَةً وَلَا عَلَى الْمَالُولُولُ الْمَالَعُ الْعَلَاقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِعُ الْمَالُولُ الْمَالِعُ اللْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُجَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْل

تروجیان: اوراگر ذی نے ذمیہ کوطلاق دی تو اس پرعدت نہیں واجب ہاورا سے بی اگر حربیہ عورت مسلمان ہو کر ہماری طرف نکل آئی (تو اس پر بھی عدت نہیں واجب ہے) چنانچہ اگر اس نے نکاح کرلیا تو جائز ہے اللا یہ کہ وہ حالمہ ہو (تو ممنوع ہے) اور یہ سب حضرت امام ابو حنیفہ واللہ کے یہاں ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ حربیہ اور ذمیہ پرعدت واحب ہے۔ ربی فرمیہ تو اس کے متعلق یہ اختلاف اُس اختلاف اُس اختلاف اُس اختلاف کی نظیر ہے جو ذمیوں کا اپنی محارم سے نکاح کرنے کے سلسلے میں ہے اور ہم کتاب النکاح میں اسے بیان کر چکے ہیں۔ اورامام ابو حنیفہ واللہ کا قول اس صورت میں ہے جب ذمیوں کا یہ عقیدہ ہو کہ ان کی مطلقہ پرعدت نہیں ہے، ربی مہاجرہ تو اس کے متعلق حضرات صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اگر دوسرے سبب سے فرقت ہوتی تو عدت واجب ہوتی، البذا تباین دارین کو وجہ سے بھی عدت واجب ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب مرد نے ہجرت کی اور بیوی کو دارالحرب میں چھوڑ دیا ، اس لیے کہ اے شریعت کا تھم نہیں پہنچا ہے۔

ام ابوصنیفہ والی کی دیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے کہ لاجناح علیکم ان تنکحو ھن دیجی تہارے لیے ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے 'اوراس لیے جہال عدت واجب ہوتی ہو ہاں آدگی کاحق ہوتا ہے جب کہ حربی جماد کا متحق ہائی لیے وہاں آدگی کاحق ہوتا ہے جب کہ حربی جماد کا متحق ہائی لیے وہ ملکیت کامل (بھی) ہوسکتا ہے، الاید کہ اس کی بیوی حالمہ ہو، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں ثابت المنسب بچے ہے۔ اور امام ابوصنیفہ ویکٹینے سے مروی ہے کہ اس حالمہ سے نکاح جائز ہے البت اس سے (شوہر) ولی نہ کرے جیسے حاملہ من النونا اور پہلا قول اصح ہے۔

ذميهاورحربيكى عدت:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کسی ذمی مخص نے اپنی ذمیہ بوی کو طلاق دی یا کوئی تربید دورت مسلمان ہوکر دارالحرب سے

دارالکفر چلی آئی تو حضرت امام ابوحنیفه وسیطی کیال ان دونو عورتوں پر عدت واجب نہیں ہے اور بیعورتیں اگر جا ہیں تو بلاعدت وانظار اپنا نکاح کرسکتی ہیں، ہاں اگر حربیعورت حاملہ ہوتو پھر دارالاسلام آنے کے بعد بھی وضع حمل سے پہلے وہ نکاح نہیں کرسکتی۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں دونوں عورتوں پر عدت واجب ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ ذمی عورت کے سلسلے میں حضرت امام صاحب والشمالہ کا عدم وجوب عدت کا قول اسی صورت میں ہے جب ذمیوں کا یہ اعتقاد ہو کہ ان کی مطلقہ پر عدت واجب نہیں ہے۔

ربی دارالحرب سے بھرت کر کے دارالاسلام آنے والی عورت کا مسئلہ تو اس کے متعلق حضرات صاحبین ہو وجوب عدت کے قائل ہیں ، اس کی دلیل ہے ہے کہ اگر تباین دارین کے علاوہ کی دوسری وجہ مثلاً موت یا طلاق سے فرقت ہوتی تو عدت واجب ہوتی لہذا تباین دارین کی وجہ سے واقع ہونے والی فرقت سے بھی عدت واجب ہوگی ، ہاں اگر عورت کے بجائے مرد بھرت کر کے دارالاسلام آیا تو پھراس کی بیوی پر عدت نہیں واجب ہوگی ، کیوں کہ دارالحرب میں اس عورت کوشر بعت کا تھم نہیں پہنچا ہے اور جب مثر بعت کا تھم نہیں پہنچا ہے اور جب مثر بعت کا تھم نہیں پہنچا ہے اور جب مثر بعت کا تھم نہیں پہنچا ہے اور جب مثر بعت کا تھم نہیں پہنچا ہے اور جب میں اس عورت کوشر بعت کا تھم نہیں بہنچا ہے اور جب میں اس عورت کوشر بعت کا تھم نہیں بہنچا ہے اور جب میں اس عورت کوشر بعت کا تھم نہیں بہنچا ہے اور جب میں اس کورت کوشر بعت کا تھر بیا ہو تا کہ میں اس کورت کو تا بھر وجوب عدت کا سوال ہی نہیں افتا ۔

ولابی حنیفة رَحَنَّ عَلَیْه النج: حضرت امام اعظم را الله تعالی کا بیفرمان ہے یا آیھا الله ین امنو إذا جاء کم المومنات مهاجر ات النج اورآ گے فرمایا کہ ولاجناح علیکم أن تنکحوهن النج اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر ح بیورتیں مسلمان ہوکر دارالحرب سے بجرت کر کے دارالاسلام چلی آئیں تو ان کا ایمانی امتحان لے لواور پھر ان سے نکاح کرلو، اس میں حرج تہیں ہے، صاحب بنایہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے وجہ استدلال اس معنی کر کے ہے کہ الله تعالی نے مطلق لاجناح علیکم أن تنکحوهن فرمایا ہے اور اس میں انقضائے عدت وغیرہ کی کوئی قیر نہیں ہے، لہذا وجوب عدت کا تھم لگانے سے نص قرآنی پرزیادتی ہوگی جودرست نہیں ہے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ عدت جہال بھی واجب ہوتی ہے وہاں شوہرکاحق ہوتا ہے، تاکہ اس کے پانی کی حفاظت کی جائے اوراس کی محنت ومشقت میں دوسرے کی محنت کا انضام نہ ہو، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اس آدمی کے پانی کی حفاظت کی جاتی ہے جو معزز و مکرم ہو، اور حربی ملعون و منحوس ہوتا ہے اورانسانوں کی فہرست سے خارج جمادات کے ساتھ لاحق ہوتا ہے اوراسے آلو، ثماٹر اور مٹر کی طرح بازاروں میں فروخت کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے پانی کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی اوراس کی بیوی پر عدت بھی نہیں واجب ہوگی۔ البت اگر حربی عورت حاملہ ہوتو وضع حمل سے پہلے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ حربی مرد سے اس کا حمل ثابت النسب ہے اور فراش ثابت ہے، الہذا حدیث من سکان یؤ من باللہ والیوم الا محو فلایسقین ماء ہ زرع غیرہ کے پیش نظر وضع حمل سے پہلے حربی عورت سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔

وعن أبى حنيفة وَحَنَّفَقَائِة الغ: فرماتے بیں كدامام اعظم والتی ایک روایت بیہ كه حربیه مهاجره عورت سے نكاح جائز ہے خواہ وہ حاملہ بى كيوں شهو، البتہ وضع حمل سے پہلے اس سے وطی ندى جائے، جیسے حاملہ من الزناء سے نكاح جائز ہے مگر وضع حمل سے پہلے وطی ممنوع ہے، لیكن پہلا قول یعنی عدم جواز نكاح والا قول زیادہ سے ہے اس كاحمل ثابت النسب ہے تو پھر اس میں ہاتھ وڈ النا مناسب نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

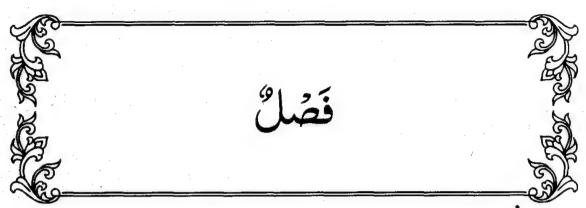

# میصل ان چیزوں کے بیان میں ہےجن کا کرنایا ندکرنا معتدہ عورتوں کے لیے ضروری ہے

قَالَ وَ عَلَى الْمَبْتُوْتَةِ وَالْمُتَوَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتُ بَالِغَةً مُسْلِمَةً عَلَيْهَا الْحِدَادُ، أَمَّا الْمُتَوَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتُ بَالِغَةً مُسْلِمَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلْقَةَ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى فَلِقَوْلِه 
الطَّيْنِيُّالِيْمَ الطَّيْنِيُّ إِلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ اَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلْقَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشُهُ وَ عَشُرًا))، وَ أَمَّا الْمَبْتُونَةُ فَمَذْهَبُنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْمُثَانَةِ فَلَا تَأْشُفَ بِفَوْتِهِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْمُثَانَةِ فَلَا تَأْشُفَ بِفَوْتِهِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْمُثَانَةِ فَلَا تَأْشُفَ بِفَوْتِهِ، وَ لَنَا مَا الْمُعْتَدَّةَ أَنْ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَاءِ)) وَ قَالَ ((الْحِنَاءُ طِيْبُ))، وَ إِلَّانَةُ يَجِبُ اطْهَارًا لِلتَّاشُفِ عَلَى فَوْتِ زَوْجٍ وَفَى بِعَهْلِهَا إِلَى مَمَاتِهِ، وَ قَدُ أَوْحَشَهَا بِالْإِبَانَةِ فَلَا تَأْشُفَ بِفَوْتِهِ، وَ لَنَا مَا رُوعَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى فَوْتِ زَوْجٍ وَفَى بِعَهْلِهَا إِلَى مَمَاتِهِ، وَ قَدُ أَوْحَشَهَا بِالْإِبَانَةِ فَلَا تَأْشُفَ بِفَوْتِهِ، وَ لَنَا مَا رُوعَ أَنَّ النَّبِيَ فَلَا اللَّهُ اللهُ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ الَّذِي هُو سَبَبُ لِصَوْنِهَا وَ كِفَايَةُ مُوْنِهَا، وَ الْإِبَانَةُ اقْطَعُ لَهَا مِنَ الْمَوْتِ حَتَّى لَكَا فَا أَنْ تَغْسِلَةً مَيَّتًا قَبْلَ الْإِبَانَةِ لَا بَعْدَهَا.

تروج کمک: فرماتے ہیں کہ مہتونہ اور متوفی عنہاز و جہااگر بالغ اور مسلمان ہوتو اس پرسوگ کرنا واجب ہے، رہی متوفی عنہاز و جہاتو وہ اس لیے کہ آپ تا تین دن سے زیادہ کسی میت پر اس لیے کہ آپ تا تین دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرنا حلال نہیں ہے گئی اور مسلمان ہوت کہ حوادت اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہواس کے لیے تین دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرنا حلال نہیں ہے گئین اپنے شوہر پر چار ماہ دس دن تک سوگ کرسکتی ہے۔ ، ہی مہتونہ (اور اس کا مسلم) تو وہ ہمارا فدہب ہوا ہے جس امام شافعی والتی اور اس کا مسلم کے لیے واجب ہوا ہے جس امام شافعی والتی اس عورت کا معاہدہ پورا کیا ہو حالال کہ اس شخص نے جدا کر کے اس کو وحشت میں ڈال دیا ہے، لہذا اس کی جدائی پر افسوس نہیں کیا جائے گا۔

ہماری دلیل وہ روایت ہے کہ آپ مُلَافِیَّا نے معتدہ کو حناء کا خضاب لگانے سے منع کیا ہے اور یوں فر مایا ہے کہ حنا خوشبو ہے۔ اوراس کی خروریات کی اوراس کی خروریات کی اور اس کی خروریات کی دوریات کی

کفایت کاسب ہے۔اورابان عورت کے لیے موت زوج ہے بھی زیادہ بھیا تک ہے یہاں تک کہ ابانت سے پہلے عورت کے لیے اپنے مردہ شو ہر کوشل دینا جائز ہے، لیکن ابانت کے بعد جائز نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿حداد ﴾ سوگ کرنا، زیب و زینت اور باہر نگلنے کو ترک کرنا۔ ﴿تاسف ﴾ افسول، حسرت۔ ﴿إبانة ﴾ باکن کرنا۔ ﴿معتدّة ﴾ عدت گزارنے وال ۔ ﴿تختصب ﴾ بال رنگے، خضاب لگائے۔ ﴿حناء ﴾ مهندی۔ ﴿طیب ﴾ خوشبو۔ ﴿صون ﴾ حفاظت، بچاؤ۔ ﴿مؤن ﴾ خرے +

#### تخريج

- اخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب احداد المرأة على غير زوجها، حديث: ١٢٨٠، ١٢٨٠.
- اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب فيها تجتنب المعتدة في عدتها، حديث: ٢٣٠٥، ٢٣٠٢.

#### عدت ين سوك اورترك زينت:

اس عبارت میں سوگ کا بیان ہے جس کی تغمیل وتشریح آئندہ عبارت میں خودہی آرہی ہے، سوگ کے متعلق یہاں بی تھم ہے کہ متبو تدیین وہ عورت جس کے میاں سے جدائی ہوگئی ہوخواہ طلاق بائن سے ہو یا طلاق مغلظہ سے یا ضلع سے اس پر اور وہ عورت جس کے میاں سے جدائی ہوگئی ہوخواہ طلاق بائن سے ہو یا طلاق مغلظہ سے یا ضلع سے اس پر اور وہ عورت جے چھوڑ کر اس کا شوہر مرکمیا ہواس پر ہمارے یہاں سوگ کرنا واجب ہے، متوفی عنہا زوجہا پر وجوب سوگ کے سلسلے میں آپ تائی ہوئے گا اور بھا اور بعد یہ میت فوق ثلاثة آیام اللہ علی زوجها اربعة سے رمان دلیل ہے کہ لاتحل لامر آہ تؤ من باللہ والیوم الاحر ان تحد علی میت فوق ثلاثة آیام اللہ علی زوجها اربعة شہر و عشوا، لیعنی جوعورت اللہ پر اور یوم آخرت پرایمان رکھتی ہواس کے لیے اپنے شوہر کے انتقال پر چار ماہ دس دن تک سوگ کرنا واجب ہے۔

متوفی عنہا کے لیے سوگ کرنا تو متفق علیہ طور پر واجب ہے، لیکن مہتوتہ پر وجوب سوگ کا تھم صرف ہمارے یہاں ہے، امام شافعی التیلائے یہاں مہتوتہ پر سوگ کرنا واجب نہیں ہے، ان کی دلیل میہ ہے کہ سوگ صرف اس شوہر کے انتقال پر واجب ہونا ہے جس نے موت تک بیوی کی رفاقت اداء کی ہواور تادم حیات اس کے دکھ در دہیں شریک رہا ہو۔ اور بائنہ کرنے والا مرد چوں کہ اپنی زندگی ہی ہیں عورت کو وحشت ہیں بتلا کردیتا ہے، اس لیے وہ ایک نہیں بلکہ ایک ہزار مرتبہ مرے تو بھی اس بد بخت پر سوگ نہیں کیا جائے گا۔

ولنا النع: صاحب ہدایہ ور النہ النبی صلی الله علیه ورات میں کہ مبتوتہ پر وجوب سوگ کے سلسلے میں ہماری دلیل بیرحدیث ہے أن النبی صلی الله علیه وسلم نهی المعتدة أن تختضب بالحناء وقال الحناء طیب لین آپ مَلَا الله علیه وسلم نهی المعتدة أن تختضب بالحناء وقال الحناء طیب لین آپ مَلَا الله علیه وسلم نهی المعتده کو استعال منع فرمایا ہے اور دناء کو آپ نے خوشبوقر اردیا ہے۔ اس حدیث سے استدلال اس طور پر ہے کہ حدیث میں مطلقاً معتده کو داجب دناء کے استعال سے منع کیا گیا ہے اور معتده کو طلاق یا معتده وقات میں کوئی تفصیل نہیں کی گئ ہے ، اس لیے ہر معتده پر سوگ واجب ، گذاہ دہ معتده وفات ہویا معتده نکاح۔

# ر آن البداية جلد © يوسير اوا يوسير اوا يوسير الكاملاق كابيان ي

معتدہ طلاق اور مہتوتہ پر وجوب سوگ کی عقلی دلیل ہے ہے کہ اس کا وجوب نکاح کی اس نعت عظلی کی زوال پر ہوتا ہے جو عورت کی حفاظت اور اس کی ضروریات کی کفالت و کفایت کا سب ہے۔

اور یہ نیمت جس طرح وفات زوج سے زاکل ہوتی ہے ای طرح ابائب زوج سے بھی زائل ہوتی ہے، بلکہ ابائت مورت کے حق میں موت سے بھی زیادہ بھیا تک ثابت ہوتی ہے، کیوں کہ مورت ابائت سے پہلے تو اپنے مردہ شوہر کونسل دیے تتی ہے، لیکن ابائت کے بعد نہیں دے عتی، اس لیے اس حوالے سے بھی مہتوتہ پرسوگ واجب کرنا مفید اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔

لیکن می بات بیہ ہے کہ مجوت پر عدم وجوب سوگ ہی کا قول بہتر اور مناسب ہے اور آج کے زمانے میں چوں کہ معمولی ی تکرار پر بھی ابانت ہوجاتی ہے اس لیے عورت بیچاری کتے شوہروں کے لیے سوگ کرے گی البذامیتو تہ پر سوگ کے عدم وجوب کا قول ہی عمد و معلوم ہوتا ہے ، واللہ اعلم عبدالحلیم قامی بستوی

وَالْحِدَادُ وَ يُقَالُ الْإِحْدَادُ وَهُمَا لُعْتَانِ أَنْ تَتُرُكَ الطِّيْبَ وَالزِّيْنَةَ وَالْكُحْلَ وَالدُّهْنَ الْمُطَبِّبَ وَعَيْرَ الْمُطَبِّبِ إِلَّا مِنْ وَجْعٍ، وَالْمَعْنَى فِيْهِ وَجُهَانِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكُرْنَاهُ مِنْ إِظْهَارِ التَّاشُفِ، وَالنَّانِيُ أَنَّ هَٰذِهِ الْآشُيَاءُ دَوَاعِي الرَّغْبَةِ فِيهَا وَهِي مَمْنُوعَةً عَنِ النِّكَاحِ فَتَجْتَبْهَا كَيْلا تَصِيْرَ ذَرِيْعَةً إِلَى الْوَقُوعِ فِي الْمُحَرَّمِ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَ ۖ مُّ النَّيْ اللَّهُ مُنَادُنُ لِلْمُعْتَدَةِ فِي الْإَكْتِحَالِ)) وَالدُّهْنُ لَا يَعْرَى عَنْ الْوَاءُ لَا اللَّهُ الْمُحْرِمُ عَنْهُ، قَالَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، لِأَنَّ فِيهِ صَرُورَةً، وَالْمُورَادُ الدَّوَاءُ لا الزِّيْنَةُ، وَ لَو اعْتَادَتِ الدُّهُنَ فَخَافَتُ وَجُعًا فَإِنْ كَانَ ذَكَ أَمْرًا ظَاهِرًا البَّاحُ لَهَا، لِآنَ الْعَالِبَ كَالُوافِعِ وَكَذَا الرَّواعِ وَكَذَا الْتَوَاءُ لا النَّالَةِ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْولِ الللللللِّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ

تنوی کی : حداداورکہا جاتا ہے اِحداد ید دونوں دونعتیں ہیں جن کے معنی ہیں کہ عورت خوشبولگا نا، زینت اختیار کرنا، سرمدلگا نا اور تیل لگا ناسب ترک کردے (خواہ وہ تیل خوشبودار ہو یا بغیر خوشبودالا ہو) گرعذر کی وجہ ہے۔ اور جامع صغیر میں اِلاً من وجع (دردہ) ہے اور اس میں دوطرح سے دلیل فدکور ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جوہم بیان کر بچے یعنی افسوس ظاہر کرنا اور دوسری دلیل ہے ہے کہ یہ چیزیں اس عورت میں اسباب رغبت ہیں حالال کہ اسے نکاح سے منع کیا گیا ہے، لہذا وہ ان چیزوں سے احتراز کرے، تاکہ بید چیزیں جرام میں واقع ہونے کا ذریعہ نہ بن جا کیں اور یہ بات میچ ہے کہ آپ تا گیا تھا نے معتدہ عورت کو سرمدلگانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور تیل لگانا ایک طرح کی خوشبوسے خالی نہیں ہوتا ہے اور اس میں بالوں کی زینت ہے، اس لیے محرم کو اس سے روکا جاتا ہے۔ اور تیل لگانا ایک طرح کی خوشبوسے خالی نہیں ہوتا ہے اور اس میں خرورت ہوا درواء ہے نہ کہ ذیب ت ۔ اورا گر خورت تیل لگانے کی عادی ہواور سے دردکا اندیشہ ہواور بیا مرفا ہر ہوتو اس کے لیے تیل لگانا مباح ہوگا، اس لیے کہ غالب واقع کی طرح ہے۔ اورا سے بی کا در ایسے بی

اگر عذر کی وجہ سے عورت، کوریثم بہنے کی ضرورت ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور معتدہ رنگ حناء نہ استعال کرے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے اور ایسا کیڑا بھی نہ پہنے جو کسم اور زعفران کے رنگ سے رنگا ہو، اس لیے کہ اس سے خوشبو پھوٹی رہتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حداد ﴾ سوگرنا۔ ﴿ طیب ﴾ خوشبو۔ ﴿ كحل ﴾ سرمد ﴿ دهن ﴾ تيل۔ ﴿ مطیب ﴾ خوشبودار۔ ﴿ وجع ﴾ درد۔ ﴿ تحتنب ﴾ پر ہیز كرے۔ ﴿ اكتحال ﴾ سرمدلگانا۔ ﴿ حويو ﴾ رشيم۔ ﴿ حناء ﴾ مہندی۔ ﴿ العصفر ﴾ ايك زردرنگ كى بوئى جس سے رنگائى كى جاتى ہے۔

#### تخريج

اخرجه البخارى في كتاب الطلاق باب الكحل للحادة، حديث ٥٣٣٨، بمعناه.

#### سوک کی وضاحت:

موگ کی وضاحت اوراس کی حقیقت بیان کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس عبارت میں اس کا بیان ہے، چنانچے فرماتے ہیں کہ صداد اور اِحداد دونوں کے معنی ہیں سوگ کرنا جس کی تفصیل ہیہ ہے کہ عورت عدت کے دوران نہ تو خوشبو لگائے ، نہ سرمہ لگائے نہ تو زینت اختیار کرے یعنی نہ تو لا کی پوڈراور کریم لگائے اور نہ ہی تیل لگائے ، ہاں اگران میں سے کسی چیز کے استعمال کرنے میں اسے ضرورت ہواوراس کے بغیر چارۂ کار نہ ہویا جامع صغیر کی صراحت کے مطابق عورت کو تیل وغیرہ نہ استعمال کرنے پر سرمیں درد کا خوف اور خدشہ ہوتو پھران چیزوں کے استعمال میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔

صاحب ہدایڈ فرماتے ہیں کہ معتدہ کے حق میں ترک زینت پر دودلیلیں ہیں، ایک تووہ ہے جوگذر پچی لیعنی نکاح کی نعمت کے زوال پر اظہار افسوس ہے۔ دوسری دلیل میہ ہے کہ ان چیزوں کے استعال سے لوگ اس عورت میں دل چیپی لیس گے اور اس سے نکاح کی رغبت ظاہر کریں گے، حالاں کہ دورانِ عدت معتدہ کو نکاح سے باز رکھا گیا ہے، اس لیے وہ عورت احتیاطان چیزوں کے استعال ہے گریز کرے تاکہ ان کی وجہ سے وہ حرام کاری میں واقع نہ ہو۔

قال إلا من عذر الغ: اس كا حاصل به ہے كه اگر بر بنائے دواء معتدہ كوان چيزوں ميں ہے كى چيز كے استعال كى ضرورت پڑے تو اسے استعال كرنے كى گنجائش ہے، كيكن آرائش كے طور پران كا استعال ممنوع ہے۔ اسى طرح اگر عورت تيل لگانے كى عادى بوادر اس كے ترك پر سروغيرہ ميں درد كا انديشہ ہواور به انديشہ توى ہوتو بھى تيل لگانے كى اجازت ہوگى، اس ليے كہ جو چيز غالب ہوتى ہے وہ واقع كى طرح ہوتى ہے، لہٰذا غالب كو واقع كا درجد دے ديا جائے گا۔

و كذا لبس الحرير الخ: فرمات مي كمعذراورضرورت كى وجب معتده كے ليےريشم بھى پہننے كى اجازت ب-

# ر آن الهداية جلد المحاسلة المحاسلة على المحاسلة المحاسلة

و لا تختصب النع : معتدہ کے لیےرنگ حنا کے استعال کی بھی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ آپ مُلَا اَیُّنِا نے حناء کوخوشبوقر ار دیا ہے، ای طرح کسم اور زعفران کے رنگ سے رنگ ہوئے کیڑے بھی پہننا معتدہ کے لیے ممنوع ہے، کیوں کہ اس سے بھی خوشبو پھوٹی ہے اورخوشبو کا استعال معتدہ کے لیے ممنوع ہے۔

قَالَ وَ لَا حِدَادَ عَلَى كَافِرَةٍ ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِحُقُوقِ الشَّرْعِ، وَ لَا عَلَى صَغِيْرَةٍ، لِأَنَّ الْخِطَابَ مَوْضُوعٌ عَنْهَا، وَ عَلَى الْآمَةِ الْإِحْدَادُ، لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ بِحُقُوقِ اللهِ تَعَالَى فِيْمَا لَيْسَ فِيْهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْمَوْلَى، بِخِلَافِ الْمَنْعِ مِنَ الْخُرُوجِ، لِأَنَّ فِيْهِ إِبْطَالَ حَقِّهِ، وَ حَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمْ لِحَاجَتِهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ کافرہ عورت پرسوگ نہیں ہے، کیوں کہ وہ حقوق شرع کی تاصب نہیں ہے، اور صغیرہ پر بھی سوگ نہیں ہے،
اس لیے کہ اس سے اللہ کا خطاب اٹھالیا گیا ہے، اور باندی پرسوگ کرنا واجب ہے کیوں کہ وہ ان امور میں حقوق اللہ کی مخاطب ہے
جن میں مولی کا حق باطل نہیں ہوتا۔ برخلاف باہر جانے کی ممانعت کے، اس لیے کہ اس میں مولی کا حق باطل ہوجاتا ہے اور بندے کا
حق اس کی ضرورت کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔

#### اللغاث:

وحداد كوك وامة كاندى

# كافرورت كے ليے سوك كاتكم:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر کافرہ عورت کا شوہر مرجائے تو اس کافرعورت پرسوگ کرنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ سوگ اللہ کے حقق میں سے ایک حق ہے اور کافرہ حقوق شرع کی مخاطب نہیں ہے، ایسے ہی صغیرہ پربھی سوگ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ صغیرہ سے بھی خطاب النی کو اٹھالیا گیا ہے اور بدون خطاب وجوب نہیں ہوسکتا۔ البتہ اگر کسی با ندی کا شوہر مرجائے تو اس پر سوگ کرنا واجب ہے، کیوں کہ وہ امور جن میں مولی کے حقوق کا ابطال لازم نہیں آتا ان میں باندی حقوق اللہ کی مخاطب ہے اور سوگ میں چوں کہ مولی کے حق کا ابطال نہیں ہے اس لیے باندی پرسوگ کرنا واجب ہے، البتہ اس سوگ میں گھرسے باہر نگلنے کی ممانعت میں چوں کہ مولی کے حق کا ابطال ہے اور حق العبد حق اللہ سے مقدم ہے، اس لیے زیب وزینت کے شامل نہیں ہوگی، کیوں کہ اس ممانعت میں مولی کے حق کا ابطال ہے اور حق العبد حق اللہ سے مقدم ہے، اس لیے زیب وزینت کے شرک میں تو باندی پرسوگ ہے کہ حق میں سوگ نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَيْسَ فِيْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ وَ لَا فِيْ عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِحْدَادٌ، لِأَنَّهَا مَا فَاتَهَا نِعْمَةُ النِّكَاحِ لِتُظْهِرَ التَّأَشُفَ، وَالْإِبَاحَةُ أَصْلٌ.

ترجیمہ: اورام ولد کی عدت میں اور نکاح فاسد کی عدت میں سوگ نہیں ہے، کیوں کہ نعمتِ نکاح زائل نہیں ہوئی ہے تا کہ افسوس کرنا ظاہر ہواوراباحت اصل ہے۔

# ام ولداورمنكوحة فاسده كے ليے عدم حداد كا حكم:

مسکہ یہ ہے کہ اگرام ولد کے مولی نے ام ولد کو آزاد کیا یا وہ مولی مرگیا یا کسی عورت سے نکاح فاسد کیا گیا تو ان دونوں عورتوں پرسوگ کرنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ سوگ کا وجوب نعمت نکاح کے زوال پر ہوتا ہے۔ اور ام ولد اور نکاح فاسد والی عورت کے حق میں نعمت نکاح زائل نہیں ہوئی ، اس لیے اظہار افسوس کے لیے سوگ وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ زیب وزینت کی اباحت اصل ہے، لہذا ہے تھم اپنی اصل پر باقی رہے گا۔

وَ لَا يَنْبَغِيُ أَنْ تُخُطَبَ الْمُعْتَدَّةُ، وَ لَا بَأْسَ بِالتَّغْرِيْضِ فِي الْخِطْبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَ لَا جُنَامَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (سورة البقره: ٢٣٥) إلى أَنْ قَالَ ﴿وَ لَكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَتُوْلُواْ قَوْلًا مَعْرُوْفًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٥)، قَالَ اللَّيْ النِّيْ النَّالِيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّهُ وَلَا النَّيْ النَّهُ النَّعْرِيْضُ أَنْ يَقُولُ إِنِّي الْمَعْرُوفِ إِنِّي فِيلُكِ لَرَاغِبٌ وَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ نَجْتَمِعَ. أَرِيْدُ أَنْ نَجْتَمِعَ .

ترجمه: معتدہ کومنگنی کا پیغام دینا مناسب نہیں ہے تاہم منگی کی تعریض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ''اس تعریض میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے جوعورتوں کو نکاح کا پیغام دینے کے سلسلے میں ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''لیکن تم پوشیدہ طور پر بھی ان سے کوئی وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ قاعدے کے مطابق کوئی بات کہو'' آپ منگا ہے فرمایا کہ سر کے معنی میں نکاح۔ حضرت این عباس خوات فرمایا کہ تعریض ہے کہ مردیوں کے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اورقول معروف کے سلسلے میں حضرت سعید بن جبیر رہا تھی منقول ہے کہ تہمارے متعلق مجھے دل جسی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ ہوجا کیں۔

#### اللغاث:

﴿ تحطب ﴾ پیغام نکاح دیا جائے۔ ﴿ تعویض ﴾ اشارہ کرنا۔ ﴿ عوضتم ﴾ اشارة کہو۔ ﴿ خطبة ﴾ مثانی ، پیغام نکاح۔ ﴿ لا تو اعد و هن ﴾ ان سے وعدہ مت لو۔

#### تخريج

لم اجدهٔ قال الزيلعى هذا الحديث غريب جدًا.

### معتده كوپيغام نكاح دينا:

صورت مسلاتو بالکل واضح ہے کہ معتدہ عورت کو صراحنا نکاح کا پیغام دینا ممنوع اور غیر مناسب ہے اور قرآن نے اسے منع
کیا ہے، چنا نچے فرمایا گیاو لا تعزموا عقدہ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله لینی زمانہ عدت کے ختم ہونے سے پہلے نکاح کا
ارادہ بھی مت کرو، البتہ اشار تا اور کنایٹا نکاح کی تعریض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ خود قرآن کریم سے اس کی اجازت
تاجت ہے چنا نچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے و لاجناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء۔ تعریض کے سلسلے میں
حضرت ابن عباس نیا شین کا ارشاد ہے اگر کوئی مردیوں کے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نیک عورت ال

جائے وغیرہ وغیرہ ، تواس طرح کی تعریض کی اجازت ہے، لیکن بیرواضح رہے کہ تعریض میں کہیں بھی نکاح کا وعدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ تو صراحنا اور نہ بی کنایتا، کیوں کہ اللہ تعالی نے کنایة وعدہ نکاح سے بھی منع فرمایا ہے، چنانچہ قرآن نے کہا کہ ولکن لا تواعد وهن سرا إلّا أن تقولوا قولا معروفا۔ اور سرے متعلق فرمان نبوی بیہ ہے کہوہ نکاح ہے۔ لہذا اس سے وعدہ نکاح کی ممانعت ثابت ہوئی۔ اور قول معروف کے متعلق حضرت سعید بن جبیر گافرمان بیہ ہے کہ اس سے مرادمرد کا بیقول ہے إلى لواغب فیك و ابى أرید أن نجتمع۔

وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَالْمَبْتُوْتَةِ الْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهَا لَيْلًا وَ لَا نَهَارًا وَ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ اللَّهُ وَ لَا يَغْضَ اللَّيْلِ وَ لَا تَبِيْتُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا، أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تُخْرِجُوهُ مَنْ مِنْ بَيُوتِهِنَّ وَ لَا يَغْضَ اللَّيْلِ وَ لَا تَبِيْتُ فِي عَيْمِ مَنْزِلِهَا، أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَخُرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبْيِّنَةٍ ﴾ (سورة الطلاق : ١)، قِيْلَ الْفَاحِشَةُ نَفْسُ الْخُرُوجِ، وَ قِيْلَ الزِّنَاءُ، وَ يَخْرُجُنَ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ، وَ أَمَّا الْمُتَوَلِّقِي عَنْهَا زَوْجَهَا فَلِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا فَتَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ نَهَارًا لِطَلَبِ الْمُطَلِّقَةُ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا حَتَّى لَوِ الْمَعَلِيقِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُطَلِّقَةُ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا حَتَّى لَوِ الْمَعَلِقَةُ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا حَتَّى لَو الْحَلَى الْمُطَلِّقَةُ، لِلْانَ النَّفَقَةَ دَارَةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا حَتَّى لَو الْمُعَلِقَةَ عَلَى نَفَقَةٍ عِدَّتِهَا قِيْلَ إِنَّهَا تَخْرُجُ نَهَارًا وَقِيْلَ لَا تَخُوجُ مُ لِلْانَهُ الْمَعْرَاقُ وَلِي الْمَعْلَقَةُ وَارَةٌ عَلَيْهَا فَلَا يَبْطُلُ بِهِ حَقَّ عَلَيْهَا.

تروج کی : اور مطلقہ رجعیہ اور مبتوتہ کے لیے رات اور دن میں اپنے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور متوفی عنہا زوجہا دن میں اور رات کے کچھ جھے میں باہر نکل سکتی ہے ، کین اپنے گھر کے علاوہ (کسی دوسری جگہ ) رات نہ گذار ہے۔ رہی مطلقہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ ہے ' کہ مطلقہ عور توں کو ان کے گھروں سے باہر نہ نکالواور وہ خود بھی نہ نکلیں اللہ یہ کہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں۔ کہا گیا کہ فاحثہ نفس خروج ہے اور دوسرا قول میہ ہے کہ فاحثہ زناء ہے۔ اور میعورتیں اقامتِ حد کے لیے نکلیں گی۔ رہی متوفی عنہا زوجہا تو چوں کہ اس کا نفقہ نہیں ہوتا ، لہذا طلب معاش کے لیے وہ دن میں نکلنے کی مختاج ہے۔ اور بھی بھی تلاش معاش رات آئے تک دراز ہوجا تا ہے۔

اور مطلقہ الی نہیں ہے ،اس لیے کہ اس کا نفقہ اس کے شوہر کے مال سے جاری رہتا ہے ، حتیٰ کہ اگر اس نے اپنی عدت کے نفقہ پر خلع کیا تو ایک قول میہ ہے کہ دن میں نکلے گی اور دوسرا قول میہ ہے کہ نہیں نکلے گی ، اس لیے کہ اس نے اپناحق ساقط کر دیا ، الہٰذا اس کی وجہ سے وہ حق باطل نہیں ہوگا۔ جو اس پر لازم ہے۔

#### اللغاث:

﴿ مبتوتة ﴾ بائند ﴿ لا تبيت ﴾ رات نه گزار على ﴿ فاحشة ﴾ كلى برائى - ﴿ يهجم ﴾ طارى ، وجائے - ﴿ دارة ﴾ بنے والا ، جارى -

### معتدة كے ليے كمرے كلنا:

صورت مسلہ یہ ہے کہ وہ عورت جسے طلاق رجعی دی گئی ہو یا طلاق بائن دی گئی ہواس عورت کے لیے بلاضرورت شرعی یا

انسانی رات اوردن کے کسی بھی جھے میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ ضرورت شرعی مثلاً اقامتِ حدود وغیرہ کے لیے یا ضرورت انسانی مثلاً تفناء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اس کے برخلاف متوفی عنہا زوجہا دن میں بھی گھر سے باہر نکل عتی ہے اور رات کے بچھ جھے میں بھی نکل عتی ہے، البتہ وہ رات اس مکان میں گذارے جہاں اپنے شوہر کیسا تھورہ تی تھی ، اور رات کو ہر حال میں گھر چلی آئے صاحب ہدایہ والتی ہوئی ہوئی این کہ مطلقہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نہ نکلنے کی ولیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ' لا تحو جو ھن من بیو تھن المنے إلا أن یأتین بفاحشہ میں ہا اس مطلقہ عورتیں کھی ہوئی بے حیائی کریں مثلاً فرمان ہے' لا تحق جو تیں گھر سے نکالا جا سکتا ہے، اس طرح فاحشہ کے متعلق بعض حفرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے نفس خروج ہوئی اگر یہ عورتیں بلاضرورت نکل جانا ہی میں اس بیون کا کہ ان کا بلاضرورت نکل جانا ہی خی اگر یہ عورتیں بلاضرورت گھر ہمیشہ کے لیے انہیں نکال دو، یا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا بلاضرورت نکل جانا ہی معنی اگر یہ عورتیں بلاضرورت گھر سے بہرکلیں تو پھر ہمیشہ کے لیے انہیں نکال دو، یا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا بلاضرورت نکل جانا ہی مصود نے انہیں کا ہورت کی دو ہے تا قامتِ حدود کے لیے انہیں نکال جائے گا۔ اس میں سے پہلا قول ابراہیم خنی والتھ کے اوراس کو امام اعظم میں اس کے اس میں سے پہلا قول ابراہیم خنی والتھ کیا ہے اوراس کو امام اعظم میں گھٹی نے اختیار کیا ہے اور دو سرا قول حضرت ابن مصود نوائی کیا ہے اور اس ام ابو یوسف والتھ کیا ہے۔ (بنایہ 20 میاں)

متوفی عنہا زوجہا کو پورے دن اور رات کے کھے جے میں نکلنے کی اجازت ہے، کیوں کہ موت زوج کی وجہ سے شوہر کی طرف سے طنے والا اس کا نفقہ موقوف ہوجا تا ہے، اس لیے طلب معاش کے لیے اسے گھر سے باہر نکلنا ہی ہوگا اور ظاہر ہے کہ کاروبار میں دن کے ساتھ ساتھ بھی بھار رات بھی ہوجاتی ہے، اس لیے ہم اسے رات کے بچھ جھے میں بھی نکلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بر خلاف مطلقہ کا یہ حال نہیں ہے کیوں کہ عدت کے زمانے میں مطلقہ کواس کے شوہر کے مال سے نفقہ اور خرچہ ملتار ہتا ہے، اس لیے اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت نے عدت کے زمانے میں اپنے شوہر سے نفقہ عورت کے بدلے خلع کر لیا تو بعض حضرات کی رائے ہے ہے کہ اس صورت میں اس کے لیے طلب معاش کی خاطر نکلنے کی اجازت ہے اور بعض حضرات کی رائے ہے ہے کہ اس صورت میں اس کے لیے طلب معاش کی خاطر نکلنے کی اجازت ہے اور بعض حضرات کی رائے ہے ہے کہ اس صورت میں اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس نے خود ہی خلع کر کے اپنا حق ساقط کر دیا ہے، لہٰذا اس کے اپنا حق باطل نہیں ہوگا۔

وَ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يُضَافُ إِلَيْهَا بِالسُّكُنَى حَالَ وُقُوْعِ الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿
وَ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَ ﴾ (سورة الطلاق: ١)، وَالْبَيْتُ الْمُضَافُ إِلَيْهَا هُوَ الْبَيْتُ الَّذِي تَسْكُنُهُ، وَ لِهاذَا لَوْ 
زَارَتُ أَهْلَهَا وَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُوْدَ إِلَى مَنْزِلِهَا فَتَعْتَدُّ فِيْهِ، وَ قَالَ 
الطَّيْثَالِمُ اللَّيْ قُتِلَ زَوْجُهَا (رَافُجُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُوْدَ إِلَى مَنْزِلِهَا فَتَعْتَدُّ فِيْهِ، وَ قَالَ اللَّيْشَالِمُ اللَّيْشِيْقُ الْمَا لِلَّتِي قُتِلَ زَوْجُهَا (رَافُجُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهَا فَتَعْتَدُّ فِيْهِ، وَ قَالَ اللَّهُ الْكَيْشُولُولُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْافُ (رَافُهُ اللَّهُ الْكِتَابُ أَجُلَهُ)).

ترجملہ: اورمعتدہ پرواجب ہے کہ اس مکان میں عدت گذارے جوفرقت اورموت کے وقوع کے وقت سکنی اور رہائش کے حوالے سے عورت کی طرف جو گھر منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے"و لا تنخو جو ہن من بیو تھن" اورعورت کی طرف جو گھر منسوب ہوتا ہے وہ وہ ی گھر ہوتا ہے جس میں عورت رہتی ہے، اس لیے اگر بیوی اپنے اہل خانہ کی زیارت کے لیے گئی اور اس کے شوہر

# ر آن البدايه جلد ١٥٤ ١٥٥ ميل سوي ١٩٤ يون الكاملان كابيان

نے اسے طلاق دے دی تو اس عورت پراپنے گھر واپس لوٹ کر اس میں عدت گذارنا لازم ہے اس عورت سے آپ مُنَافِيَّا کا ارشاد گرامی ہے جس کا شو ہرشہید ہوگیا تھاتم اپنے گھر میں رہو یہال تک کہ مدت عدت پوری ہوجائے۔

#### اللغات:

\_ ﴿ يضاف ﴾ منسوب كياجاتا ہے۔ ﴿ تسكن ﴾ ربائش ركھتى ہے۔

### تخريج

اخرجم الترمذي في كتاب الطلاق باب ان تعتد المتوفى عنها زوجها، حديث: ١٢٠٤.

والبيهقي في السنن الكبري، حديث: ١٥٢٧٧.

### عدت س محر می گزاری جائے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کی وفات یا وقوع طلاق کے وقت معتدہ عورت جس مکان میں رہتی تھی اس پر لا زم ہے کہ اس مکان میں عدت گذارے، کیوں کہ فرمان خداوندی و لا تنخوجو ھن من بیو تھن اس پر دلیل ہے اور عورت کا گھر وہی ہے جس میں وہ رہتی ہے، اس لیے اگر بیوی اپنے ماں باپ سے ملنے اپنے میکہ گئی اور وہاں اس کے شوہر نے اسے طلاق دیدی تو بھی اس عورت پر واجب ہے کہ وہ مہاں سے اپنے گھر آئے اور وہیں آ کر عدت گذارے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر شہید ہوگیا تھا تو اس سے آپ مُن اللہ اللہ عورت کا موہ اس وقت تک سے آپ مُن عدت پوری نہ ہوجائے اس وقت تک گھرسے با ہر نہ نکاو، اس سے بھی یہ بات واضح ہوگئی کہ عورت کے لیے رہائش مکان ہی میں عدت گذار نا واجب ہے۔

وَ إِنْ كَانَ نَصِيْبُهَا مِنْ دَارِ الْمَيِّتِ لَا يَكُفِيْهَا فَأَخُرَجَهَا الْوَرَفَةُ مِنْ نَصِيْبِهِمُ انْتَقَلَتُ، لِأَنَّ هَذَا انْتِقَالُ بِعُلْدٍ، وَالْعِبَادَاتُ تُؤَيِّرُ فِيْهَا الْأَعْذَارُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا خَافَتُ عَلَى مَتَاعِهَا، أَوْ خَافَتْ سُقُوْطَ الْمَنْزِلِ أَوْ كَانَتْ فِيْهَا وَالْعِبَادَاتُ تُؤَيِّرُ فِيْهَا الْأَعْذَارُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا خَافَتُ عَلَى مَتَاعِهَا، أَوْ خَافَتْ سُقُوْطَ الْمَنْزِلِ أَوْ كَانَتْ فِيْهَا بِأَجْرٍ وَ لَا تَجِدُ مَا تُؤَدِّيْهِ.

ترجمہ : اور اگر انقال کردہ شوہر کے گھر میں بیوی کا حصہ اس کے لیے ناکافی ہور اور ورشہ نے اسے اپنے جھے سے نکال دیا تو یہ عورت منتقل ہوجائے ، کیوں کہ یہ نتقل ہونا عذر کی وجہ سے ہے اور عبادات میں اعذار مؤثر ہوتے ہیں۔ اور یہ ایہا ہوگیا جیسے عورت کو اپنے سامان کا خوف ہویا گھر گرنے کا اندیشہ ہویا وہ عورت اس گھر میں کرائے پر دہتی تھی اور اب کرایہ اواء کرنے کے لیے روپیہ وغیرہ نہ یائے۔

#### اللّغاث:

ونصيب ك حدد ومتاع كران وسقوط كرنا وأجر كابرت، كرايد

### خاوند کے کمریس رہناممکن نہ ہونے کی صورت:

مئلہ یہ ہے کہ اگر معتدہ وفات عورت کا حصدال کے شوہر کے مکان سے بہت کم ہواور رہنے کے لیے ناکافی ہواور دوسرے

# ر آن البداية جلد ١٩٨ ١٥٥ ١٩٨ ١٩٨ ١٥٥ الكام طلاق كا بيان

ورثاء بھی رہائش کے لیے اپنا حصہ دینے کو تیار نہ ہوں تو اس صورت میں اس عورت کے لیے مکان میت سے منتقل ہوکر کسی دوسرے محفوظ اور پردہ دار مقام پرعدت گذارنا درست ہے، کیوں کہ یہ انتقال عذر کی وجہ سے ہے اور عبادات میں اعذار مؤثر ہیں، لہذا یہاں بھی پہ عذر کفعن الخروج والی عبادت میں موثر ہوگا۔

و صاد کما المع: صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ اس کی نظیر الیں ہے جیسے بیوی کو اپنے مال کے چوری ہونے کا خدشہ ہویا مکان گرنے کا اندیشہ ہویا وہ کرایہ کے مکان میں مقیم ہو، اب کرایہ اداء کرنا اس کے بس میں نہ ہوتو ان صورتوں میں نقل مکانی کے حق میں عذر موجود ہے، اس لینقل مکانی کی گنجائش ہے، اس طرح گھر کے رہائش کے لیے ناکافی ہونے کی صورت میں بھی نقل مکانی کی اجازت اور گنجائش ہوگی۔

ثُمَّ إِنْ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَا بُدَّ مِنْ سُتُرَةٍ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا بَأْسَ لِأَنَّهُ مُعْتَوِفُ بِالْحُرْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فَاسِقًا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنْهُ فَحِيْنَئِذٍ تَخُرُجُ، لِأَنَّهُ عُذْرٌ، وَ لَا تَخُرُجُ عَمَّا انْتَقَلَتُ إِلَيْهِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَخُرُجَ هُوَ وَ يَتُرُكَهَا.

ترجیلہ: پھرا گرطلاق بائن یاطلاق ثلاثہ کی وجہ سے فرقت واقع ہوئی ہوتو زوجین کے درمیان پردہ کا ہونا ضروری ہے، پھرکوئی حرج نبیں ہے، کیوں کہ شوہراس کے حرام ہونے کا معترف ہے لیکن اگر شوہر فاسق ہواوراس سے عورت کو خدشہ ہوتو اس وقت عورت (شوہر کے گھر سے) باہر نکل جائے ، اس لیے کہ بی عذر ہے اور جہال منتقل ہوکر جائے وہاں سے نہ نکلے۔ اور بہتر سے ہے کہ خود شوہر نکل جائے اور عورت کو چھوڑ دے۔

#### اللّغات:

﴿ فرقة ﴾ عليحدگ - ﴿ سترة ﴾ پرده -

#### عدت میں شوہر کے ساتھ رکھا جانے والا روتیہ:

وَ إِنْ جَعَلَا بَيْنَهُمَا اِمُرَأَةً ثِقَةً تَقُدِرُ عَلَى الْحَيْلُولَةِ فَحَسَنٌ، وَ إِنْ ضَاقَ عَلَيْهِمَا الْمَنْزِلُ فَلْتَخُرُجُ، وَالْأُولَى خُرُوجُهُ، وَ إِنْ ضَاقَ عَلَيْهِمَا الْمَنْزِلُ فَلْتَخُرُجُ، وَالْأُولَى خُرُوجُهُ، وَ إِذَا خَرَجَتِ الْمَوْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا إِلَى مَكَّةَ فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِي غَيْرِ مِصْرٍ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ مِصْرِهَا، لِأَنَّةَ لَيْسَ بِإِبْتِدَاءِ الْخُرُوجِ مَعْنَى، بَلْ هُوَ بِنَاءٌ.

ترجمه: اوراگرز وجین نے اپنے درمیان کی ثقة عورت کو حائل کردیا جو درمیانی روک پر قدرت رکھتی ہوتو بیا چھاہے۔اوراگر مکان ان دونوں پر تنگ ہوتو عورت کو گھر سے نکل جانا چاہیے اور مرد کا نکلنا بہتر ہے۔اور جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ نکل کر مکہ گئی اور شوہر نے اسے تین طلاق دے دیا ، یا غیر مصر میں اسے چھوڑ کر مرگیا تو اگر عورت اور اس کے شہر کے درمیان تین دن سے کم کی مسافت ہوتو وہ اپنے شہر کی طرف لوٹ آئے ، کیوں کہ بیٹر وج معنا ابتدائی خروج نہیں ہے ، بلکہ بناء ہے۔

#### اللغاث:

﴿ثقة ﴾ قابل اعماد وحيلولة ﴾ مأئل مونا ، ني مين آ جانا وضاق ﴾ تك موكيا ـ

## شوہر کے گھر میں عدت نہ گزارنے کا ایک عذر:

مسئلہ یہ ہے کہ اگرا تفاق رائے سے میاں ہوی اپنے درمیان کسی قابل اعتاد اور بھروسہ مندعورت کو بطور پردہ رکھ لیس اور وہ عورت ان دونوں کے درمیان سدِ سکندری اور دیوار آئن کا کام کرے تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر شوہر کا مکان تنگ ہواور دونوں کی رہائش کے لیے ناکافی ہوتو پھر ہوی کے لیے اس مکان سے علیحدہ ہوکر کسی دوسری جگہ عدت گذار نا درست ہے، تا ہم زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت کے بجائے شوہر ہی کسی دوسری جگہ نتقل ہوجائے وقلہ من وجھہ۔

و إذا خوجت المنح: اس كا حاصل بيب كدا گر بيوى اپن شو ہر كے ساتھ مكه كرمه كے ليے گھر بے باہر نكلى اور راستے ميں ہى شو ہر نے اسے طلاق ديدى يا شو ہر كا انقال ہوگيا تو جس مقام پر بيد معاملہ پيش آيا ہے اگر وہاں سے عورت كا شہر ووطن تين دن سے كم مسافت پر ہوتو تھم بيہ ہے كہ وہ عورت اپن شہر واپس آكر اپنے رہائشى مكان ميں ہى عدت گذار ب اس ليے كه بيد واپس ہونا معنى كى مسافت پر ہوتو تھم بيہ ہے كہ وہ عورت اپن شہر واپس آكر اپنى مكان ميں ہى عدت گذار ب اس ليے كه يادون مدت السفر نكانا كا انتہار سے ابتداء خروج نہيں ہے كہ مادون مدت السفر نكانا معتدہ عورت كے ليے جائز اور مباح ہے اس ليے گھرواپس لو شنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

وَ إِنْ كَانَتُ مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ مَضَتْ سَوَاءً كَانَ مَعَهَا وَلِيٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ إِلَى الْمَقْصَدِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَيُضًا، لِأَنَّ الْمَكْتَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَخُوكُ عَلَيْهَا مِنَ الْخُرُوجِ، إِلَّا أَنَّ الرُّجُوْعَ أَوْلَى لِيَكُوْنَ الْإِعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ.

ترجمه: اوراگرتین دن کی مسافت ہوتو اگر چاہے تو لوٹ آئے اور اگر چاہے تو چلی جائے خواہ اس کے ساتھ کوئی ولی ہویا نہ ہو،

ر آن البداية جلد المحال المحال ٢٠٠ المحال الكام طلاق كابيان الم

اوراس کا مطلب یہ ہے کہ جب مقصد کی طرف بھی تین دن کی مسافت ہو، کیوں کہ اس مکان میں تھہرنا اس عورت کے حق میں نکل جانے سے زیادہ خطرناک ہے، کیکن واپس آنازیادہ بہتر ہے تا کہ عدت پوری کرنا شو ہر کے گھر میں ہو۔

#### اللغات:

﴿مسيرة ﴾ مانت ـ ﴿مضت ﴾ چلتی رہے۔

#### حالت سفر میں بوہ ہوجانے والی کی عدت:

مسکدیہ ہے کہ آگر شوہر کا انتقال ایس جگہ ہوا یا اس نے بیوی کوا پسے مقام پر طلاق دی جہاں سے مکہ بھی تین دن کی مسافت پر ہواوراس کا وطن بھی تین دن کی مسافت پر ہوتو اس حالت میں عورت کو اختیار ہے آگر اس کا دل کہے تو لوٹ کر اپنے وطن چلی جائے اور آگر چاہے تو جائے قصد یعنی مکہ چلی جائے اور اس دور ان اس کے ساتھ ولی کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، کیوں کہ جائے حادثہ پر تھم ہرنا اور وہاں تھم کر اجنبیت کی حالت میں عدت گذار نا اس عورت کے حق میں وہاں سے کوچ کرنے سے زیادہ خطرنا ک ہے، اس لیے اس جگہ سے ختقل ہونا اور پھر اپنے وطن کی طرف ختقل ہونا زیادہ بہتر ہے، تا کہ وہ گھر پہنچ کر اپنوں سے مل لے اور شوہر کی موت کے صدے کو کچھ دیر کے لیے بھلاد ہے اور شوہر کے مکان میں عدت گذار لے۔

قَالَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَلَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي مِصْرٍ فَإِنَّهَا لَا تَخُرُجُ حَتَّى تَعْتَدَّ ثُمَّ تَخُرُجَ إِنْ كَانَ بِهَا مَحْرَمٌ وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِمَا عَيْهَ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالِمَا يَهُ وَ مُحَمَّدٌ وَحَلَّمَا أَنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ فَلَا بَأَنْ تَخُرُجَ مِنَ الْمِصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ، لَهُمَا أَنْ نَفْسَ الْخُرُوجِ مُبَاحٌ دَفْعًا لِلَّذَي الْغُرْبَةِ وَ وَحُشَةِ الْوَحْدَةِ، بَلُمَ مِنْ الْمُصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ، لَهُمَا أَنْ نَفْسَ الْخُرُوجِ مُبَاحٌ دَفْعًا لِلَّذَي الْغُرُبَةِ وَ وَحُشَةِ الْوَحْدَةِ، وَ هَذَا وَتَفَعَتُ بِالْمَحْرَمِ، وَ لَهُ أَنَّ الْعِدَّةَ أَمْنَعُ مِنَ الْحُرُوجِ مِنْ عَدْمِ الْمُحْرَمِ، وَ لَهُ أَنَّ الْعِدَّةَ أَمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ عَدْمِ الْمُحْرَمِ، وَ لَهُ أَنَّ الْعِدَّةَ أَمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ عَدْمِ الْمُحْرَمِ، وَ لَيْسَ لِلْمُعْتَدَّةِ دَلِكَ، فَلَمَّا حَرُمَ عَلَيْهَا الْمُحْرَمِ فَفِي الْعِدَّةِ أَوْلَى.

توجہ ان فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے ہیوی کو کسی شہر میں تین طلاقیں دیں یا اسے چھوڑ کرمر گیا تو ہیوی عدت پوری کرنے سے پہلے اس شہر سے باہر نہ نکلے، پھر اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہوتو نکلے۔ اور بیتھم امام ابو صنیفہ والتہ کیا ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے ساتھ کوئی محرم ہوتو عدت پوری کرنے سے پہلے اس شہر سے نکلنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ اجنبیت کی تکلیف اور تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کے لیفس خروج مباح ہے اور بیعذر (بھی) ہے۔ تا ہم سفر کرنا حرام تھا لیکن محرم کی وجہ سے وہ بھی دور ہوگیا۔

حضرت امام اعظم والنفل کی دلیل بد ہے کہ عدت میں نکلنا بدون محرم سفر کرنے سے زیادہ ممنوع ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت کے لیے کے محرم کے بغیر مادون السفر کی مقدار میں نکلنا جائز ہے جب کہ معتدہ کے لیے بدجائز نہیں ہے، البذا جب بدون محرم عورت کے لیے

سفرمين جاناحرام مهرا توعدت مين نكلنا توبدرجه اولى حرام موكار

#### اللغاث:

﴿ تعتد ﴾ عدّ ت گزارے۔ ﴿ غربة ﴾ اجنبیت۔ ﴿ وحدة ﴾ تنها كَل ـ

### حالت سفر میں بوہ موجانے والی کی عدت:

وله أن العدة الغ: حضرت امام محد وليطيل كى دليل بيب كه بدون محرم سفر كرنے كے مقابلے ميں عورت كا عدت ميں نكانا زيادہ خطرناك ہے، يكى وجہ ہے كہ غير معتدہ عورت محرم كے بغير مقدار سفر ہے كم مسافت كے ليے نكل سكتی ہے، ليكن معتدہ اپنی جگہ ہے۔ مثل نہيں سكتی اور اس كے حق ميں بي بھی ممنوع ہے، لہذا جب معتدہ كے حق ميں اتنى سخت پابندياں بيں تو ظاہر ہے كہ اس كے ليے سفر كرنا زيادہ سلمين ہے، كيوں كہ جب غير معتدہ كے ليے مقدار سفر كى مسافت كے ليے بدون محرم نكانا ممنوع اور حرام ہوگا۔ فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم۔
حق ميں سفر كرنا بدرجہ اولى حرام ہوگا۔ فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم۔



صاحب کتاب جب معتدہ کی متیوں قسموں یعنی ذوات الحیض ، ذوات الأشهراور ذوات الأحمال کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب ذوات الأحمال کے لازم یعنی ثبوت نسب کا باب ذکر فرمار ہے ہیں تا کہ ملزوم اور لازم کے مابین مناسبت ومطابقت برقر اررہے۔

وَ مَنْ قَالَ إِنْ تَزَوَّجُتُ فُلَانَةً فَهِي طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتُ وَلَدًا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمٍ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ ابْنُهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهُرُ، أَمَّا النَّسَبُ فَلَاَتَهَا فِرَاشُهُ، لِآنَهَا لَمَّا جَاءَتُ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقُتِ النِّكَاحِ فَقَدُ جَاءَتُ بِهِ لِأَقَلَ الْمَهُرُ، أَمَّا النَّسَبُ فَلَاَتَهَا فِرَاشُهُ فَي حَالَةِ النِّكَاحِ، وَالتَّصَوُّرُ ثَابِتٌ بِأَنَّ تَزَوَّجَهَا وَهُو يُخَالِطُهَا فَوَافَقَ مِنْهُ اللَّهُ فَي حَالَةِ النِّكَاحِ، وَالتَّصَوُّرُ ثَابِتٌ بِأَنَّ تَزَوَّجَهَا وَهُو يُخَالِطُهَا فَوَافَقَ الْإِنْزَالُ النِّكَاحَ، وَالنَّسَبُ يُحْتَاطُ فِي إِثْبَاتِهِ، وَ أَمَّا الْمَهُرُ فِلَانَّةُ لَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِيًا حُكُمًا فَتَأَكَّدَ الْمَهُرُ بَهِ.

ترجمہ : اس خفس نے کہا کہ اگر میں فلال عورت سے نکاح کروں تو وہ مطلقہ ہے پھر اس نے اس عورت سے نکاح کیا اور اس عورت نے یوم نکاح سے چھ ماہ پر بچہ جنا تو یہ بچہ اس مرد کا ہے اور اس پر پورا مہر واجب ہے، رہانسب کا ثبوت تو وہ اس وجہ ہے کہ ند کورہ عورت اس کی فراش ہے، اس لیے جب نکاح کے وقت سے چھے ماہ پر اس نے بچہ جنا تو وقت طلاق سے چھے ماہ سے کم میں اس نے بچہ جنا ہو وقت سے نام میں اس عورت سے وطی نے بہذا طلاق سے پہلے بحالت نکاح بی علوق ہوا اور اس کا امکان بھی ہے بایں طور کہ اس خفس نے اس عورت سے وطی کرتے وقت نکاح کیا ہواور انزال نکاح کے موافق ہوا ہو۔ اور نسب کے اثبات میں احتیاط برتا جاتا ہے، رہا مسکلہ مہر کا تو جب اس خفس سے (نیچ کا) نسب ٹابت ہوگیا تو اس کو حکماً واطی قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے مہر مؤکد ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿علوق﴾ استقر ارنطفه ﴿يحالط ﴾ جماع كرر باتحار

### اثبات نسب كى ايك مثال:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یوں کہا کہ اگر میں فلال عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، لیکن پھراس نے

# ر آن البداية جلد المحاسل المستحد ٢٠٠٠ المحاسلات كايان

اسعورت سے نکاح کیا اورعورت نے وقت نکاح سے ٹھیک جھ ماہ بعدایک بچے کوجنم دیا تو وہ بچہ ای شخص سے ثابت النب ہوگا اور اس آ دمی پر پورامہر واجب ہوگا، صاحب مدایہ والتی یا فرماتے ہیں کہ بچہ کا نسب اس شخص سے اس لیے ثابت ہوگا کہ وہ عورت اس کی فراش ہے اور حدیث میں صاحب فراش کے لیے نسب کو ثابت مانا گیاہے، چنا نچہ آپ مُنا اللّی تیم فراش کو بچہ ماتا ہو المعاهر المحجو ''بعنی صاحب فراش کو بچہ ماتا ہے اور زانی کو پھر''اس لیے وہ بچہ تو اس شخص سے ثابت النسب ہوگا۔

اور پھر جب عورت نے وقت نکاح سے چھ ماہ پر بچہ جناتو یہ بات واضح ہوگئ کہ وہ بچہ وقت طلاق سے چھ ماہ سے کم مدت میں پیدا ہوا ہے اور یہ ثابت ہوگیا کہ طلاق سے پہلے بحالت نکاح عورت کے پیٹ میں علوق تھا اور اس علوق کے ثبوت کا امکان بھی ہے، وہ اس طرح کہ مرد نے عورت سے مخالطت کرتے ہوئے اس کے پیٹ پر لیٹ کر نکاح کیا ہواور ایجاب وقبول ہوتے ہوئے ادخال اور انزال ہو کر نطفہ قرار پایا گیا ہواور طلاق واقع ہوتے ہوئے شوہر اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہو، لہذا اس امکان کے ہوتے ہوئے وہ بخت کام سے فارغ ہو چکا ہو، لہذا اس امکان کے ہوتے ہوئے وہ بخت کی گوشش کی اموگا، کیوں کہ اثبات نسب کے معالمے میں احتیاط برتا جاتا ہے اور حتی الامکان نومولود نیچ کو ثابت النسب قرار دیئے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر فقہ کا یہ ضابط بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ الأصل عندنا أن العبر ق فی ثبوت النسب بصحة کی کوشش کی جاتی ہوئے ہوئے من اہلہ ، لابالتمکن من الوطی لیمن ثبوت کے متعلق ہمارے یہاں صحت فراش اور شوہر کے قابل وطی موجود ہیں۔

و اُما المهور النح: فرماتے ہیں کہ جب اس مخص سے بچہ ثابت النسب ہوجائے گا تو اسے حکماً واطی قرار دیں گے اورعورت کی طلاق کو طلاق بعد الدخول مانیں گے اور طلاق بعد الدخول کی صورت میں شوہر پر پورا مہر واجب ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی اس پر پورا مہر واجب ہوگا۔

قَالَ وَ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجُعِيَةِ إِذَا جَاءَتُ بِهِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي حَالَةِ الْعِدَّةِ لِجَوَازِ أَنَّهَا تَكُونُ مُمْتَدَّةَ الطَّهْرِ، وَ إِنْ جَاءَتُ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنتَيْنِ بَانَتُ مِنْ زَوْجِهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَثَبَتَ نَسَبُهُ لِوُجُودِ الْعُلُوقِ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ، وَ لَا يَصِيرُ مُرَاجِعًا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقِ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ، وَ لَا يَصِيرُ مُرَاجِعًا لِأَنَّةُ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقَ فَي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ، وَ لَا يَصِيرُ مُرَاجِعًا لِأَنَّةُ مِنْهُ لِانْتِفَاءِ الزِّنَاءِ مِنْهَا فَيَصِيرُ بِالْوَطْيِ مُرَاجِعًا.

ترجملی: اور مطلقہ رجعیہ کے لڑکے کا نسب ثابت ہوگا بشرطیکہ اس نے دوسال یا اس سے زیادہ میں بچہ جنا ہواورا پی عدت کے بوری ہونے کا اقرار نہ کیاہو، اس لیے کہ بحالت عدت علوق کا اختمال ہے کیوں کی ممکن ہے کہ وہ عورت ممتدہ الطہم ہو۔ اور اگر اس عورت نے دوسال سے کم مدت میں بچہ جنا ہوتو انقضائے عدت کی وجہ وہ اپنے شوہر سے بائنہ ہوجائے گی اور بچ کا نسب ثابت ہوگا، کیوں کہ نکاح میں یاعدت میں علوق موجود ہے۔ اور شوہر رجعت کرنے والانہیں ہوگا، کیوں کہ طلاق سے پہلے بھی علوق کا احتمال ہے اور طلاق کے بعد بھی، اس لیے شک کی وجہ وہ مراجعت کرنے والانہیں ہوگا۔ اور اگر عورت نے دوسال سے زائد میں بچہ جنا تو

ر جن البيدايير جلد ف على المسلم المس

کرنے سے وہ مراجعت کرنے والا ہوجائے گا۔

﴿انقضاء ﴾ بورا موجانا \_ ﴿علوق ﴾ استقرار حمل \_ ﴿بانت ﴾ بائد موجائے گ \_

#### مطلقهر جعيد كے بيكانسب:

صورت مسلدیہ ہے کداحناف کے یہاں امکانی اور خیالی نسب بھی ثابت ہوجاتا ہے یہی وجہ ہے کدا گر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی اور اس عورت نے طلاق کے وقت سے دوسال یا اس سے زائد مدت میں بچہ جنا تو وہ بچہ اس شخص سے ثابت النهب ہوگا بشرطیکہ اس دوران عورت نے عدت گذرنے کا اقرار نہ کیا ہو، اس لیے کہ انقضائے عدت کا اقرار نہ کرنے کی صورت میں ہم اس عورت کوممتدة الطبمر مان سکتے ہیں اور اس کی عدت دراز ہونے سے کی وجہ سے میامکان ہے کہ زمانہ عدت میں شوہرنے اس ے وظی کرلی ہو،اس لیے کہ مطلقہ رجعیہ کے ساتھ وظی کرنا حلال ہے،الہذااس وظی ہے ایک طرف تو بچے کا نسب ثابت ہوگا اور دوسری

اوراگراس عورت نے دوسال سے کم مدت میں بچہ جنا تو وہ اپنے شوہرسے بائند ہوجائے گی، اس لیے کہ حاملہ ہونے کی وجہ ے اس کی عدت وضع حمل ہوگی اور وضع حمل ہے وہ بائنہ ہوجائے گی ،البتہ اس صورت میں بھی بچہ کا نسب اس مخف سے ثابت ہوگا، کیوں کہ یا تو بیوطی حالتِ نکاح میں ہوئی ہے یا پھرعدت میں۔اور چوں کہ بیعورت معتدہ رجعیہ تھی ،اس لیے بحالت عدت اس ہے وطی کرنا شرعاً درست تھا، لہذا ندکورہ بچہ اس مخص ہے وابت النسب ہوگا، مگراس وطی ہے شو ہرر جعت کرنے والانہیں ہوگا، کیوں کہ ہمیں اس وطی کے قبل الطلاق اور بعدالطلاق ہونے میں شک ہے لہذا اس حوالے سے رجعت میں شبہہ ہے اور شک وشہر کی وجہ سے رجعت کا ثبوت نہیں ہوتا۔

و إن جاء ت به المكثو النع: ال كاحاصل يه م كدا كرطلاق كوقت سه دوسال سے زائد مدت ميں بچه پيدا مواتواس صورت میں ثبوت نسب کے ساتھ ساتھ رجعت بھی ثابت ہوگی ، کیوں کہ دوسال سے زائد مدت میں بچے کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ے کے علوق طلاق کے بعد بحالیت عدت ہوا ہے ، کیوں کے حمل کی اکثر مدت دوسال ہے اور یہ بچہ دوسال سے زائد مدت میں آیا ہے اورعورت کی طرف سے زنا منتمی ہونے کی وجہ سے ظاہر حال بھی یہی ہے کہ وہ علوق شوہر ہی کا ہوگا اور چوں کہ بیعلوق عدت کے دوران ہواہے اس کیے موجب رجعت ہوگا۔

وَالْمَبْتُوْتَةُ يَفْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إِذَا جَاءَتُ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِنَتَيْنِ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَدُ قَائِمًا وَقُتَ الطَّلَاقِ، فَلَا يُتَيَقَّنُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ قَبْلَ الْعُلُوقِ فَيَغْبُتُ النَّسَبُّ اِحْتِيَاطًا، وَ إِذَا جَاءَتُ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِنْ ُوَقْتِ الْفُرْقَةِ لَمْ يَثْبُتْ، لِأَنَّ الْحَمُلَ حَادِثٌ مَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَكُوْنُ مِنْهُ، لِأَنَّ وَطْيَهَا حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ، لِأَنَّهُ

اِلْتَزَمَةُ، وَلَهُ وَجُهُ بِأَنْ وَطِيهَا بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ.

تروج بھلے: اور وہ عورت جے طلاق بائن دی گئی ہواس کے لڑ کے کا نسب ثابت ہوگا جب اس نے دوسال ہے کم میں بچہ جنا ہو، کیوں کہ بوقت طلاق بچ کے موجود ہونے کا اختال ہے لہذا علوق سے پہلے زوال فراش کا یقین نہیں ہے، اس لیے احتیاطا نسب ثابت ہوجائے گا۔اورا گرعورت نے فرقت کے وقت سے پورے دوسال میں بچہ جنا تو نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کے حل طلاق کے بعد پیدا ہوا ہے لہذا اس شخص سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس عورت کے ساتھ وطی کرنا حرام ہے، مگر یہ کہ شوہر بچہ کا مدی ہو، اس لیے کہ اس نے اس کا الترام کرلیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿مبتوتة ﴾ بائند ﴿التزم ﴾ اپّ ذ عاليا ٢-

#### بائند کے بچے کا ثبوت نسب:

اس عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسکا ہیہ ہے کہ اگر کسی عورت کوطلاق بائن دی گئی یا تین طلاق دے کروہ مغلظہ کی گئی اور پھرطلاق کے وقت سے دوسال سے کم مدت میں اس عورت نے بچہ جنا تو وہ بچہ اس کے شوہر سے ثابت النسب ہوگا،
کیوں کہ دوسال سے کم میں بچہ پیدا ہونے سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بوقت طلاق عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، لہذا علوق سے پہلے عورت کے فراش ذائل ہونے کا لیقین نہیں رہ گیا، اس لیے احتیاطا اس بچے کا نسب ثابت مانا جائے گا، کیوں کہ ثبوت نسب میں احتیاط برتا جاتا ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرقت کے وقت سے پورے دوسال پر بچہ پیداہوا تو شوہر سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا،
کیوں کہ اس صورت میں یہ یقین ہے کہ بیمل طلاق کے بعد پیداہوا ہے، اس لیے کہ اسے طلاق سے پہلے کا قرار دینے میں اکثر
مدت حمل کو دوسال سے زائد ماننا پڑے گا جو درست نہیں ہے، البذایہ حمل بعدالطلاق ہوگا، اس لیے وہ شوہر سے ٹابت نہیں ہوگا، اور کھنچ
تان کراسے ثابت بھی نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ مطلقاً بائنہ سے وطی کرنا شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، ہاں اگر شوہر اس نسب کا دعویٰ
کرے اور اسے اپنانے کے لیے تیار ہوتو پھر اس کی ذات سے وہ ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے خود ہی اس بچے کے نسب کو اپنے
او پر لازم کرلیا ہے، لہذا اسے منع کرنے اور روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کی یہ تو جیہہ بھی کی جاسکتی ہے کہ شوہر نے معتدہ
بائنہ کی عدت میں اس سے وطی بالشبہ کر لی ہو، لبذا اس امکان کے پیش نظر بھی استہا طانب کو ثابت ہی مانیں گے۔

فَإِنْ كَانَتِ الْمَبْتُوْتَةُ صَغِيْرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَجَاءَتْ بِولَدٍ لِتِسْعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْزَمُهُ حَتَّى تَأْتِى بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةَ أَشُهُرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لَأُعْنَيْهُ وَ مُحَمَّدٍ وَمَنْ عَلَيْهُا فَجَاءَتْ بِولَدٍ لِتِسْعَةَ أَشُهُرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْ عَلَيْهُ إِلَى سَنَتَيْنِ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَمِنْ الْكَانِيْةِ يَغْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ إِلَى سَنَتَيْنِ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَنْ النَّسَبُ مِنْهُ إِلَى سَنَتَيْنِ، وَلَا لَهُ مُعْتَدَةٌ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَلَمْ تُقِرَّ بِانْقِصَاءِ الْعِدَّةِ فَاشْبَهَتِ الْكَبِيْرَةَ، وَلَهُمَا أَنَّ لِانْقِصَاءِ عِدَّتِهَا فَعُونَ عَامِلًا وَلَمْ تَقِرَّ بِانْقِصَاءِ وَهُو فِي الدَّلَالَةِ فَوْقَ إِقْرَادِهَا، لِأَنَّذَ لَا يَحْتَمِلُ جَهَةً مُعَيِّنَةً وَهُوَ الْأَشْهُرُ فَبِمُضِيِّهَا يَحْكُمُ الشَّرُعُ بِالْإِنْقِصَاءِ وَهُوَ فِي الدَّلَالَةِ فَوْقَ إِقْرَادِهَا، لِأَنَّذَ لَا يَحْتَمِلُ

الْحِلَاف، وَالْإِقْرَارَ يَحْتَمِلُهُ، وَ إِنْ كَانَتُ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًا فَكَذَٰلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَهُمَا، وَ عِنْدَهُ يَثْبُتُ إِلَى سَبْعَةٍ وَ عِشْرِيْنَ شَهْرًا، لِأَنَّهُ يُجْعَلُ وَاطِيًا فِي الْحِرِ الْعِلَّةِ وَهِيَ النَّلْقَةُ الْأَشْهُرُ ثُمَّ تَأْتِي بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَهُوَ سَنَتَانِ، وَ إِنْ كَانَتِ الصَّغِيْرَةُ ادَّعَتِ الْحَبْلَ فِي الْعِلَّةِ فَالْجَوَابُ فِيْهَا وَ فِي الْكَبِيْرَةِ سَوَاءٌ، لِأَنَّ الْحَبْلُ فِي الْعَلَّةِ فَالْجَوَابُ فِيْهَا وَ فِي الْكَبِيْرَةِ سَوَاءٌ، لِأَنَّ الْحَمْلِ وَهُو سَنَتَانِ، وَ إِنْ كَانَتِ الصَّغِيْرَةُ ادَّعَتِ الْحَبْلَ فِي الْعِلَّةِ فَالْجَوَابُ فِيْهَا وَ فِي الْكَبِيْرَةِ سَوَاءٌ، لِأَنْ الْعَلْمَ فِي الْعَلْمَةِ وَالْمَالُونَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللل

ترجمه: پھراگرمطلقہ بائناتی چھوٹی ہوکہ اس سے جماع ممکن ہواور اس نے (طلاق کے وقت سے) نوماہ پر بچہ جناتو وہ نسب مرد

کے ذمے لازم نہیں ہوگا یہاں تک کہ حضرات طرفین ؓ کے یہاں نوماہ سے کم میں وہ بچہ جنے۔امام ابویوسف رالتے علیہ فرماتے ہیں کہ دوسال

تک اس سے نسب ثابت ہوگا، (ان کی ڈیل یہ ہے) کہ وہ عورت معتدہ ہاور اس کے حاملہ ہونے کا احمال ہے اور اس نے عدت

گذرنے کا اقرار بھی نہیں کیا ہے، لہذا وہ بالغہورت کے مشابہ ہوگئی۔حضرات طرفین ؓ کی دلیل یہ ہے کہ اس عورت کی عدت گذرنے کا

ایک متعین وقت ہے اور وہ عدت کے مہینے ہیں تو ان کے گذرنے پرشریعت نے انقضائے عدت کا حکم لگادیا ہے۔ اور یہ چیز دلالت
میں عورت کے اقرار سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ حکم شرکی خلاف کا احمال نہیں رکھتا جب کہ اقرار خلاف واقع کا احمال رکھتا ہے۔

اوراگر وہ صغیرہ طلاق رجی سے مطلقہ ہوتو بھی حضرات طرفین کے یہاں یہی تھم ہے۔ اور امام ابو یوسف رکتے گیائے یہاں سائیس ماہ تک نسب ثابت ہوگا، اس لیے کہ آخر عدت میں شوہر کو واطی قرار دیا جائے گا اور وہ تین ماہ ہیں پھراس عورت نے اکثر مدت حمل میں بچہ جنا اور وہ دوسال ہیں۔ اوراگر صغیرہ نے عدت کے دوران حمل کا دعویٰ کیا تو اس کا اور کبیرہ کا تھم کیساں ہے، اس لیے کہ صغیرہ کے اقرار (حمل ) سے اس کے بالغہ ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿لم تقر ﴾ اقرار الله القضاء ﴾ بورا موجانا - ﴿مضى ﴾ كررنا - ﴿حبل ﴾ حالمه مونا -

#### مطلقه صغیرہ کے بیچ کا ثبوت نسب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جس کو ایک طلاق بائن دی گئی یا اسے تین طلاق دی گئیں وہ صغیرہ ہے لین پھر بھی اس کے ساتھ جماع کیا جاسکتا ہے، بہر حال اسے طلاق دی گئی اور اس نے طلاق کے وقت سے نو ماہ پر بچہ جنا اور عدت گذرنے کا اقر ارنہیں کیا تو حضرات طرفین کے یہاں اس کے شوہر پر اس بچے کے نسب کو اپنا نا لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ صغیرہ نو ماہ سے کم مدت میں بچ جنتی ہوگا۔ ہاں اگر وہ صغیرہ نو ماہ سے کم مدت میں بچ جنتی ہوگا۔ اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف ہے تو ان حضرات کے یہاں وہ نسب شوہر کے ذمہ لازم ہوگا اور طلاق کے وقت سے دوسال کے اندر ہونے والا بچے شوہر ہی جنابت النسب ہوگا۔

امام ابو یوسف رئی تنظیلہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ صغیرہ معتدہ ہے اور اس سے امکان جماع کے پیش نظر اس کے حاملہ ہونے کا احتمال سے اور بیا حتمال دوطرح سے ہے(۱) وہ صغیرہ بوقت طلاق حاملہ ہو(۲) تین ماہ کے بعد عدت گذرنے کے بعد وہ حاملہ ہوئی ہو۔ ان میں سے پہلی صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہوگی اور دوسری صورت میں وہ بالغہ کے مشابہ ہوگی اور چوں کہ اس نے انقضائے عدت کا اقرار نہیں کیا ہے، اس لیے بالغہ اور کبیرہ عورت کی طرح دوسال تک اس کے بیچے کا نسب شوہر سے ثابت ہوگا۔ (عنایہ)

ولهما النے: حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اس مغیرہ کی عدت گذرنے کا ایک وقت متعین ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان و اللہ نبی لم یحضن فعد تھن ثلاثة أشهر سے تین ماہ بین، لہذا ان تین ماہ کے گذرنے پرشریعت اس عورت کی انقضائے عدت کا حکم دید کی خواہ اس نے عدت گذرنے کا اقرار کیا ہویا نہ کیا ہو، اورشریعت کا فیصلہ بیوی کے اقرار سے زیادہ مضبوط و متحکم ہوگا، کیوں کہ دہ خلاف واقع کا اختال نہیں رکھتا جب کہ بیوی کا اقرار اس کا اختال رکھتا ہے، اس لیے فیصلہ شریعت کے سامنے اس عورت کے اقرار کی کوئی حیثیت نہیں ہوگا۔

و إن كانت النع: فرماتے بیں كداگر وہ صغیرہ مطلقہ ربعیہ ہوتو بھی حفرات طرفین گے یہاں یہی تھم ہے بعنی اگر طلاق کے وقت ہے نو ماہ ہے کم میں بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہوگا ور نہیں ،البتہ امام ابویوسف را شیلا کے یہاں اس صورت میں ستائیس ماہ تک اس كا نسب ثابت ہوگا ، كيوں كہ طلاق رجعی ہونے كی وجہ سے عدت كے دوران اس سے وطی كرنا درست ہے،البذا يہ كہا جائے گا كہ شوہر نے عدت كے آخری ایام میں اس سے وطی كی ہوگی اور یہ بچہا كثر مدت حمل میں پیدا ہوا ہے، اس ليے ۲۳ ماہ تو اكثر مدت حمل كے ہوں گے اور تین ماہ عدت كے ،كل ملاكرستائيس ماہ ہوجائیں گے۔

و إن كانت المغ: اس كا حاصل بيہ به كدا گرصغيره نے اپني عدت كے دوران حمل كا دعوىٰ كيا اور اپنے حاملہ ہونے كا اقر اركيا تو اس كا حكم اور كبيره عورت كا حكم يكساں ہوگا، كيوں كه دعوى حمل كى وجہ سے وہ كبيره عورت كے ساتھ لاحق كردى جائے گى اور كبيره كو اگر طلاق بائن دى جائے تو دوسال سے كم مدت ميں بچي آنے پرنسب ثابت ہوگا اور اگر طلاق رجبى دى جائے تو ستائيس ماہ تك بچے كا نسب ثابت ہوگا۔ (عنابيہ)

وَ يَثُبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا بَيْنَ الْوَفَاةِ وَ بَيْنَ السَّنَتَيْنِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالِثَانَةِ إِذَا جَاءَتُ بِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْوَفَاتِ لِسِتَّةِ أَشْهُو لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ، لِأَنَّ الشَّرْعَ حَكَمَ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالشَّهُورِ لِتَعَيُّنِ الْجِهَةِ الْقَضَاءِ عِدَّتِهَا بِالشَّهُورِ لِتَعَيُّنِ الْجِهَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَفَرَّتُ بِالْإِنْقِضَاءِ كَمَا بَيَّنَا فِي الصَّغِيْرَةِ، إِلَّا أَنَّا نَقُولُ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا جِهَةٌ أُخُراى وَهُو وَضُعُ الْحَمُلِ، بِخِلَافِ الصَّغِيْرَةِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا عَدَمُ الْحَمْلِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ بِمَحَلِّ قَبْلَ الْبُلُوعْ، وَ فِيْهِ شَكْ.

ترجمه: اورمتونی عنها زوجها کے بچ کا نسب شوہر کی وفات سے لے کر دوسال کے اندر اندر ثابت ہوگا، امام زفر رکھنے فرمات میں کدا گرعدت وفات پوری ہونے کے جھے ماہ بعداس عورت نے بچہ جنا تو نسب ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے جہت عدت متعین ہونے کی وجہ مینوں کے ذریعے اس کی عدت پوری ہونے کا تھم دے دیا ہے، لہذا بدابیا ہوگیا جیسا کہ اس نے خودا نقضائے عدت کا اقرار کیا جیسا کہ صغیرہ کے مسئلے میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں، گرہم کہتے ہیں اس کی عدت پوری ہونے کی دوسری راہ بھی ہے اور وہ وضع حمل ہے۔ برخلاف صغیرہ کے اس لیے کہ اس میں حمل کا نہ ہونا اصل ہے، کیوں کہ بلوغ سے پہلے صغیرہ کی حمل نہیں ہے۔ اور وہ وضع حمل ہے۔ برخلاف صغیرہ کے ، اس لیے کہ اس میں حمل کا نہ ہونا اصل ہے، کیوں کہ بلوغ سے پہلے صغیرہ کی حمل نہیں ہے۔

اللغاث:

﴿انقضاء ﴾ پورا ہوجانا مکمل ہونا۔ ﴿اقوّت ﴾ اقرار کیا ہے۔

#### معتدة وفات كے بي كا ثبوت نسب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مرجائے اور وہ عورت کمیرہ بالغہ ہوتو ہمارے یہاں اس کے شوہر کی وفات سے
لے کر دوسال کے اندر اندراگر وہ بچہ جنتی ہے تو اس بچے کا نسب شوہر سے ثابت ہوگا، امام زفر پرالٹی فرماتے ہیں کہ اگر عدت وفات
یعنی چار ماہ دس دن کی پیمیل کے بعد سے چھ ماہ پراسے بچے پیدا ہوا تو اس کا نسب شوہر سے ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ جب عدت کے
دوران اس عورت کا حمل ظاہر نہیں ہوا اور اس نے حمل کا دعویٰ بھی نہیں کیا تو شریعت کی جانب سے مقرر کر دہ ایام عدت یعنی چار ماہ دس
دن پراس کی عدت پوری ہوجائے گی اور یہ خود اس عورت کے انقضائے عدت کے اقرار کی طرح ہوجائے گا اور انقضائے عدت کے
بعد چھ ماہ یا اس سے زائد مدت میں پیدا ہونے والے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوتا، لہٰذاصورت مسئلہ میں بھی چھ ماہ یا اس کے بعد پیدا
ہونے والے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ جیسا کہ صغیرہ کے مسئلے میں اس کی وضاحت آپکی ہے۔

اذا أنانقول النح: اس كا عاصل يہ ہے كہ امام زفر را النظائد كا كبيرہ كو صغيرہ پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كہ كبيرہ بالغہ ہوتى ہوا اداس كے عاملہ ہونے كا قوى يقين ہوتا ہے اور پھر انقضائے عدت سے پہلے عاملہ ہونے كى صورت ميں اس كى عدت وضع حمل ہوگى ، اس ليے ہم كہتے ہيں كہ اگر دوسال كے اندراندر بچہ پيدا ہوجا تا ہے تو اس كا نسب ثابت ہوجائے گا۔ اس كے برخلاف صغيرہ كا مسئلہ ہوتى ، اس ليے اس ميں حمل كا نہ ہونا ہى اصل ہے اور يہ متيقن ہے جب كہ اس مسئلہ ہونے كا مسئلہ مشكوك ہے اور شك كے مقابلے ميں چوں كہ يقين كا درجہ بڑھا ہوتا ہے اس ليے صغيرہ كے حق ميں يقين يعنى عدم بلوغ برعمل كيا جائے گا اور شك يعنى بلوغ اور حمل برعمل نہيں ہوگا اس ليے اس تھى جب كہ اس عدم بلوغ برعمل كيا جائے گا اور شك يعنى بلوغ اور حمل برعمل نہيں ہوگا اس ليے اسے قياس بھی نہيں جاسكتا ہے۔

وَ إِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِصَاءِ عِدَّتِهَا ثُمَّ جَاءَتُ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشُهُرٍ يَكْبُتُ نَسَبُهُ، لِأَنَّهُ ظَهَرَ كِذُبُهَا بِيَقِيْنٍ فَبَطَلَ الْإِفْرَارُ، وَ إِنْ جَاءَتُ بِسِتَّةِ أَشُهُرٍ لَمْ يَغْبُتُ، لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ بِبُطْلَانِ الْإِفْرَارِ لِاحْتِمَالِ الْحُدُوثِ بِيقِيْنٍ فَبَطَلَ الْإِفْرَارُ، وَ إِنْ جَاءَتُ بِسِتَّةِ أَشُهُرٍ لَمْ يَغْبُتُ، لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ بِبُطُلَانِ الْإِفْرَارِ لِاحْتِمَالِ الْحُدُوثِ بَعْدَهُ، وَ هذَا اللَّفُظُ بِاطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُعْتَدَةٍ.

تتوجیمه: اور جب معتدہ نے اپنی عدت گذرنے کا اقرار کیا پھر چھے ماہ سے کم میں اس نے بچہ جنا تو اس کا نسب ثابت ہوجائے گا،
کیوں کہ بقینی طور پر اس کا جھوٹ واضح ہوگیا، لہذا اقرار باطل ہوجائے گا۔اور اگر چھے ماہ پر اس نے بچے جنا تو اس کا نسب ثابت نہیں
ہوگا، اس لیے کہ ہمیں بطلان اقرار کاعلم نہیں ہے، کیوں کہ حمل کے اقرار کے بعد پیدا ہونے کا احمال ہے۔اور اپنے اطلاق کی وجہ سے
یافظ ہر معتدہ کو شامل ہے۔

#### اللغات:

﴿انقضاء ﴾ يورا ہوتا بمل ہوتا۔

# معتدة كا بى عدت كررجان كا اقراركرن ك بعد بي جننا:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک معتدہ نے اپنی عدت پوری ہونے کا اقرار کیا اس کے بعد چھے ماہ ہے کم مدت میں اس نے بچہ جنا تو وہ بچہ شو ہر سے ٹابت المنسب ہوگا، کیوں کہ اقرار کے بعد چھے ماہ ہے کم مدت میں بچے کا پیدا ہونا اس امرکی دلیل ہے کہ انقضائے عدت کے اقرار میں جھوٹی اقرار کے وقت یہ عورت حالم تھی اس لیے اس کی عدت وضع جمل تھی نہ کہ متعینہ جہت، البذا وہ عورت انقضائے عدت کے اقرار میں جھوٹی ٹابت ہو بو اگا ۔ البتہ اگر اقرار کے بعد چھے ماہ یا اس سے زائد مدت میں ٹابت ہو جائے گا۔ البتہ اگر اقرار کے بعد چھے ماہ یا اس سے زائد مدت میں اس نے بچہ جنا تو پھر اس بچے کا نسب ٹابت نہیں ہوگا ، کیوں کہ بیا حتمال ہے کہ انقضائے عدت کے اقرار کے بعد وہ عورت حاملہ ہوئی ہو، البذا اس صورت میں چوں کہ بطلان اقرار کا یقین نہیں ہے ، لہذا اس کا قرار باطل نہیں ہوگا اور نسب بھی ٹابت نہیں ہوگا۔

و هذ اللفظ المنع: فرماتے ہیں کہ متن میں لفظ المعتد ۃ چوں کہ مطلق ہے، اس لیے وہ ہر معتدہ کو شامل ہوگا خواہ وہ معتدہ ر جعیہ ہویا بائند ہویا معتدہ وفات ہوسب کا بہی تھم ہے۔

وَ إِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا لَمُ يَغْبُتُ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَرَالْكَانِيةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَبْلٌ ظَاهِرًا وَاعْتِرَافٌ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَيَغْبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ، وَ قَالَ وَامْرَأْتَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَبْلٌ ظَاهِرًا وَاعْتِرَافٌ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَيَغْبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَحَالَاتُهُمْ وَ مُحَمَّدٌ وَحَلَّالُمَانِية يَعْبُتُ فِي الْجَمِيْعِ بِشَهَادَةِ الْمُرَأَةِ وَاحِدَةٍ، لِآنَ الْفِرَاشَ قَائِمٌ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ وَمُحَمَّدٌ وَحَلَّالُمَانَةُ فِي الْجَمِيْعِ بِشَهَادَةِ الْمُرَأَةِ وَاحِدَةٍ، لِآنَ الْفِرَاشَ قَائِمٌ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ وَهُو مُلْوِيلًا لِلنَّاسِ وَالْحَاجَةُ إِلَى تَعْيِينِ الْوَلَدِ أَنَّهُ مِنْهَا فَيَتَعَيَّنُ بِشَهَادَتِهَا كَمَا فِي حَالٍ قِيَامِ النِّكَاحِ، وَ لِأَبِي وَهُو مُلْوِيلًا لِللَّهُ مِنْهَا فَيَتَعَيْنُ بِشَهَادَتِهَا كَمَا فِي حَالٍ قِيَامِ النِّكَاحِ، وَ لِأَبِي وَمُع الْحَمُلِ وَالْمُنْقَضِى لِيْسُ بِحُجَّةٍ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِثْبَاتِ حَيْنُ اللَّهُ مِنْ الْوَلِهِ الْمُؤْولُ وَالْمُنْقَضِى لِيشَ بِحُجَّةٍ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِنْبَاتِ النَّسَبِ إِبْدَاءً فَيُشْتَرَطُ كُمَالُ الْحُجَّةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ ظَهْرُ الْحَبُلُ أَوْ صَدَرَ الْاعْتِرَافُ مِنَ الزَّوْجِ، لِلَاقَ النَّسَبِ إِبْدَاءً قَيْشَتَوا مُنْ الْوَلِادَةِ وَالتَّعْيِينُ يَنْبُتُ بِشَهَادَتِهَا .

ترجمه: اوراگر معتده نے بچہ جناتو امام ابوصنیفہ را ایک میاں اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا یہاں تک کہ دومردیا ایک مرداور دورورتیں اس کی ولادت کی شہادت دیں، گریہ کہ وہ ہال حمل ظاہر ہو، یا شوہر کی جانب سے اقرار پایا جائے تو بغیر شہادت کے نسب ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ قیام ثابت ہوجائے گا۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں ایک عورت کی شہادت سے نسب ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ قیام عدت کی وجہ سے فراش ثابت ہے اور فراش نسب کو ثابت کرنے والا ہے اور تعیین ولد کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ بچدای عورت کا ہے لہذا ایک آدمی کی شہادت سے بچے متعین ہوجائے گا جیسا کہ نکاح موجود ہونے کی حالت میں ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ را پیلا کی دلیل میہ ہے کہ عورت کے وضع حمل کا اقر ارکرنے سے عدت پوری ہوگئی اور پوری ہوئی چیز جحت

نہیں ہوتی ،اس لیے نئے سرے سے نسب ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی اوراس میں کمل جحت شرط ہوگ۔

برخلاف اس صورت کے جب حمل ظاہر ہویا شوہر کی طرف سے اقرار حمل صادر ہو، اس لیے کہ نسب تو ولادت سے پہلے ٹابت ہے اور ایک عورت کی شہادت سے تعیین ٹابت ہوجائے گی۔

#### اللغات:

﴿حبل ﴾ حمل و هملزم ﴾ لازم كرن والا وتنقضى ﴾ فتم موكى، يورى موكى \_

### معتدہ عن طلاق کے بیچ کا ثبوت نسب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی معتدہ نے بچہ جنا اور شو ہر نے اس کا انکار کردیا تو امام اعظم مالٹھیا کے یہاں جب تک دومردیا
ایک مرد اور دوعور تیں اس کی ولا دت کی گواہی نہ دیدیں اس وقت تک اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، ہاں اگر حمل ظاہر وہا ہر ہویا شوہر
اے مانے کے لیے تیار ہوتو بدون شہادت نسب ثابت ہوجائے گا، حصرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں ایک عورت کی شہادت سے نسب ثابت ہوجائے گا۔خواہ پہلے سے حمل ظاہر ہویا نہ ہواور خواہ شوہر نے حمل کا اقر ارکیا ہویا انکار بہر صورت ایک عورت کی شہادت سے نسب ثابت ہوجائے گا۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ عدت موجود ہونے کی وجہ سے عورت کا اپنے شوہر کی فراش ہونا ثابت اور منیقن ہے اور فراش ہونا ہی ہونا ہی ہونا ہی جونا ہی ہونے کے لیے کا فی ووائی ہے جل جائے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام صورتوں میں ایک عورت کی جہادت ہوجائے گا۔ جیسے اگر نکاح باقی ہوتے ہوئے عورت بچہ جنے تو پھرایک عورت کی شہادت سے اس کا نسب ثابت ہوجاتا ہے۔

و لأبی حنیفة وَحَمَّنَا الخ: حضرت امام عظم والی کی دلیل یہ ہے کہ جب اس عورت نے وضع حمل کا اقرار کیا تو اس کے اس اقرار کی وجہ ہے اس کی عدت پوری ہوگی اور جو چیز گذر جاتی ہے وہ ججت نہیں بن عمی اس لیے شوہر کے انکار کرنے کی صورت میں نئے سرے ہے اثبات نسب کی ضرورت ہوگی اور نئے سرے سے نسب ثابت کرنے کے لیے شہادت کا ملہ اور ججت تامہ کی ضرورت ہوگی اور اور وحورتوں کی شہادت میں نصاب شہادت یعنی دوعادل مردیا ایک مرداور دوعورتوں کی شہادت مشرط ہے، اس کے برخلاف اگر حمل ظاہر ہویا شوہر کی جانب سے اس کا اقرار ہوتو پھر اثبات نسب کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے لیے کمال شہادت بھی شرط نہیں ہوگا، اس لیے اس صورت میں ایک عورت کی شہادت سے کام چل جائے گا۔ اور مزید شہادت کی ضرورت نہیں ہوگی۔

فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ فَصَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ فِي الْوِلَادَةِ وَ لَمْ يَشْهَدُ عَلَى الْوِلَادَةِ أَحَدٌ فَهُوَ ابْنَهُ فِي قُولِهِمْ جَمِيْعًا، وَ هَذَا فِي حَقِّ النَّسَبِ هَلْ يَثْبُتُ جَمِيْعًا، وَ هَذَا فِي حَقِّ النَّسَبِ هَلْ يَثْبُتُ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ، وَ لِهَذَا قِيْلَ تُشْتَرَطُ لَفُظَةُ الشَّهَادَةِ، وَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ؟ قَالُوْا إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ يَثْبُتُ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ، وَ لِهَذَا قِيْلَ تُشْتَرَطُ لَفُظَةُ الشَّهَادَةِ، وَ

قِيْلَ لَا تُشْتَرَطُ، لِأَنَّ النَّبُوْتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ تَبُعٌ لِلنَّبُوْتِ فِي حَقِّهِمْ بِإِفْرَارِهِمْ، وَ مَا ثَبَتَ تَبْعًا لَا يُرَاعَى فِيهِ الشَّرَائطُ.

ترجیم ایکن دلادت پرکسی نے گواہی نہیں دی توسب کے یہاں وہ لڑکا اس شوہر کا بیٹا ہے۔اور یہ محم وراثت کے سلیلے میں اس کی تقدیق کردی کین دلادت پرکسی نے گواہی نہیں دی توسب کے یہاں وہ لڑکا اس شوہر کا بیٹا ہے۔اور یہ محم وراثت کے حق میں تو ظاہر ہے کیوں کہ میراث ان کا خالص حق ہے، لہٰذا اس میں ورثاء کی تقدیق قبول کی جائے گی۔ رہانسب کے حق میں؟ تو کیا ان کے علاوہ کے حق میں نسب ثابت ہوگا؟ مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر ورثاء شہادت کے اہل ہوں گے تو قیام جست کی وجہ سے نسب ثابت ہوگا، اس لیے ایک قول سے ہے کہ لفظ شہادت شرط ہے اور دوسرا قول میہ ہے کہ لفظ شہادت شرط نہیں ہے، کیوں کہ ورثاء کے علاوہ دوسروں کے حق میں نسب کا شوت ان کے اقرار کی وجہ سے ان کے حق میں ثبوت کے تابع ہے، اور جو چیز تابع ہو کر ثابت ہوتی ہے اس میں شرائط کی رعابت نہیں کی جاتی ۔

#### اللغات:

وصدق فقديق ك- ولايراعي فنيس رعايت ركم جاتى-

#### معتدهٔ وفات کے بچے کا ثبوت نسب کا مگر ابقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انقال ہوا اور اس عورت نے دوسال کمل ہونے سے پہلے بچہ پیدا کرنے کا دعویٰ کیا اورشوہر کے ورثاء میں پچھلوگوں نے دعویٰ ولا دت کی تصدیق بھی کردی لیکن ان لوگوں نے ولا دت پرشہادت نہیں دی تو ان کی تصدیق ہی تجوت ولا دت کے لیے کافی ہوگی اور بچہ اپنے مرے ہوئے باپ سے ثابت النسب ہوگا۔ یہ مسئلہ منفق علیہ ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وراثت کے حق میں اس بچ کا نسب ثابت ہونا تو ظاہر ہے یعنی بچہ دیگر ورثاء کے ساتھ باپ کی جا کداد کا وارث ہوگا ،اس لیے کہ میراث خالص ورثاء کا حق ہے، لہذا ان کے حقوق میں ان کی تصدیق کو بلاچوں چرا قبول کیا جائے گا اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونے دی جائے گی۔

امّا فی حق النسب النع: رہا یہ مسئلہ کہ عوام الناس میں اس بچے کا نسب مرنے والے سے ثابت ہوگا یا نہیں؟ تو اس سلسلے
میں مشاکُخ کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر تقدیق کرنے والے ورثاء شہادت کے اہل ہوں یعنی سب مرد ہوں یا پچھ مرداور پچھ عورتیں
ہوں اور وہ سب عادل ہوں تو تمام لوگوں کے حق میں اس بچے کا نسب ثابت ہوگا اور عوامی سطح پر وہ مرنے والے کا بیٹا شار ہوگا،
کیوں کہ مصدقین کے اہل شہادت ہونے سے جحت کا ملہ اور شہادت تامہ پائی گئی اور شہادت تامہ ہر چہار جانب سے نسب کو ثابت
کردیتی ہے۔

ولهذا قیل النے: صاحب کتاب نے مصدقین ورثاء کے لیے اہل شہادت ہونا شرط قرار دیاہے، ای لیے بعض مشاکخ کی رائے سے کہ لفظ شہادت شرط نہیں رائے سے کہ لفظ شہادت شرط نہیں ہے، اس کے کہ استعمال کرنا شرط ہے، لیکن بعض دوسرے مشاکخ کی رائے سے ہے کہ لفظ شہادت شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اُن وارثوں کی تقدیق کی وجہ سے اصلاً نسب ان کے قل میں ثابت ہوگا اور پھران کے واسطے سے تابع ہوکر دوسروں

ے حق میں ثابت ہوگا اور جو چیز تابع ہوکر ثابت ہوتی ہے اس میں شرائط وغیرہ کی رعایت نہیں کی جاتی اور بدون شرائط بھی وہ چیز ثابت ہوجاتی ہے۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتُ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ يَوْمٍ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَشُبُتُ نَسَبُهُ، لِأَنَّ الْعُلُوْقَ سَابِقٌ عَلَى النِّكَاحِ فَلَا يَكُونُ مِنْهُ، وَ إِنْ جَاءَتُ بِهِ لِسِنَّةِ أَشْهِرٍ فَصَاعِدًا يَعْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، اعْتِرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ سَكَتَ، لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَائِمٌ وَالْمُدَّةُ تَامَّةٌ، فَإِنْ جَحَدَ الْوِلَادَةَ يَنْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ تَشْهَدُ بِالْوِلَادَةِ حَتَّى لَوْ نَفَاهُ الزَّوْجُ يُلَاعِنُ، لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِالْفِرَاشِ الْقَائِمِ، وَاللِّعَانُ إِنَّمَا تَجِبُ بِالْقَذْفِ، وَ لَيْسَ مِنْ ضَرُوْرَتِه

ترجمل: اور جب مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور یوم نکاح سے چھے ماہ پہا، اس عورت نے ایک بچہ جنا تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا ، کیوں کہعلوق نکاح پرمقدم ہے،لہذا وہ شوہر کانہیں ہوگا۔اوراگرعورت نے چید ماہ یا اس سے زائد مدت میں بچہ جنا تو شوہر سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا،خواہ شوہراس کا اقرار کرے ، یا سکوت اختیار کیے رہے۔ کیوں کہ فراش بھی موجود ہے اور مدت (ولادت) بھی مکمل ہے۔ پھراگرشو ہرولادت کا انکار کردی تو وہ ایک ایسی عورت کی شہادت سے ثابت ہوگا جوولادت کی شہادت دے، یہاں تک کدا گرشو ہرنے بچہ کی نفی کردیا تو وہ لعان کرے گا،اس لیے کہ فراش موجود ہونے سے نسب ثابت ہوجاتا ہے اور لعان صرف تہت لگانے سے واجب ہوتا ہے۔ اور لعان کے لیے بیچے کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ بچہ کے بغیر بھی لعان سیح

#### اللَّغَاتُ:

﴿علوق ﴾ استقر ارحمل - ﴿ فصاعدًا ﴾ اس سے برھ كر - ﴿ جحد ﴾ انكاركيا - ﴿ نفا ﴾ نفى كردى - ﴿ قذف ﴾ تهمت زار منكوحه كے بي كے ثبوت نسب كى مرت:

صورت مسئلہ یہ ہے کدا گر کسی مخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور پوم نکاح کے بعد سے لے کرچھ ماہ سے کم مدت میں اس عورت نے ایک بچیکوجنم دیا تو وہ بچید فرکور چھن سے ثابت النسب نہیں ہوگا، اس لیے کہمل کی اقل مدت جھے ماہ ہے اور یہ بچہ چوں کہ چھے ماہ سے پہلے پیدا ہوا ہے اس لیے وہ شوہر کی وطی اوراس کی منی سے نہیں ہوگا ،اس لیے شوہر سے اس کا نسب بھی ثابت نہیں ہوگا۔ البية اگرونت نكاح سے پورے چھ ماہ يااس سے زائد مدت ميں بچه پيدا ہوتو پھروہ بچهائ خض سے ثابت النسب ہوگا خواہ شوہراس كي ولا دت اورنسب کا اقر ارکرے یا خاموش رہے، بہر دوصورت وہ بچہائ مخص سے ثابت النسب ہوگا، کیوں کہاس کی مال اس آ دمی کی فراش ہےاور ولا دت کی مدت ( یعنی جھ ماہ ) بھی پوری ہے۔

ہاں اگر چھ ماہ یا اس سے زائد مدت میں بچہ پیدا ہونے کے بعد شوہر نے اس کی ولادت کا انکار کردیا تو ایک ایسی عورت جو بوقت ولا دت موجود ہواس کی شہادت سے ولا دت کا ثبوت ہوجائے گا اور مزید کسی شاہداور شہادت کی ضرورت نبیس پڑے گی ،لیکن

# ر أن الهداية جلد المستحد المستحد المستحد المام طلاق كابيان ع

اگراب بھی شوہر سے اپنی اولا د ماننے کے لیے تیار نہ ہواوراس بچے کی نفی کردے تو اس پرلعان واجب ہے، کیوں کہ جب فراش تھیج موجود ہے تو پھرنسب کے ثابت ہونے میں کوئی تر دونہیں ہونا چاہیے کیکن پھر بھی شوہر کا انکاراس کی بدمعاثی کا غماز ہے اس لیے اس پرلعان واجب ہوگا۔

اورلعان اس لیے واجب ہوگا کہ شوہر بچے کا انکار اور اس کی نفی کر کے اس عورت پر زناء کی تہمت لگار ہاہے اور تہمتِ زنا ہی کی وجہ سے العان واجب ہوتا ہے ، اس الیے صورت مسئلہ میں شوہر پر لعان واجب ہوگا اور اس کے لیے لڑکے کا وجود ضروری نہیں ہے ، اس لیے کہ وجود ولد کے بغیر بھی لعان ثابت اور صحیح ہوتا ہے۔

فَإِنْ وَلَدَتْ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتُكِ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ قَالَتْ هِيَ مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْقُولُ قَوْلُهَا وَهُوَ الْبُنَّهُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا، فَإِنَّهَا تَلِدُ ظَاهِرًا مِنْ نِنَّكَاحٍ لَا مِنْ سَفَاحٍ، وَ لَمْ يَذُكُرِ الْإِسْتِخْلَاقَ وَهُوَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ. الْإِخْتِلَافِ.

ترجمل : پھر اگر عورت نے بچہ جنا اس کے بعد زوجین میں اختلاف ہوگیا چنانچہ شوہر نے کہا میں نے تجھ سے چار ماہ سے نکاح کیا ہوا گا ،اس لیے کہ ظاہر حال عورت کیا ہے اور بیوی نے کہا کہ چھ ماہ سے نکاح کیا ہے تو عورت ہی کا قول معتبر ہوگا اور وہ بچہ شوہر کا بیٹا ہوگا ،اس لیے کہ ظاہر حال عورت کیا ہے اور ایا محمد والی کی کہ نے کہ نیان نہیں کیا ہے ، کے سے شاہد ہے ، کیوں کہ ظاہر تو یہی ہے کہ وہ نکاح سے بچے جنے گی ، نہ کہ زناء سے ۔اور امام محمد والی کے تیان نہیں کیا ہے ، حالاں کہ وہ مختلف فیہ ہے۔

#### اللغاث:

وتلد ﴾ بي منتى ہے۔ وسفاح ﴾ بدكارى، زنا۔ واستحلاف وقتم لينا۔

### مت نکاح میں اختلاف کے وقت قول معتر کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک جوڑے میں نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ان کے آنگن میں ایک پھول کھلا جے لے کرمیاں ہوی میں اختلاف ہوگیا چنا نچہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے صرف چار ماہ پہلے تھے سے نکاح کیا ہے، اس لیے بیاؤ کا میرانہیں ہے، ہوی کہتی ہے کہ موج وستی کے ایام بھول گئے میاں جی میں چھے ماہ سے آپ کے نکاح میں ہوں تو اس اختلاف میں ہوی کا قول معتبر ہوگا اور وہ بچہ اس کے شوہر کا ہوگا ، کیوں کہ ظاہر حال میں اسے زناء سے بھمنا بعید از فہم ہے ، اس لیے فقہی ضابطہ الا صل ان من ساعدہ الطاهر فالله ول قولہ کے پیش نظر ہوی ہی کی بات معتبر ہوگی اور وہ بچہ اس شخص سے ثابت النسب ہوگا۔

ولم یذکو الغ: فرماتے ہیں کہ امام محمد والتعلانے جامع صغیر میں بیمسکد بیان کرتے ہوئے استحلاف یعنی متم لینے اور نہ لینے کا تذکرہ نہیں کیا ہے حالال کہ مسکلہ استحلاف محمد والتعلی فیہ ہے، چنانچہ صاحبین کی استحلاف کے قائل ہیں جب کہ امام اعظم والتعلیٰ عدم استحلاف کے ۔ (بنایہ ۲۸۲۸۵)

وَ إِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدُتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَشَهِدَتِ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ لَمْ تُطَلَّقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَمَ الشَّاعَيْةِ، وَ قَالَ الْبُويُوسُفَ وَمَ الْمَا الْمَالَةُ وَمُحَمَّدٌ وَمَ الْمَالَقُ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا حُجَّةٌ فِي ذَٰلِكَ، قَالَ السَّلِيُ الْمَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فَيُمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللِلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تروجمه: اوراگر شوہر نے اپنی ہوی ہے کہا جب تو بچہ جنے تجھے طلاق ہے پھر ایک عورت نے بچہ جننے پر گواہی دی تو حضرت امام ابوصنیفہ را تھا تھا ہے کہ اس لیے کہ ولا دت کے سہاں وہ مطلقہ نہیں ہوگی، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ ولا دت کے سلسلے میں ایک عورت کی شہادت جست ہے، آپ سکھتے ہاکا ارشاد گرامی ہے''وہ امور جن میں مردد کھنے کی قدرت نہیں رکھتے، ان میں عورتوں کی شہادت جائز ہے۔ اور اس لیے کہ جب ولا دت میں ایک عورت کی شہادت مقبول ہو جو چیز ولا دت پر بنی ہو یعنی طلاق اس میں بدرجہ اولی مقبول ہوگی، حضرت امام ابو صنیفہ را تھا تھا کہ دلیل میہ ہو کہ عورت نے حائث ہونے کا دعوی کیا ہے لہذا جست تامہ کے بغیراس کا شوت نہیں ہوگا۔ اور بہتم اس لیے ہے کہ ولا دت کے سلسلے میں عورتوں کی شہادت (کا جواز) ہر بنائے ضرورت ہے، لہذا کی طلاق کے تعمیر اس کے کہ ولا دت سے جدا ہو گئی ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ ادّعت ﴾ وعوىٰ كيا ہے۔ ﴿ حنت ﴾ قتم تُوثنا۔ ﴿ انشاء ﴾ مشروط كى شرط كا پايا جانا۔ ﴿ ينفك ﴾ جدا ہوتى ہے۔

# تخريج

اخرجه ابن ابی شیبة فی مصنفه باب ما تجوز فیه شهادة النساء، حدیث رقم: ۲۰۷۰۸ بمعناه.

# طلاق كمعلق بالولادة مونے كى صورت ميں ايك عورت كى ولادت كى كوائى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے اپنی ہوی صاحبہ سے کہا کہ جب تم پچہ جنوگی تو تہہیں طلاق ہے، اب پچھ مہینوں کے بعد ایک عورت نے یہ خبردی کہ فلال کی ہوی نے بچہ کوجنم دیا ہے، لیکن شوہر نے اسے ماننے سے صاف انکار کردیا اور پھر یہ مسئلہ اس صورت میں وضع ہے جب ہوی کا حمل بھی ظاہر نہیں تھا اور نہ ہی شوہر نے اس حمل کا اقر ارکیا تھا تو اس سلسلے میں سیدنا امام اعظم والتھا گائے مان یہ ہو وہ اے گی۔ ان کا فرمان یہ ہے کہ وہ عورت مطلقہ نہیں ہوگی جب کہ آپ کے دونوں شاگر دول کا کہنا ہے کہ اس عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ولا دت کا مسئلہ اور مرحلہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اور ثبوت ولا دت کے لیے ایک عورت کی شہادت بھی کا فی ووا فی ہے چنا نچہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، ارشاد نبوی ہے شہادۃ النساء جائزۃ فیما لا یستطیع الرجال المنظر الیہ یعنی عورتوں سے متعلق جن امور میں مردول کود کھنے کی قدرت نہیں ہے ان میں صرف عورتوں کا ہی سکہ چلتا ہے اور جووہ کہتی ہیں وہی ہوتا ہے، لہٰذا ایک عورت کی شہادت سے ولا دت تابت ہو جائے گی ، اور صورت مسئلہ میں چوں کہ طلاق کو ولا دت ہی پر معلق اور

مبنی کیا گیا تھا،اس لیے جب ولا دت ٹابت ہوگی تو لا زماً طلاق بھی واقع اور ثابت ہوگی اور وہ عورت مطلقہ ہوجائے گی۔

حضرت امام ابوضیفہ رطاقی کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسلم میں ہوی نے ولادت کا دعویٰ کر کے دراصل اپنے شوہر پر حانث ہونے اور اس کی معلق کر دہ طلاق کے واقع ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور چوں کہ شوہراس کا مشر ہے، اس لیے اس کا اثبات ججت کا ملہ اور شہادت تامہ سے ہوگا اور ایک عورت کی شہادت جمت ناقصہ ہے، اس لیے اس سے وقوع طلاق کا ثبوت نہیں ہوگا، ہاں اس شہادت سے ولادت اور نسب کا ثبوت ہوگا، کیوں کہ ولادت کے باب میں بر بنائے ضرورت عورتوں کی شہادت کو معتبر مانا گیا ہے اور ضابطہ یہ ہوتا ہے، اس لیے ایک عورت کی شہادت صرف ثبوت ہے کہ المضرورة تنقدر بقدر ھالینی ضرورت کا ثبوت بقدر ضرورت ہی ہوتا ہے، اس لیے ایک عورت کی شہادت صرف ثبوت ولادت میں موثر ہوگی اور وقوع طلاق میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیوں کہ طلاق ولادت سے الگ ہے اور اس کے لیے لازم اور اسے متلزم نہیں ہو، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہو کربھی پائے جاسکتے ہیں۔

وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدُ أَقَرَّ بِالْحَبْلِ طُلِّقَتْ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكَايَّيْهِ، وَ عِنْدَهُمَا تُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُجَّةٍ لِدَعْوَاهَا الْحِنْثَ وَ شَهَادَتُهَا حُجَّةٌ فِيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَلَهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْحَبْلِ إِقْرَارٌ بِمَا يُفْضِيْ إِلَيْهِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ، وَ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بَكُوْنِهَا مُؤْتِمَنَّةً فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي رَدِّ الْأَمَانَةِ.

تروج بھلی: اوراگر شوہر نے اس کے حالمہ ہونے کا اقرار کرلیا ہوتو امام ابوحنیفہ براٹیریٹ کے بہاں بدون شہادت وہ مطلقہ ہوجائے گی اور حضرات صاحبین بڑوں کے جت ضروری ہے اور دایہ کی حضرات صاحبین بڑوں کے بہاں دایہ کی شہادت شرط ہوگی ،اس لیے کہ بیوی کے دعوائے حث کے لیے ججت ضروری ہے اور دایہ کی شہادت اس سلسلے میں ججت ہے جسیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔حضرت امام صاحب براٹیریٹ کی دلیل یہ ہے کہ حاملہ ہونے کا اقرار اس چیز کا اقرار اس کیا ہے گا اور وہ ولا دت ہے۔اور اس لیے بھی کہ شوہر نے بیوی کے امانت دار ہونے کا اقرار کیا ہے، لہذا امانت والیس کرنے میں بھی اس کا قول مقبول ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ اَقَرَّ ﴾ اقرار کیا ہے۔ ﴿ حبل ﴾ حاملہ ہونا۔ ﴿ قابلة ﴾ دائی ، بچہ جنوانے والى۔ ﴿ يفضى ﴾ پَنْچا تا ہے۔ ﴿ مؤتمنة ﴾ امانت دار۔

### خكوره بالاصورت من شوبركا قرارحل كااثر:

صورت مسئلہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنے قول إذا ولدت ولدا فانت طالق کے بعد اپنی زوج محتر مہ کے حاملہ ہونے کا اقر ار
کرلیا اور جب ہوی نے ولادت کا دعویٰ کیا تو اس سے انکار نہیں کیا تو وہ عورت بغیر شہادت کے امام اعظم ولیٹے گئے کے یہاں مطلقہ
ہوجائے گی ،لیکن حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی وقوع طلاق کے لیے حسب سابق ایک عورت یعنی دایہ کی
شہادت شرط ہے ،ان حضرات کی دلیل ہے کہ اس عورت نے ولادت کا دعویٰ کرکے اپنے شوہر کے حانث ہونے کا دعویٰ کیا ہے لہذا
اس کے لیے جمت کا ہونا ضروری ہے اور میر کام دایہ کی شہادت سے چل سکتا ہے۔ اس لیے وقوع طلاق کے لیے دایہ کی شہادت شرط

حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمة کی پہلی دلیل ہے ہے کہ جب شوہر نے بیوی کے حاملہ ہونے کا اقرار کرلیا تو یہ اقرار ثبوت ولادت کی سب سے بڑی دلیل بن گیا اور اس اقرار میں حمل کے نتیج میں ولادت کا اقرار بھی شامل ہے لینی حمل کا اقرار کر کے گویا شوہر نے ولادت کا اقرار کرلیا، اس لیے اب کسی شہادت کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ جب شوہزنے بیوی کے حاملہ ہونے کا اقرار کیا تو اس کے شمن میں بیوی کے امانت دار ہونے اور اس کیطن میں شوہر کے نطفے کے پرورش پانے کا بھی اقرار ہوا، اور جب بیوی کا امانت دار ہونا ثابت ہو چکا ہے تو رد امانت اور وضع امانت یعنی ولادت کے سلسلے میں اس قول معتمر ہوگا اور بلادلیل ثابت ہوگا۔

قَالَ وَ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ عَلِيْتُنَا الْوَلَدُ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَ لَوْ بِظِلِّ مَغْزَلِ، وَ أَقَلَّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ (سورة الاحقاف: ١٥)، ثُمَّ قَالَ ﴿ وَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ (سورة لقمان: ١٤) فَبَقِي لِلْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالُتُهُمْ يُقَدِّرُ الْأَكْثَرَ بِأَرْبَعِ سِنِيْنَ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا قَالَتُهُ سَمَاعًا، إِذِ الْعَقُلُ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ.

ترجہ کہ : فرماتے ہیں کہ حمل کی اکثر مدت دوسال ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ ٹھاٹھٹا کا فرمان ہے بچہ دوسال سے زیادہ پیٹ میں نہیں رہتا اگر چہوہ تکلے کے سایہ کہ برابر ہو۔ اور اس کی اقل مدت چھ ماہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ بچہ کا حمل اور دورہ چھوڑ نا تمیں ماہ میں ہوتا ہے پھر فرمایا کہ اس کا دورہ چھوڑ نا دوسال میں ہوتا ہے لہٰذاحمل کے لیے چھے ماہ باقی رہ گئے۔ اور امام شافعی ہو ٹھٹھٹا نے اکثر مدت حمل کا چارسال سے اندازہ لگایا ہے، لیکن ہماری روایت کردہ حدیث ان کے خلاف جمت ہے۔ اور ظاہر یہی ہے کہ حضرت عائشہ ہو ٹھٹھٹا نے آپ می گھڑ ہے س کر ہی اسے بیان کیا ہوگا۔ اس لیے کہ عقل اس اندازے کی طرف راہ نہیں پاسکتی۔

#### اللغاث:

﴿ ظل ﴾ سايد ﴿ معزل ﴾ ح في كسوكي، تكلا - ﴿ فصال ﴾ دوده حيمرانا-

#### اکثر مدت حمل:

مسلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حمل کی اکثر مدت دو سال ہے اور اس پر حضرت عائشہ وٹائٹ کا یہ فرمان دکیل ہے کہ الولد لا یہ فی البطن آکٹو من سنتین النے بعنی بچہ دو سال سے زیادہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہتا خواہ وہ تکلے کے سایہ برابر ہو، صاحب ہدائی اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ وٹائٹ ام المؤمنین ہیں اور ان کی ذات سے امت کو بیشتر مسائل معلوم ہوئے ہیں اس لیے عالب گمان یہی ہے کہ انہوں نے آپ تکا ٹیڈ کے سن کر بی یہ مدت بیان کی ہوگی، کیوں کہ عقل اس طرح کی مدت کا اندازہ نہیں لگا سے ا

وأقله سنة أشهر الع: فرمات بين كرحمل اقل مت جه ماه ب،اس لي كرالله تعالى في بهل حمل اورفصال دونول كي

# ر آن البداية جلد المحال محال ۱۲ المحال ۱۲ المحال المكام كالاتكام كالمات كالمال المكام كالمات كالمال كالمال

ا یک ساتھ مدت بیان فرمائی ،اس کے بعد و فصاله فی عامین کے فرمان سے دودھ چھوڑنے کے لیے ۲۲۴ ماہ متعین کردیا، لہذا بدیمی طور برحمل کی اقل مدت ۲ جھے ماہ متعین ہے۔

وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَطَلَقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ يَوْمٍ اشْتَرَاهَا لَزِمَهُ، وَ إِلَّا لَمْ يَلْزَمُهُ، لِآنَهُ فِي الْوَجْهِ النَّانِي وَلَدُ الْمُعْتَدَّةِ، فَإِنَّ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى الشِّرَاءِ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي وَلَدُ الْمُمُلُوكَةِ، لِأَنَّة فِي الْوَجْهِ النَّانِي وَلَدُ الْمُعْتَدَّةِ، فَإِنَّ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى الشِّرَاءِ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي وَلَدُ الْمُعْتَدَّةِ، فَإِنَّ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى الشِّرَاءِ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي وَلَدُ الْمُعْتَدِّةِ فَلَا بُدَ مِنْ وَقُومٍ، وَ هَذَا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدًا بَائِنًا أَوْ خُرْمَةً خُرُمَةً فَلَا يُضَافُ الْعَلَوْقِ، لِأَنَّهَا حَرُمَتُ عَلَيْهِ حُرْمَةً عَلَيْهِ حُرْمَةً عَلَيْهِ حُرْمَةً عَلَيْهِ حُرْمَةً عَلَيْهِ حُرْمَةً عَلَيْهِ عَلَى الْفَلَوقُ إِلَّا إِلَى مَا قَبْلَهُ، لِأَنَّهَا لَا يَحِلُّ بِالشِّرَاءِ.

ترفیجیان: جس نے کسی باندی سے نکاح کیا پھر (وطی کے بعد) اس کوطلاق دے دی اور پھراسے خرید لیا تو اگر ہوم خرید سے چھ ماہ

ہے کم مدت میں اس باندی نے بچہ جنا تو شوہر کونسب لازم ہوگا، ورنہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلی صورت میں وہ معتدہ کا بچہ ہے،

کیوں کہ علوق شراء پر مقدم ہے۔ اور دوسری صورت میں وہ مملوکہ عورت کا بچہ ہے۔ اس لیے کہ حادث کو اس کے قریب ترین وقت کی
طرف منسوب کیا جاتا ہے، لہذا نسب کا دعویٰ کرنا ضروری ہے۔ اور بی تھم اس وقت ہے جب ایک طلاق بائن ہو یا خلاق رجعی

ہو، لیکن اگر دوطلاق ہوتو وقت طلاق سے دوسال پرنسب ٹابت ہوجائے گا (اس لیے کہ) (دوطلاق سے) باندی اپنے شوہر پر حرمت
غلیظ کے ساتھ حرام ہوگئ، لہذا علوق کو طلاق سے پہلے کی حالت کی طرف منسوب کیا جائے گا، اس لیے کہ شراء کی وجہ سے یہ باندی
طال نہیں ہو کئی۔

#### اللغات:

﴿علوق﴾ استقرار رحم۔ ﴿ يضاف ﴾ منسوب كياجاتا ہے۔

#### باعری بوی کوطلاق دینے کے بعد خریدنے کی صورت میں جوت نب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا پھر وطی کرنے کے بعداس کو طلاق دے دی اوراس کے بعداس کے بعداس کو طلاق دے دی اوراس کے بعداس کے مالک سے اس باندی نے بچہ جناتو مشتری کے بعداس کے مالک سے اس باندی نے بچہ جناتو مشتری کے ذک سے چھے ماہ کیا تا اوراس سے اپنانسب متعلق کر تا لازم ہوگا۔ اوراگر چھے ماہ یا اس سے زائد مدت میں بچہ پیدا ہواتو پھر مشتری پر (جو اس کا شو ہر بھی ہے) اس بچے کو اپنا تا اور اپنانسب اس سے متعلق کر نالازم نہیں ہوگا۔ یہ دوصور تیں ہیں جن میں سے پہلی صورت کی

دلیل یہ ہے کہ چھ ماہ سے کم میں بچہ کی ولادت سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ نطفہ خرید نے سے پہلے ہی قرار پایا ہے اورخرید نے سے پہلے جوں کہ وہ عورت معتدہ کا بچہ ہوا اور معتدہ کے بچے کا نسب بدون دعویٰ ثابت ہوجاتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں اس بچے کا نسب شوہر پر لازم ہوگا۔ اور دوسری صورت میں یعنی جب چھے ماہ سے زائد مدت میں بچہ کی پیدائش ہوئی تو یہ بات واضح ہوگئی کہ اشتراء کے بعد ملک یمین کی حالت میں نطفہ قرار پایا ہے اور وہ مملوکہ کا بچہ ہے اس لیے کہ ضابط یہ ہے کہ حادث اور نو پیداشدہ چیز کو اس کے قریب ترین وقت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور مملوکہ باندی کے بچے کا نسب دعوی نسب کے بغیر باندی سے جہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں نسب کا دعویٰ کرنا ضروری ہے۔

و هذا إذا النع: اس کا حاصل یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ تفصیلات اس وقت ہیں جب اس باندی کو ایک طلاق بائن دی گئ ہو یا ایک طلاق رجعی دی گئی ہو یا اس نے خلع کیا ہو، لیکن اگر شو ہر نے اسے دوطلاق دیا ہوتو وقت طلاق سے دوسال تک نسب ثابت ہوگا، کیوں کہ باندی کے حق میں دوطلاق اکثر تعداد طلاق ہے، لہذا دوطلاق سے وہ باندی حرمت غلیظہ کے ساتھ بائنہ ہوکر شو ہر کے لیے حرام ہوگئی اور اب شو ہر کے لیے اس سے وطی کرنا ممکن نہیں رہا نہ تو نکاح کے طور پر اور نہ ہی ملک یمین کے طور پر لہذا اب مابعد الطلاق کی طرف علوق کو منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے قبل الطلاق کی حالت پر محمول کریں گے اور طلاق کے وقت سے دو سال کے اندراندراگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔

وَ مَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِي فَشَهِدَتُ عَلَى الْوِلَادَةِ امْرَأَةٌ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى تَعَيُّنِ الْوَلَدِ، وَ يَفْبُتُ ذَٰلِكَ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ بِالْإِجْمَاعِ.

ترفیجملہ: جس شخص نے اپنی باندی سے کہا اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہوتو میرے نطفے سے ہے، پھرا یک عورت نے ولادت پر گواہی دی تو دہ اس کی ام دلد ہوگی ، اس لیے کہ صرف تعین ولد کی ضرورت ہے اور یہ بالا تفاق داید کی شہادت سے ثابت ہوجائے گی۔

#### اللّغاث:

﴿قابلة ﴾ داير

#### ام ولد بننے کی ایک صورت:

صورت مسئلة بالكل واضح ہے كواگر كى مولى نے اپنى باندى سے كہا كواگر تير سے پيك ميں بچد ہے تو مير سے نطفے سے ہے اس كے بعد چھ ماہ سے كم مدت ميں اس باندى نے بچہ جنا اور ايك عورت نے ولا دت كى شہادت دى تو اس بچ كا نسب مولى سے ثابت ہوجائے گا اور وہ باندى اس كى ام ولد ہوگى ، كيوں كه يہاں صرف بچة عين كى ضرورت ہے اور دايدى شہادت سے بيضرورت بوجائے گا۔

پورى ہوجاتى ہے، اس ليے اس شہادت سے نسب ثابت ہوجائے گا۔

وَ مَنْ قَالَ لِغُلَامٍ هُوَ اِبْنِي ثُمَّ مَاتَ فَجَاءَتْ أُمُّ الْغُلَامِ وَ قَالَتْ أَنَا امْرَأَتُهُ هُوَ ابْنَهُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهُوَ ابْنَهُ تَرِثَانِهِ، وَ فِي النَّوَادِرِ جَعَلَ هٰذَا جَوَابَ الْإِسْتِحْسَانِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُوْنَ لَهَا الْمِيْرَاكُ، لِأَنَّ النَّسَبَ كَمَا يَفْبُتُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيْحِ يَفْبُتُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَ بِالْوَطْيِ عَنْ شُبْهَةٍ وَ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ إِقْرَارًا بِالنِّكَاحِ. وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانُ أَنَّ الْمَسْنَالَةَ فِيْمَا إِذَا كَانَتُ مَعُرُوْفَةً بِالْحُرِّيَّةِ وَ بِكُوْنِهَا أُمَّ الْفَلَامِ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيْحُ هُوَ الْمُتَعَيَّنَ لِلْإِلْكَ وَضُعًا وَ عَادَةً.

ترجماء: جس شخص نے کی بچے کو کہا کہ یہ میرالڑکا ہے پھر وہ مرگیا اس لڑکے کی ماں آئی اور اس نے کہا کہ بیں میت کی بیوی ہوں اور یہ اس کا بچہ ہو وہ اس کی بیوی ہوگی اور وہ غلام میت کا لڑکا ہوگا اور دونوں میت کے وارث ہوں گے۔ اور نوا در بیں اسے تھم استحمانی قرار دیا گیا ہے جب کہ قیاس یہ ہے کہ عورت کو میراث نہ طے، کیوں کہ جس طرح نسب نکاح سمجے سے ثابت ہوتا ہے نکاح فاسداور وطی بالشہہ سے بھی ثابت ہوتا ہے اور ملک میں سے بھی ثابت ہوتا ہے، الہذا میت کا قول نکاح کا اقرار نہیں ہوا۔ اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ مسئلہ اس صورت میں وضع کیا گیا ہے جب عورت کا آزاد ہونا اور لڑکے کی ماں ہونا معروف ہو۔ اور نکاح سمجے ثبوت نب کے لیے وضع اور عادت کے طور پر متعین ہے۔

#### اللغاث:

﴿تو ثان ﴾ وه دونول وارث مول كے وحرية ﴾ آ زاد مونا۔

#### يج ك بوت نسب كانتجدال كى مال تك معتدى موكا يانيس:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے ایک بچے کو دیکھا اور کہا ہو ابنی یہ میرا بیٹا ہے ، اس کے بعد اس مخص کا انتقال ہوگیا پھر اس لڑکے کی ماں آئی اور اس نے کہا کہ میں میت کی بیوی ہوں اور یہ لڑکا میت کا بیٹا ہے تو استحسانا ماں اور بیٹے دونوں میت کے وارث ہوں گے ، لیکن قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ صرف بیٹے کو اپنا نے کا اقرار کو ارث نہ ہو، کیوں کہ باپ نے صرف بیٹے کو اپنا نے کا اقرار کیا ہے ، ماں کوئیں ، اور بیٹے کا اقرار ماں کے اقرار کوسٹزم نہیں ہے ، اس لیے نکاح سمج کے علاوہ نکاح فاسد، وطی بالشبہہ اور ملک یمین کے طور پر بھی وطی کرنے سے بھی بیٹا معرض اور وجود میں آسکتا ہے ، الہذا میت کا ھذا ابنی کہنا صرف بیٹے کے تن میں مفید ہوگا اور اس سے نکاح کا قرار نہیں ہوگا ، اس لیے صرف بیٹا اس کا وارث ہوگا نہ کہ وہ عورت۔

استحسان کی دلیل کہ صورت مسئلہ اس صورت میں وضع کیا گیا ہے جب عورت کی حریت معروف ہوتا کہ ملک بمین کے طور پر وطی کا احتمال ختم ہوجائے اور اس عورت کا ذکورہ بچے کی ماں ہونا بھی لوگوں میں مشہور ہو، تا کہ نکاح فاسد اور وطی بالشعبہ کا احتمال ختم ہوجائے اور صحیح باتی رہ جائے اور چوں کہ نکاح صحیح ثبوت نسب کے لیے متعین ہے، اس لیے وہ لڑکا اس عورت کا ہوگا اور ماں بیٹے دونوں کو میراث ملے گی۔

وَ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَقَالَتِ الْوَرَقَةُ أَنْتِ أُمَّ وَلَدٍ فَلَا مِيْرَاتَ لَهَا، لِأَنَّ ظُهُوْرَ الْحُرِّيَّةِ بِاغْتِبَارِ الدَّارِ حُجَّةٌ فِي دَفْعِ الرِّقِّ، لَا فِي اسْتِخْقَاقِ الْمِيْرَاتِ. ر آن البدايه جلد ١٤٠ ١٥ من ١٢٠ المن المال ١٢٠ الكام طلاق كابيان ك

ترجمل: اوراگریمعلوم نه ہو کہ وہ عورت آزاد ہے اور ورثاء نے کہا کہ تم امّ ولد ہوتو اسے میراث نہیں ملے گی، اس لیے کہ حریت کا ظہور دارالاسلام کے اعتبار سے دفع رقیت کے لیے جت ہے۔ نہ استحقاق میراث کے لیے ہے۔

#### اللغاث:

﴿حرّة ﴾ آزار عورت - ﴿رقى ﴾ غلاى -

#### يج ك بوت نسب كا نتجاس كى مال تك معتدى موكا يانين:

فرماتے ہیں کہ اگر ماسبق میں نہ کورہ عورت کا آزاد ہونا معلوم نہ ہواور میت کے ورثاء اسے میت کی ام ولد قرار دیں تو نہ تو وہ ام ولد ہوگی اور نہ ہی اور نہ ہی اسبق میں نہیں ہے گی ، میراث تو اس لیے نہیں ملے گی کہ اس کا آزاد ہونا متعین نہیں ہے اور اگر چہ دارالا سلام میں ہونے کی وجہ سے اس کی رقبت معدوم بھی جارہی ہے لیکن دارالا سلام صرف دفع رقبت میں موثر ہے ، استحقاق وراثت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے ، اس لیے اسے میراث نہیں ملے گی ، مگر وہ مملوک اور ام ولد بھی نہیں ہوگی ، کیوں کہ دارالا سلام اس سے رقبت کو دفع کر رہا ہے۔ فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم۔



# باب حضائة الوليومن أحق به المائية الوليومن أحق به المائية الوليومن أحق به المائية الوليومن أحق المائية المائي

صاحب کتاب جب بجوت نب کے مسائل ودلائل کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب حضانت اور پرورش کے احکام ومسائل کو بیان کررہے ہیں، کیوں کہ ولا دت اور بہوت نب کے بعد سب سے پہلام حلہ حضانت ہی کا ہے۔ صاحب بنایہ علامہ محمود عنی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ شریعت میں ولایت کا حق اس خص کو ہے جوشفق علیہ ہواور پھر ولایت کے بھی کئی درجے ہیں، اسی لیے شریعت نے تصرف کی ولایت کا حق باپ کو دیا ہے، کیوں کہ وہ قوی الرائے ہوتا ہے اور نفقہ بھی اسی کے ذھے ہوتا ہے۔ اور حضانت اور پرورش کی ولایت ماں سے متعلق کی گئی ہے، کیوں کہ ماں بچ پرزیادہ شفیق ہوتی ہے اور گھر میں رہ کر ہمہ وقت اس کی و کھے بھال کرتی رہتی ہے۔ (۱۵/۱۵)

وَ إِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَالْأَمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ لِمَا رُوِيَ ((أَنَّ الْمُرَأَةُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ ﴿ إِنَّ إِبْنِي هَلَمَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً وَ حِجْرِي لَهُ حِوَى وَ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَ زَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْتِ كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً وَ حِجْرِي لَهُ حِوَى وَ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَ زَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْتِ أَخَقُ بِهِ مَا لَمُ تَتَوَوَّجِي ))، وَ لِأَنَّ الْآهُ أَشْفَقُ وَ أَقْدَرُعَلَى الْحَضَانَةِ فَكَانَ الدَّفُعُ إِلَيْهَا أَنْظُرَ وَ إِلَيْهِ أَشَارَ الصِّدِيْقُ الْحَضَانَةِ وَكَانَ الدَّفُعُ إِلَيْهَا أَنْظُرَ وَ إِلَيْهِ أَشَارَ الصِّدِيْقُ عَلَيْهِ وَعَمْ اللّهُ مِنْ شَهْدٍ وَ عَسُلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ ، قَالَ حِيْنَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْمُرَأَتِهِ ، وَالصَّحَابَةُ خَاصَهُ وَنَ مُتَوَافِرُونَ مُتَوافِرُونَ مُتَوافِرُونَ مُتَوافِرُونَ مُتَوافِرُونَ مُتَوافِرُونَ مُتَوافِي وَالْمَالُونَ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْمُولِي عِنْدَكَ يَا عُمَرُ ، قَالَ حِيْنَ وَقَعَتِ الْفُرُقَةُ بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْمُولَقِيمِ اللّهُ مُنْ مُنْ شَهُدٍ وَ عَسُلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ ، قَالَ حِيْنَ وَقَعَتِ الْفُرُقَةُ بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْمُولَةِ مُ اللّهُ عَلَى الْمُولِقُونَ مُتَوافِقُونَ مُونُ وَمُونَ الْمُولِقُ الْمُولُونَ اللّهُ الْمُنْ الْمُولُونَ الْمُعَلِي الْمُنَاقِلَ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: اور جب میاں ہوی کے درمیان جدائی ہوجائے تو ماں بنج کے زیادہ حقدار ہے اس روایت کی وجہ سے کہ ایک عورت ب
کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میرا پیٹ ظرف رہا اور میری گوداس کے لیے خیمہ رہی اور میرے بہتان اس کے
لیے ڈول رہے اور اس کا باپ اسے مجھ سے چھینا چاہتا ہے، تو آپ مُن اللّٰ کے فرمایا کہ جب تک تو دو سرا نکاح نہیں کرتی اس وقت تک تو
ہی اس کی زیادہ حق دار ہے، اور اس لیے کہ ماں زیادہ مشفق ہوتی ہے اور حضانت پر اسے زیادہ قدرت ہوتی ہے لہذا بیچ کو اس کے
سپر دکرنے میں زیادہ شفقت ہوگی۔ اور اس طرف حضرت صدیق اکبر مخالتی نے اشارہ کیا کہ اے عمر اس بیچ کے لیے عورت کا تھوک
تہارے شہد مصلی سے بھی زیادہ بہتر ہے، حضرت صدیق اکبر مخالتی نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب ان کے اور ان کی

#### اللغاث:

﴿بطنی﴾ میرا پیٹ۔ ﴿وعاء ﴾ برتن۔ ﴿حجر ﴾ گود۔ ﴿حوی ﴾ پناہ گاہ، خیمہ۔ ﴿ثدی ﴾ چھاتی، پتان۔ ﴿سقاء ﴾مشکیزہ، ڈول، پینے کا برتن۔ ﴿ینزع ﴾ چھین لے گا، کھننج لے گا۔ ﴿أشفق ﴾ زیادہ مہربان۔ ﴿ریق ﴾ تھوک، لعاب رض ۔ ﴿عسل ﴾ شہد۔ ﴿شهد ﴾ شهد جوموم سے نچوڑ انہ گیا ہو۔

#### تخريج

🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب من احق بالولد، حديث: ٢٢٧٦.

#### زوجین میں سے پرورش کا زیادہ حقدار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں ہوئی کے درمیان فرقت واقع ہوجائے تو ان کا بچہ مال کے حوالے کیا جائے گا اور مال ہی اس خچ کی پرورش کی زیادہ حق دار ہوگی بشرطیکہ وہ کسی اجنبی شخص سے دوسراعقد نہ کرے، اس تھم کی پہلی دلیل اس عورت کا واقع ہے جس نے دربار رسالت میں اپنے بچے کی نشو ونما اور دیکھ کرکھی حالتوں کو بیان کر کے اپنے شوہر کے متعلق بچہ چھیننے کا الزام لگایا تھا اور آپ من الیا نے انت اُحق بعد مالم تعزوجی کے فرمان سے اس بچہ کی حق دار اس کی مال یعنی اس عورت کو قرار دیا تھا۔ دوسری دلیل می کی گئی ہے اس لیے کہ باپ کے مقابلے میں مال بچہ پر زیادہ مہر بان ہوتی ہے اور ہمہ وقت اس کے ناز ونخ سے برداشت کرتی رہتی ہے اس لیے پرورش کے حوالے کرنا زیادہ بہتر ہے۔

تیسری دلیل میہ کہ جب حضرت عمر مخالفتہ اوران کی بیوی ام عاصم مخالفتا کے مابین فرقت طلاق واقع ہوئی تھی اور حضرت عمر نچ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے تو اس پرصدیق اکبر مخالفتہ نے ان سے فرمایا تھا کہ اے عمر بچہ کی ماں کا تھوک اس کے لیے تمہارے شہر مصلّی کھلانے سے بھی زیادہ بہتر ہے، گویا صدیق اکبر مخالفتہ نے اپنے اس فرمان سے بیاشارہ دیدیا تھا کہ بچ کی پرورش کا زیادہ حق اس کی ماں کو ہے اور بیفر مان کہار صحابہ کی موجودگی میں صادر ہوا تھا، کیکن کسی نے اس پر نکیر نہیں فرمائی تھی جس سے بیا جماعی مسئلہ ہوگیا تھا۔

وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْآبِ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَ لَا تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا عَسَتْ تَغْجِزُ عَنِ الْحَضَانَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّ الْآبِ الْآمَةِ الْوَلَايَةَ تُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِ الْآمَةِاتِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّ الْآمِ فَأُمُّ الْآبِ الْآمَةِ الْوَلَايَةَ تُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِ الْآمَةِ الْوَلَاقِ الْآمَةِ الْآمِ فَأُمُّ الْآبِ الْآمَةِ اللهِ لَادِ، فَإِنْ لَمْ الْآمَةِ اللهِ لَادِ، فَإِنْ لَمْ الْآمَةِ اللهِ لَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

#### الْعَرْشِ ﴾ (سورة يوسف: ١٠٠١) أَنَّهَا كَانَتُ خَالَتَهُ.

تروجہ اور (نیج کا) نفقہ اس کے باپ پر لازم ہوگا جیسا کہ (آھے چل کر) ہم اسے بیان کریں گے اور ماں کو حضائت پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ پرورش کرنے سے عاجز ہو۔ پھر اگر بیج کی ماں نہ ہوتو اس کی نانی دادی سے زیادہ پرورش کی حق دار ہوگا، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ یہ وہ اس لیے کہ یہ وہ اس کے کہ یہ وہ کی میراث یعنی چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اور اس لیے سے زیادہ حقد ار ہوگی، اس لیے کہ وہ بھی ماؤں میں سے ہے، اس لیے دادی کو بھی ماؤں کی میراث یعنی چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ دادی کی شفقت پیدائش قرابت سے زیادہ بوگی ہوئی ہے۔ پھر اگر بیچ کی دادی بھی نہ ہوتو بہیں، پھو پھیوں اور خالاؤں سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے دیا ہوگی ہے۔ پھر اگر بیچ کی دادی بھی مقدم کیا گیا ہے۔ اور ارشاد خداوندی ور فع کہ خالہ باپ شریک بہن سے زیادہ سے زیادہ سے کہ آپ سائل کے کہ آپ سائل گیا کہ ارشادگرامی ہے'' خالہ ماں ہوتی ہے'' اور ارشاد خداوندی ور فع اموریہ علی المعرش کی تفسیر میں کہا گیا کہ اُبوین میں سے ایک حضرت ہوسف کی خالہ تھیں۔

#### اللغات:

﴿نفقة ﴾ افراجات، فرج \_ ﴿لا تجبو ﴾ مجبورتبين كياجائكا \_ ﴿عست ﴾ موسكا بى كد ﴿حضانة ﴾ پرورش كرنا \_ ﴿ نستفاد ﴾ ماصل كى جاتى بى حضانة ﴾ پرورش كرنا \_ ﴿ نستفاد ﴾ ماصل كى جاتى بى جاتى بى بويكى \_ ﴿ قدمن ﴾ مقدم كى كى بى ـ

#### تخريج

اخرجه بخارى في كتاب الصلح باب كيف يكتب، حديث رقم: ٣٦٩٩.

#### مال کے بعد حق حضانت کس کو حاصل ہوگا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بیچے کی پرورش اوراس کی حضانت وغیرہ کا پورا نفقداس کے باپ پرلازم ہوگا اور کتاب النفظہ میں اس کی پوری تفصیل آئے گی۔ اور بچہ کی پرورش کی زیادہ حق دار اس کی ماں ہی ہے لیکن اگر ماں کسی وجہ سے پرورش نہ کر سکے تو اسے پرورش کرنے پرمجبور نہیں کیا جائے گا، البتہ اگر ماں کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہ ہوتو پھر ماں کومنایا جائے گا اور اس منت ساجت کی جائے گی۔

فإن لم تكن النع: فرماتے ہیں كداگر بيچى كى مال نہ ہو يا وہ دوسرى شادى كر لے تو پھر مالى كى مال يعنى بيچى كى نانى اس كى دادى سے پرورش كى زيادہ حق دار ہوگى خواہ وہ اوپر كے درجى ہوليعنى پرنانى اورسكڑ نانى ہو، كيول كہ بيولايت ماؤل كى طرف سے مستقاد ہوتى ہے، اس ليے مالى كى مال باپ كى مال سے زيادہ حق دار ہوگى۔ پھر اگر بيچى كى نانى بھى نہ ہوتو دادى بہنوں سے زيادہ حق دار ہوگى، اس ليے كہ نانى امہات ميں سے ہے، اس ليے دادى كو بھى ميت كى ميراث سے مال كے برابر يعنى چھٹا حصر ماتا ہے۔ اور پھر قرابت نبى كى وجہ سے دادى كى شفقت بہنول سے زيادہ برى ہوئى ہے۔

فإن لم تكن الخ: فرماتے ہیں كماكر نے كى دادى بھى نہ ہوتو كھر بہنوں كانمبر ہادر بہنيں بچ كى پھو پھو ساور خالاؤں سے زیادہ حق دار ہوں گی۔اس ليے كم بہنیں نچ كے باپ اور ماں كى بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ قرابت كے اعتبار سے بچ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں،ای لیے میراث میں بہنوں کا حصہ ممات اور خالات سے مقدم ہے۔

وفی روایة النع: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مال اور باپ دونوں شریک یعنی حقیقی بہن خالہ اور پھوپھی سے مقدم ہے۔ اگر صرف باب شریک بہنیں ہوتو مبسوط کی کتاب الطلاق کی وضاحت کے مطابق وہ بہن خالہ سے مقدم نہیں ہوگی، کیوں کہ پرورش کے درجات مال کی طرف سے چلتے ہیں اور خالہ مال سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے حقیقی بہن نہ ہونے کی صورت میں خالہ کاحق مقدم ہوگا اور پھر صدیث پاک میں المحالة و الله اگا فرمان جاری کر کے خالہ کی قرابت اور اس کی شفقت کومزید اجا گر کر دیا گیا ہے اور پھر قرآن کریم کی آبت دو فع ابویہ علی العرش النے: میں بھی ایک تفسیر کے مطابق ابوین میں حضرت یوسف عالیہ کی مال نہیں بلکہ ان کی خالہ داخل ہیں، کیوں کہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ حضرت یعقوب عالیہ کا کے مصری پہنے ہی حضرت یوسف عالیہ کا کی اللہ والدہ کا انتقال ہوگیا تھا۔

وَ تَقَدَّمُ الْاَخْتُ لِأَبٍ وَ أَمْ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ، ثُمَّ الْآخُتُ مِنَ الْآمِ ثُمَّ الْآخْتُ مِنَ الآبِ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُنَّ مِنُ قِبَلِ الْآمِ، ثُمَّ الْآخُتُ مِنَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرُ الْآخِرَ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرَ الْآخِرُ الْآخِرَ الْآخَرَ الْآخُرُ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخُرُ الْآخَرَ الْآخَرُ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرُ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرُ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرُ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرُ الْآخَرُ الْآخَرَ الْآخَرَ الْآخَرُ الْآخَرَ الْآخَرُ الْآخُرُ الْآخَرُ الْآخَرُ الْآخَرُ الْآخَرُ الْآخَرُ الْآخَرُ الْآخُرُ الْمُرْتُمُ الْحُرُولُ الْمُرْتُمُ الْمُرْتُولُ الْمُرْتُولُ

تروج بھلے: اور حقیقی بہن (دیگر بہنوں ہے) مقدم ہوگی، کیوں کہ وہ زیادہ شفیق ہوتی ہے اور پھر ماں شریک بہن کا نمبر ہے اور سب سے اخیر میں باپ شریک بہن کا نمبر ہے، کیوں کہ ان کاحق ماں کی جانب سے ثابت ہے۔ پھر خالا کیں پھوپھیوں سے زیادہ حق دار جیں ماں کی قرابت کوتر جیج دیتے ہوئے پھر وہ بھی بہنوں کی طرح اتریں گی لینی دوقر ابت والی کوتر جیے ہوگی پھر ماں کی قرابت والی کو۔ پھر پھوپھیاں بھی اس طرح اتریں گی۔

#### مال کے بعد حق حضانت کس کو حاصل ہوگا:

صورت مسلم یہ ہے کہ فق حضانت کے استحقاق کا دارو مدار قربت اور زیادتی شفقت پر ہے اس لیے ماں نانی اور دادی کے نہ ہونے کی صورت مسلم یہ ہی کے حقیق بہنیں اس کی علاقی اور اخیافی بہنوں سے مقدم ہوں گی، کیوں کہ وہ ذوقر ابتین ہے اور اس کی شفقت دیگر بہنوں سے مقدم ہوگی اور سب سے اخیر میں علاقی دیگر بہنوں سے بڑھی ہوئی ہے، پھر اگریہ بہن نہ ہوتو بچ کی اخیافی بہن اس کی علاقی بہن سے مقدم ہوگی اور سب سے اخیر میں علاقی بہن کا نمبر ہوگا ،اس لیے کہ عورتوں کے لیے حق حضانت ماں ہی کی طرف سے ثابت ہوتا ہے لہذا جو عورت ماں سے جتنا زیادہ قریب ہوگی اس حصادر نمبر بھی ہوگا۔

ٹم الحالات النے: فرماتے ہیں کہ خالا کیں مال سے زیادہ قریب ہوتی ہیں ،اس لیے حقیقی ،اخیافی اور علاقی کے اعتبار سے درجہ بدرجہ خالا وُل کوحق حضانت ملے گا اور خالا وُل کے بعد یعنی ان کی عدم موجودگی میں حسب مراتب بیحق پھو پھیوں کی طرف منتقل ہوجائے گا۔

وَ كُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هَوُلَاءِ يَسْقُطُ حَقُّهَا لِمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّ زَوْجَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا يُعْطِيهِ نَزُرًا وَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

شَزُرًا فَلَا نَظُرَ، قَالَ إِلاَّ الْجَدَّةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا الْجَدَّ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ أَبِيْهِ فَيَنْظُرُ لَهُ، وَ كَذَٰلِكَ كُلُّ زَوْجٍ هُوَ ذُوْرَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لِقِيَامِ الشَّفَقَةِ نَظْرًا إِلَى الْقَرَابَةِ الْقَرِيْبَةِ، وَ مَنْ سَقَطَ حَقَّهَا بِالتَّزَوُّجِ يَعُوْدُ إِذَا ارْتَفَعَتِ الزَّوْجِيَّةُ، لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدُ زَالَ.

ترفیجملہ: اور ان عورتوں میں ہے جس عورت نے بھی اپنا نکاح کرلیا اس کاحق ساقط ہوجائے گا اس حدیث کی وجہ ہے ہم روایت کر پیکے۔ اور اس لیے جب مال کاشو ہر اجنبی ہوگا تو وہ بچہ کو حقیر چیز دے گا اور اسے تیزنگاہ سے دیکھے گا لہذا شفقت معدوم ہوجائے گی۔ فرماتے ہیں کہ سوائے نانی کے جب اس کاشو ہر بیچ کا دادا ہو، کیوں کہ دادا اس کے باپ کے قائم مقام ہاس لیے وہ اس نیچ پر نظر عنایت کرے گا۔ اور ایسے ہی ہر وہ شو ہر جو اس بیچ کا ذور حم محرم ہو، اس لیے کہ آر ابت قریبہ کی طرف نظر کرتے ہوئے شفقت موجود ہے۔ اور جس عورت کاحق حضائت ساقط ہو گیا تو زوجیت ختم ہوتے ہی وہ حق لوٹ آئے گا، کیوں کہ مانع زائل ہو گیا۔ اس میں وہ حق

#### اللغاث:

﴿تزوجت ﴾ شادى كرلى - ﴿نزر ﴾ ب قيت چيز، گشيا سامان - ﴿شزر ﴾ غصه، عيب چينى - ﴿جدّة ﴾ دادى، نانى ـ ﴿بعود ﴾ لوث آئى گا ـ

#### شادی کرنے سے حق حضانت کاستوط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بہن، خالہ، دادی ، نانی اور پھوپھی میں سے انہی عورتوں کوحق حضانت ماتا ہے جن کی شادی نہ ہوئی ہو
یعنی خالہ اور پھوپھی وغیرہ جب تک غیرشادی شدہ ہوں گی اس وقت انہیں یہ حق ملے گالیکن اگران میں سے کسی کی شادی ہوگئ تو اس
کاحق حضانت ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ حدیث پاک میں ماں کو یہ حق دیتے ہوئے سرکار دوعالم شکھ لیکھ نے یہ جملہ ارشاد فر مایا تھا أنتِ
اُحق بد مالم تعزو جی کہ جب تک تم دوسرا نکاح نہیں کرتی ہواس وقت نیچ کی پرورش کی سب سے زیادہ حق دارتم ہی ہو، چوں کہ
آپ منگ اُلیکھ نے ماں کے حق میں مالم تعزو جی کی شرط لگائی ہے لہذا یہ شرط ماں کی قائم مقام دیگر عورتوں کے حق میں بھی جاری اور
لاگوہوگی ، کیوں کہ ماں ہی کے ذریعے اور واسطے سے انہیں یہ حق ماتا ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ عورت کے نکاح کر لینے کے بعداس کی اوراس کے شوہر کی تمام تو جہات اپنے بیچ پر ہوگ اوراجنبی ہونے کی وجہ سے وہ شوہراس بیچ کومعمولی می چیز کھانے پینے کے لیے دے گا اوراس کی طرف نظر حقارت سے دیکھے گا اور میہ بجہ بے تو جہی اور عدم النفات کا شکار ہوجائے گا۔

و إلا المجدة النع: و كل من تزوج سے استناء كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه اگر يجى كى نانى اس كے داداسے نكاح كرتى عبد اس صورت ميں نانى كا حق حضانت ساقطنيس ہوگا، كيوں كه نانى اور دادا دونوں ال كراچھى طرح سے اس كى د كيور كيوكا انتظام كريں گے اور دادا چوں كه نئى كا حق مشام ہوتا ہے اس ليے وہ اس نئے پرنظر كرم كرے گا اور اس كے حق ميں بے تو جى كا خدشة تم ہوجائے گا فلا حرج في تزوج المجدة جدالوللنہ

و كذلك الغ: فرماتے ہيں كه نانى اور داداكى طرح ہراس شخص كے ساتھ كى جوڑى شيح ہوگى جو بچ كا قريبى رشتے دار ہو، كول كه قربت قرابت كى وجہ سے شفقت موجود ہے اس ليے مال خاله، پھوپھى اور بہن وغيرہ كا بچ كے ذور حم محرم كے ساتھ نكاح كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

ومن سقط النع: فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے کی وجہ سے جس عورت کا حق حضانت ختم ہوگیا ہووہ حق زوجیت ختم ہونے سے دوبارہ لوٹ آئے گا، کیوں کہ زوجیت ہی مانع تھی ، لہذاإذا زال المانع عاد الممنوع والے فقہی ضابطے کے پیش نظر مانع کے ختم ہونے سے منوع بھی ختم ہوجائے گا اور حق حضانت بحال ہوجائے گا۔

قَانُ لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَاخْتَصَمَ فِيْهِ الرِّجَالُ فَأُولَاهُمُ أَقْرَبُهُمْ تَعْصِيْبًا، لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لِلْأَقْرَبِ وَ قَدْ عُرِفَ التَّرْتِيْبُ فِيْ مَوْضِعِه، غَيْرَ أَنَّ الصَّغِيْرَةَ لَا تُدْفَعُ إِلَى عَصَبَةِ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَ ابْنِ الْعَمِّ تَعَرُزًا عَن الْفِتْنَةِ.

تر جھلہ: پھر اگر بچ کے اہل خانہ میں سے کوئی عورت نہ ہواور اس کی پرورش کے متعلق مردوں نے جھگڑا کیا ہوتو ان میں سب سے زیادہ مقدم وہ ہوگا جوعصبہ ہونے میں سب سے زیادہ قریب ہو، کیوں کہ ولایت اقرب کے لیے ہے اور ان کی ترتیب اپنی جگہ معلوم ہو چکی ہے، کیکن صغیرہ بچی غیرمحرم عصبہ کونہیں دی جائے گی جیسے مولی عمّاقہ اور چچا کا بیٹا۔ فتنہ سے بچنے کے لیے۔

#### اللغات:

﴿احتصم ﴾ جَمَّرًا كرير ولا تدفع ﴾ نبين دى جائ كى ﴿عتاقة ﴾ آزادكر في والا وتحوّز ﴾ بچاؤ \_

#### حضانت کے حقد ارمردوں کا بیان:

فرماتے ہیں اگر نیچ کے اہل خانہ میں کوئی عورت نہ ہو جواس کی حضانت کے امور کو نبھا سکے اور مردوں نے اس کی پرورش کے متعلق اختلاف کرلیا ہوتو علی الترتیب ان مردوں کو بیت ملے گا جوعصبہ ہونے میں بیچ سے زیادہ قریب ہوں گے، کیوں کہ بیہ ولایت اقر ب کے لیے ہے لہذا جو جتنا قر بی عصبہ ہوگا اس کا حق اتناہی مقدم ہوگا لینی باپ، دادا پر دادا، لکڑ اور سکڑ دادا، پھر بھائیوں میں سے حقیقی علاتی اور اس کے بعد بچاوغیرہ کا نمبر ہوگا اور سب سے اخیر میں مولی عتاقہ کانمبر ہے، لیکن واضح رہے کہ مولی عتاقہ کا نمبر صرف لڑ کے میں آئے گا، اسی لیے فرمایا ہے کہ اگر نجی ہواور مردوں اور عورتوں میں سے کوئی ولی نہ ہوتو لڑکی مولی عتاقہ کے سپر دنہیں کی جائے گی اور نہ بی پچازاد بھائی کے سپر دکی جائے گی، کیوں کہ نچی کوان کے حوالے کرنے میں فتنہ کا اندیشہ ہواور بی کے کوت میں شفقت بھی معدوم ہے۔

وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ حَتَّى يَأْكُلَ وَحُدَهُ وَ يَضُرَّبُ وَحُدَهُ وَ يَلْبَسُ وَحُدَهُ، وَ يَسْتَنْجِي وَحُدَهُ، وَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَيَأْكُلُ وَحُدَهُ وَ يَشْرَبُ وَخُدَهُ وَ يَلْبَسُ وَحُدُهُ، وَالْمَعْلَى وَاحِدٌ، لِأَنَّ تَمَامَ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَيَأْكُلُ وَحُدَهُ وَ يَشْرَبُ وَخُدَةً وَ يَلْبَسُ وَخُدُهُ، وَالْمَعْلَى وَاحِدٌ، لِأَنَّ تَمَامَ

الْإِسْتِغْنَاءِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْإِسْتِنْجَاءِ، وَ وَجُهُهُ أَنَّهُ إِذَا اسْتَغْنَى يُحْتَاجُ إِلَى التَّأَدُّبِ وَالتَّخَلُّقِ بِالدَابِ الرِّجَالِ وَ أَخُلَاقِهِمْ، وَالْآبُ أَقْدَرُ عَلَى التَّأْدِيْبِ وَالتَّفْقِيْفِ، وَالْخَصَّافُ رَمَّ الْكَثْنِيْةُ قَدَّرَ الْإِسْتِغْنَاءَ بِسَبْعِ سِنِيْنَ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ.

تروج ملی: اور ماں اور نانی لائے کی (پرورش کی) زیادہ حق دار ہیں یہاں تک کہ وہ تنہا کھانے گئے، تنہا پینے گئے، اکیلے لباس پہننے گئے اور استخاء کرنے گئے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ یہاں تک لاکا ب پروا ہوجائے اور وہ تنہا کھانے پینے اور لباس پہننے گئے اور ( دونوں کا ) معنی ایک ہی ہے، اس لیے کہ استغناء کی تحیل استخاء پر قدرت کے ذریعے حاصل ہوگی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پر مستغنی ہو گیا تو اس کومردوں کے اخلاق و آ داب کیھنے کی ضرورت ہوگی اور باپ ادب اور تہذیب سکھانے پر زیادہ قادر ہے۔ اور امام خصاف نے غالب پر قیاس کرتے ہوئے سات سال سے مستغنی ہونے کا اندازہ کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿وحده ﴾ اکیلا۔ ﴿یلبس ﴾ کیڑے پہنے۔ ﴿تأدب ﴾ ادب کھنا۔ ﴿تحقق ﴾ اخلاق وعادات اختیار کرنا۔ ﴿تفقیف ﴾ تہذیب کھانا۔

#### الركى مت منانت كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر بچ کے اسلیے کھانے ، پینے ،لباس پہنے اور تنہا استخباء کرسکنے تک اس کی دیکور کیوکا معاملہ اس کی فال اور نانی کے سپر دہوگا اور یہی دونوں اس کی زیادہ حقد ارہوں گی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ قد وری میں قد رت علی الاستخباء کا تذکرہ ہے جب کہ جامع صغیر میں مطلق استغناء کا تذکرہ ہے اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے ، کیوں کہ بچ کواسی وقت استغناء حاصل ہوگا جب وہ استخباء کرنے پر قادر ہوجائے اور بقول صاحب بنایہ قدرت علی الاستخباء یہ ہے کہ وہ بچ خود سے ازار کھول لے اور استخباء کرکے اسے باندھ بھی لے ، بہر حال جب وہ بچدا کیان امور کی انجام دہی پر قادر ہوجائے گا تو اب ماں اور نانی کاحق حضانت ختم ہوجائے گا اور اب اس کی نگہداشت و پر داخت کی ذمے داری اس کے باپ پر عائد ہوگی ، کیوں کہ اب اسے مردوں کے حضانت ختم ہوجائے گا اور اب اس کی نگہداشت و پر داخت کی ذمے داری اس کے باپ پر عائد ہوگی ، کیوں کہ اب اسے مردوں کے اخلاق و آ داب اور ان کے طور وطریقے سکھنے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ یہ تجیزیں باپ کے زیر سایہ ہم دست ہوں گی ، کیوں کہ باپ کو ان اشیاء پر ذیادہ قدرت حاصل ہے۔

و الحصاف رَحَمَّ عَلَيْهُ النح: فرماتے ہیں کہ امام ابو بکر خصاف علیہ الرحمہ نے بچے کے کھانے، پینے اور پہننے وغیرہ پر قادر ہونے کا اندازہ سات سال سے کیا ہے، لہذا سات سال کی عمر تک تو بچہ مال اور نانی کے پاس رہے گا اور اس کے بعد باپ کی طرف منتقل ہوجائے گا،صاحب بنایہ نے لکھائے کہ و علیہ الفتوی و کذا فی الکافی و غیرہ ۔ (۲۵/۵)

وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَحِيْضَ ِلْأَنَّ بَعْدَ الْإِسْتِغْنَاءِ تَحْتَا ثُجُ إِلَى مَعْرِفَةِ ادَابِ النِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةُ عَلَى ذَلِكَ أَقْدَرُ، وَ بَعْدَ الْبُلُوْغِ تَحْتَاجُ إِلَى التَّحْصِيْنِ وَالْجِفْظِ، وَالْأَبُ فِيْهِ أَقُوَى وَ أَهْدَى، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَمَّ الْعَلْيَةِ

أَنَّهَا تُدْفَعُ إِلَى الْأَبِ إِذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ لِتَحَقُّقِ الحَاجَةِ إِلَى الصِّيانَةِ.

ترجمل : ماں اور نانی لڑی کے حائصہ ہونے تک اس کی پرورش کی زیادہ حق دار ہیں ، کیوں کہ استغناء کے بعد اسے عورتوں کے آداب سکھنے کی ضرورت ہے اور عورت اس پرزیادہ قادر ہے، جب کہ بالغ ہونے کے بعد اسے محصنہ کرنے اور بچانے کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور باپ کواس میں زیادہ قوت اور رہنمائی حاصل ہے۔ امام محمد ولٹیٹیڈ سے مروی ہے کہ جب لڑکی حدِشہوت کو پہنچ جائے تو باپ کودیدی جائے ،اس لیے کہ اسے حفاظت کی ضرورت ہے۔

#### اللغات:

﴿ جاریة ﴾ نِکی ، لڑکی۔ ﴿ اُقدر ﴾ زیادہ قادر ہے۔ ﴿ تحصین ﴾ پاک دامنی برقر اررکھنا۔ ﴿ اُهدی ﴾ زیادہ راہ یافتہ۔ ﴿ صیانة ﴾ حفاظت۔

#### لرکی کی مدت حضانت:

اس عبارت میں لڑکی اور بڑکی کی مدت حفاظت کا بیان ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ جب تک لڑکی بالغ نہ ہوجائے اس وقت وہ اپنی مال یا اس کی عدم موجودگی میں نانی کے پاس رہے گی اور انہی دونوں کو اس بڑکی کی پرورش کا سب سے زیادہ حق حاصل ہوگا، کیوں کہ پرورش سے ستغنی ہونے اور ازخود کھانے ، پینے اور بال وغیرہ درست کرنے پر قدرت کے بعد اسے عورت کے آ داب واخلاق اور ان کے گن سیھنے کی ضرورت درکار ہے اور ظاہر ہے کہ عورتوں کے گن اور ہنر مثلاً کھانا بنانا ، کپڑے دھونا اور سینا پرونا عورتوں کے گن اور ان کے گن سیھنے کی ضرورت درکار ہے اور ظاہر ہے کہ عورتوں کے گن اور ہنر مثلاً کھانا بنانا ، کپڑے دھونا اور سینا پرونا عورتوں کے پاس رہ کربی وہ سیھنے کی ضرورت ہے اور بیاں رہے گی۔ ہاں بالغ ہونے کے بعد اب نکاح کر کے اسے مصنہ کرنے اور غلط راہوں سے اسے بچانے کی ضرورت ہے اور بیا مور باپ سے متعلق ہوتے ہیں کیوں کہ وہ ان پر کرکے اسے محصنہ کرنے اور غلط راہوں سے اسے بچانے کی ضرورت ہے اور بیا مور باپ سے متعلق ہوتے ہیں کیوں کہ وہ ان پر امرکی عاملے گی۔اوراب وہی اس کا زیادہ حق دار ہوگا۔

وعن محمد رَحَمَّ عَلَيْهُ النح: فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام روایت نے امام محمد روایت نے بیان کی ہے کہ لڑکی جب حدثہوت کو پہنچ جائے تو اس کی تربیت کا حق دار باپ ہوجاتا ہے، اس لیے اس وقت اسے باپ کے حوالے کردینا چاہیے، کیوں کہ اس عمر میں اسے حفاظت اور گھنے سامیر کی ضرورت درکار ہوتی ہے اور میہ چیز باپ کے پاس ہی مل سکتی ہے۔

وَ مَنْ سِوَى الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَبْلُغَ حَدًّا تُشْتَهِي، وَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ حَتَّى تَسْتَغْنِي، لِأَنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى اسْتِخْدَامِهَا، وَ لِهِلْذَا لَا تُوَاجِرُهَا لِلْخِدْمَةِ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُوْدُ، بِخِلَافِ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ لِقُدْرَتِهِمَا عَلَيْه شَوْعًا.

تروجہ اور ماں اور نانی کے علاوہ دیگر عور تیں نچی کے حد شہوت کو پہنچنے تک اس کی زیادہ حق دار ہیں۔اور جامع صغیر میں اس کے مستغنی ہونے تک کا قول ندکور ہے،اس لیے کہ ام اور جدۃ کے علاوہ کوئی اور اس سے خدمت لینے پر قادر نہیں ہے۔اس لیے اس بچی کو خدمت کے لیے کرایہ پرنہیں دے عتی، لہذا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ برخلاف ام اور جدۃ کے،اس لیے کہ بیدونوں شرعاً خدمت لینے پر

اللغاث:

-﴿ سوای ﴾ علاوه \_ ﴿ استخدام ﴾ خدمت لینا \_ ﴿ لا تو اجر ﴾ اجرت برنہیں معاملہ کر سکتی \_

#### لز کی کی مدت حضانت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر صغیرہ کی ماں اور نانی نہ ہوں ، تو اسے دیگر عورتوں مثلاً دادی اور خالہ وغیرہ کے پاس صرف حد شہوت کو پنچے سکت چھوڑا جا سکتا ہے اور جامع صغیر میں تو یہاں تک کہد دیا گیا ہے کہ صرف مستغنی ہونے یعنی اسکیے کھانے ، پینے اور پہننے پر قد رت حاصل ہونے تک چھوڑا جا سکتا ہے ، کیوں کہ حد شہوت کو پہنچنے یا مستغنی ہونے کے بعد وہ بڑی اس قابل ہوجاتی ہے کہ وہ گھر کے معمولی کام کاج کر سکے اور بڑوں اور بوڑھوں کی تھوڑی بہت خدمت کر سکے اور ماں اور نانی کے علاوہ کسی تیسری عورت کو بڑی سے خدمت کر سکے اثر عالم خوت نہیں ہے ، اسی لیے تو ان کے علاوہ کوئی اسے خدمت کے لیے کرا میہ پر بھی نہیں دے سکتا ہے ، کیوں کہ ام اور جدہ کے علاوہ دیگر عورتیں جب اس بڑی سے اپنی خدمت نہیں لے سکتیں تو دوسرے کی کیا خاک خدمت کرائیں گی ، اس لیے بہتر یہی ہے کہ حد شہوت کو پہنچتے ہی اس بڑی کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا جائے تا کہ تعلیم آ داب واخلاق کا مقصد حاصل ہوجائے ، ورنہ تو یہ مقصد فوت ہوجائے گا۔

قَالَ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا اعْتِقَتْ كَالْحُرَّةِ فِي حَقِّ الْوَلَدِ لِأَنَّهُمَا حُرَّتَانِ أَوَانَ ثُبُوْتِ الْحَقِّ، وَ لَيْسَ لَهُمَا قَبْلَ الْعِتْقِ حَقَّ فِي الْوَلَدِ لِعِجْزِهِمَا عَنِ الْحَضَانَةِ بِالْإِشْتِعَالِ بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ جب باندی کواس کے مولیٰ نے آزاد کردیا اور ام ولد جب آزاد کردی گئی تو بچے کے حق میں یہ دونوں آزاد عورت کی طرح ہیں، کیوں کہ ثبوت حق کے وقت ہی بید دونوں آزاد ہیں، جب کہ آزاد ہونے سے پہلے حضائتِ ولد کے سلسلے میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، کیوں کہ (اس وقت) مولیٰ کی خدمت میں مشخول ہونے کی وجہسے بید دونوں حضائت سے عاجز ہیں۔

#### اللَّغَاتُ:

وأوان ﴾ وقت،موسم - ﴿اشتغال ﴾ دوسرى طرف عديه شركى كام مي لكنا\_

#### باندی کے لیے حق حضائت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی نے اپنی باندی کا کسی مرد سے نکاح کیا اور اس باندی نے بچہ جنا تو آزاد ہونے سے پہلے وہ باندی اور ام ولد اس بچے کی پرورش کی حق دار نہیں ہوں گی کیوں کہ حریت سے پہلے یہ دونوں مولی کی خدمت میں مشغول رہتی ہیں اور ظاہر ہے کہ الی حالت میں نہ تو وہ بچے کی دکھیے بھال کرسکیں گی اور نہ ہی اس کی پرورش اور ترتیب کے امور انجام دے سکیں گی ،اس لیے حریت سے پہلے ان کے حقوق میں حق حضانت ثابت نہیں ہوگا ، ہاں جب بیآزاد کردی گئیں تو اب ان کا بیت عود کرآئے گا اور ایک ماں کی طرح باندی اور ام ولد بھی اپنے بچے کی حضانت کی سب سے زیادہ حق دار اور سب سے بڑی علمبر دار ہوگی۔

# ر آن البداية جلد ١٣٠ كري المحالة ١٣٠ كري الكاملان كابيان ك

وَاللِّمِّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمُ مَا لَمْ يَعْقِلِ الْأَدْيَانَ أَوْ يُخَافُ أَنْ يَأْلِفَ الْكُفْرَ لِلنَّظْرِ قَبْلَ ذَلِكَ وَاحْتِمَالُ الضَّرَرِ بَعْدَةً.

ترجیل: اور ذمیعورت اپنمسلمان بچ کی زیادہ حق دارہے جب تک کدوہ ادیان کو نہ بچھتا ہویا بیاندیشہ ہو کہ وہ کفرے مانوس ہوجائے گا،اس لیے کہاس سے پہلے اس کے حق میں شفقت ہے اور اس کے بعد ضرر کا احتال ہے۔

#### اللغاث:

﴿ لم يعقل ﴾ بجه ند لے - ﴿ يَالَف ﴾ مانوس موجائے گا - ﴿ صور ﴾ نقصان -

#### ذمية كے ليحق حفانت:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی مردمؤمن نے ذمیہ عورت سے نکاح کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو بچے کی حضانت اور تربیت مال ہی کے سپر دہوگی اور جب تک وہ دین و فد ہب کی شناخت اور فہم کے قابل نہیں ہوجاتا اس وقت تک وہ مال ہی کے پاس رہے گا، کیول کہ بچپن میں اس کے پاس رکھنے میں اس کے ساتھ شفقت ہے ، لیکن جب بچہ ادبیان کو بچھنے گئے یا اس کے کفر سے متاثر ہونے اور اسے اضار کرنے کا خدشہ ہوتو پھر اسے باپ کے حوالے کردیا جائے ، کیول کہ اب اگر اسے مال کے پاس روکا گیا تو ضرر لاحق ہوگا، لہذا الولد یتبع حیر الأبوین دیناً پر عمل کرتے ہوئے اسے باپ کے حوالے کردیا جائے گا۔

تروجی : اورازخودلا کے اورلاکی کوکوئی اختیار نہیں ہے، امام شافعی والٹھلافر ماتے ہیں کہ انہیں اختیار حاصل ہے، اس لیے کہ آپ سائی آئی ہے۔ امام شافعی والٹھلافر ماتے ہیں کہ انہیں اختیار حاصل ہے، اس ملے گا بچہ اور سائی ہے کہ بچہ اپنی کم عقلی کی وجہ ہے اس کو اختیار کرے گا جس کے پاس اسے آرام ملے گا بچہ اور کھیل کے درمیان تخلیہ کردینے کی وجہ ہے لہذا نظر شفقت مخفق نہیں ہوگی اور یہ بات میچ ہے کہ صحابہ نے بچوں کو اختیار نہیں دیا ہے۔ اور رہی حدیث تو ہم کہتے ہیں کہ آپ من اللہ گا ہے کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے 'لہذا آپ من اللہ اللہ ہو۔ شفقت والی چیز اختیار کرنے کی تو فیق مل گئی، یا یہ حدیث اس صورت برجمول ہے جب کہ بچہ بالغ ہو۔

#### اللغات:

﴿دعة ﴾ چموث \_ ﴿تخلية ﴾ چمور ويا\_

#### تخريج:

- 🕕 اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب من احق بالولد، حديث رقم: ٢٢٧٧.
- 🗗 اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب اذا اسلم احد الابوين، حديث رقم: ٢٢٤٤.

#### حفانت من بح كافتياركامسلد

صورت مسکدیہ ہے کہ ہمارے یہاں الوکا اور الوکی خود مختار نہیں ہیں اور انہیں ماں باپ میں سے کسی کے اختیار کاحق نہیں حاصل ہے جب کہ امام شافعی والیٹھاؤ کے یہاں اگر لوکا اور الوکی سن تمیز کو پہنچ جائیں تو ماں باپ میں سے حسب منشأ پند بدگی کا اختیار ہے ، ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ منگائی کے خضرت رافع بن سنان کی صاحب زادی کو ان کے درمیان بیٹھا کر اسے ماں باپ میں سے ایک کا اختیار دیا تھا اور اس لوکی نے اپنے باپ کو اختیار کیا تھا ، اس سے معلوم ہوا کہ غلام اور جاریہ کے لیے اختیار شریعت سے ثابت ہے اور یہان کا حق ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ بچے کم عقل ہوتے ہیں،اس لیے وہ ماں اور باپ میں سے اس کو اختیار کریں گے جس کے پاس انھیں آرام زیادہ ملے گا اور جو کھیلنے کود نے کے مواقع زیادہ فراہم کرے گا اور ظاہر ہے کہ اس طرح کرنے میں اُن کی پرورش غلط طریقے پر ہوگی اور اُن کے حق میں شفقت معدوم ہوجائے گی،اس لیے بچوں کو بیا ختیار نہیں دیا جائے گا۔اور حضرات صحابہ گرام سے صحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے بھی کسی بچکو بیا ختیار نہیں دیا ہے۔ رہی وہ صدیث جوشوافع کی متدل ہے تو صاحب ہدایت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے بھی کسی بچکو بیا ختیار نہیں دیا ہے۔ رہی وہ صدیث جوشوافع کی متدل ہے تو صاحب ہدایت نے اس کے دوجواب دیئے ہیں (۱) پہلا جواب یہ ہے کہ آپ تا گھی نے الملھم اہدہ کہہ کر اس بچ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی تھی اور آپ کی دعاء ہی سے اسے وہ چیز ملی تھی جواس کے تق میں زیادہ شفقت والی تھی۔اور ظاہر ہے کہ آپ تا گھی اور نہی کی دعاء میں ایسا اثر ہوگا۔

دوسرا جواب میہ ہے کہ اختیار دینے کا معاملہ اس صورت پرمحمول ہے جب بچہ بالغ ہواور بالغ بچے ہوں تو ہم بھی اختیار دینے کے قائل ہیں۔لیکن ہدایہ کے عربی شارعین یعنی صاحب بنایہ وعنایہ کی نظروں میں صاحب ہدایہ کا دوسرا جواب درست نہیں ہے، کیوں کہ رافع بن سنان کے واقعہ میں و بھی فطیع کا جملہ موجود ہے اور فطیم دودھ پیتے بچے کو کہتے ہیں،لہذا اسے بچہ کے بالغ ہونے پر محمول کرنا درست نہیں ہے۔(عنایہ و بنایہ و بنایہ و ۲۸۲۷) فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم۔



# فضل کے کوشہر سے باہر گاؤں وغیرہ لیجانے کے بیان میں ہے جا

وَإِذَا اَرَادَتِ الْمُطَلَّقَةُ أَنْ تَخُرُجَ بِوَلَدِهَا مِنَ الْمِصْوِ فَلَيْسَ لَهَا ذَٰلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإَصْرَارِ بِالْآبِ إِلَّا أَنْ تَخُرُجَ بِوَلَدِهَا فِيهِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْمَقَامَ فِيْهِ عُرْفًا وَ شَرْعًا، قَالَ الْكَلِيَّةُ إِلَى مَصْوِ غَيْرِ وَطُنِهَا وَ قَدْ كَانَ بِلِكَةٍ فَهُو مِنْهُمْ))، وَ لِهِذَا يَصِيْرُ الْحَرْبِيُّ بِهِ ذِمِيًّا، وَ إِنْ أَرَادَتِ الْحُرُوجَ إِلَى مِصْوِ غَيْرِ وَطُنِهَا وَ قَدْ كَانَ التَّرَوَّ عَ فِيهِ أَشَارَ فِي الْمُحَامِي الصَّغِيْرِ التَّرَوَّ عَلِيهِ السَّغِيْرِ السَّغِيْرِ السَّغِيْرِ وَايَةً كِتَابِ الطَّلَاقِ وَ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ التَّرَوَّ عَ فِيهِ أَشَارَ فِي الْمُحَامِيلِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ، وَهذِه دِوايَةً كِتَابِ الطَّلَاقِ وَ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ التَّرَوَّ عَلَى السَّغِيْرِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ التَّسُلِيمُ فِي مَكَانِهُ، وَ مِنْ أَنَّ لَلَّا وَلَا اللَّوْلُونَ وَ وُجُودِ النِّكَاحِ، وَهُ اللَّهُ وَهُمُ وَ هذَا الْمُحْرِينِ جَمِيْعًا الْوَطُنِ وَ وُجُودِ النِّكَاحِ، وَ هذَا الْمُحَوْلُ اللَّوْمُونِ وَ وَجُودِ النِكَاحِ، وَ هذَا الْمُحَوابُ فِي مَكَانِهُ، وَ هذَا الْمُحَوْلُ اللَّهُ الْمُعْرَبِ عَمِيْكَ المَّالِي الْمُعْرِيلِ عَمِيْكَ فِي بَيْتِهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ وَلِيلُكَ . الْمُعْرِيلُ اللَّهُ اللَوْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمه : اگر مطلقہ عورت اپنے بچ کوشہر سے باہر لیجانا چاہتو اسے بیا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں باپ کو ضرر پہنچانا ہے تاہم مطلقہ بچ کو اپنے وطن لیے کہ شوہر نے اس عورت سے اس وطن میں نکاح کیا ہو، اس لیے کہ شوہر نے عرف اور شرع دونوں اعتبار سے وہیں قیام کرنا اپنے او پر لازم کرلیا تھا، آپ مُن اللہ فیر مایا ''جس شخص نے کسی شہر میں شادی کی تو وہ بھی اہل شہر میں سے ہے، اس لیے نکاح کرنے سے حربی ذمی ہوجاتا ہے اور اگر مطلقہ نے اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسر سے شہر میں بچ کو لیجانا میں سے ہے، اس لیے نکاح کرنے سے حربی ذمی ہوجاتا ہے اور اگر مطلقہ نے اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسر سے شہر میں بچ کو لیجانا چاہا اور اس جگہ نکاح بھی ہوا ہوتو کتاب میں بیا شارہ ہے کہ عورت کو بیا ختیار نہیں ہے اور بیا کہ مجمی اس جگہ دا جب ہوتے ہیں، میں بید فتیار میں جگہ دا تع ہوتا ہے تو اس کے احکام بھی اس جگہ دا جب ہوتے ہیں،

جسے مکان بیع ہی میں مبیع کی سپر دگی واجب ہوتی ہے اور منجملہ احکام کے بچوں کے امساک کا بھی حق ہے۔

پہلی روایت کی دلیل ہے ہے کہ پردلیں میں نکاح کرنے سے ازروئے عرف اس میں تفہر نالازم نہیں ہوتا اور بیزیادہ سیجے ہے،
حاصل ہے ہے کہ (اخراج ولد کے لیے) دوباتوں میں سے ایک بات ضروری ہے وطن اور نکاح کا انعقاد۔ اور یہ تفصیل اس وقت ہے
جب دونوں شہروں میں تفاوت ہو۔ لیکن اگر دونوں شہر قریب ہول بایں معنی کہ باپ اپنے بیچے کو دیکھ کر اپنے گھر رات گذار سکے، تو
نکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوگاؤں کا بھی یہی تھم ہے۔

اوراگر بیوی گاؤں سے شہر کی طرف منتقل ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ اس میں بیچ کے لیے شفقت ہے ' چنانچہ وہ اہلِ شہر کے اخلاق سے آ راستہ ہوگا اور اس میں باپ کا کوئی ضرر نہیں ہے جب کہ اس کے برعکس میں صغیر کوضر رلاحق ہے، کیوں کہ وہ دیباتیوں کے اخلاق سکھے گالہٰذاعورت کو بہت نہیں ملے گا۔

#### اللغاث:

﴿ تأهل ﴾ اہل خانہ بنائے، شادی کی۔ ﴿ امساك ﴾ روكنا۔ ﴿ دار الغربة ﴾ پردلس، بدلش۔ ﴿ التزام ﴾ اپنے اوپرلازم كرنا۔ ﴿ مكت ﴾ تضرنا۔ ﴿ يطالع ﴾ وكيمي، مشاہرہ كرے۔ ﴿ يبيت ﴾ رات كزارے۔ ﴿ اهل السواد ﴾ ديہاتى۔

#### تخريج

اخرجه مجمع الزوائد للهيثمي (١٥٦/٢) والمسند (٦٢/١).

#### مت حضانت بي كواس كے باب كے شہر سے تعمل كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے اپنی یوی کو طلاق دی اور طلاق کے بعد اس عورت نے یہ چاہا کہ اپنے بچکو شہر سے باہر کسی اور مقام پر لیجائے تو شرعاً اسے یہ یہ شن نہیں سلے گا، کیوں کہ ایسا کرنے سے باپ اور بیٹے ہیں جدائی ہوگی اور اس سے باپ کو ضرر لاحق ہوگا، البندا باپ سے دفع ضرر کے پیش نظر بچکو باہر لیجانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ البندا گروہ مطلقہ عورت اس بچکو اپندا و مرات ہوگا، البندا و مرات مرات ہوگا، البندا با پہندا ہوگا ہوں مطلقہ سے نکاح کر کے عرف اور شرع دونوں اعتبار و ہیں سے قیام کرنا اپندا و پر لازم کر لیاتھا، عرفا تو اس طور پر کہ عموماً شوہر اس شہر میں قیام کرتا ہے جس میں نکاح کرتا ہے اور شرعاً اس طرح کہ صدیث پاک میں ہے تو آدمی من تاھل ببلدہ فھو منہم " لیعنی جس شخص نے کسی شہر میں نکاح کیا وہ اس میں سے شار ہوگا، اس لیے تو آدمی جس شہر میں نکاح کرتا ہوگا، اس جا کروہ مقیم موالی نماز پڑھتا ہے چنا نچوا کہ صاحف نے کسی شہر میں نکاح کیا تو وہ مقیم محض کی نماز پڑھے گا، وسلم یقول من تاھل فی بلدہ فیصلی بصلاۃ المقیم" یعنی جس شخص نے کسی شہر میں نکاح کیا تو وہ مقیم محض کی نماز پڑھے گا، اس سے جسی معلوم ہوا کہ مطلقہ یکے کو این وطن لے جاسمتی ہے۔

ولها ذا يصير الحربي النع: مرايه كر في شارعين نے لكھا ہے كرية الراكات كى غلطى ہے، اى ليے مرايه كے علاوہ ديگر كتابوں ميں اس طرح كى عبارت ہے "أن المستأمن إذا تزوج ذمية لايصير ذميا، لأنه يمكنه أن يطلقها ويوجع" يعنى اگركوئى حربى دارالاسلام ميں امن ليكر آيا اور وہاں اس نے كى ذميه سے تكاح كيا تو وہ ذمي نہيں ہوگا، اس ليے كہ ہوسكتا ہے كہوہ ذميه كو

طلاق دے کر دارالحرب واپس چلا جائے، گرراقم کو ایک تھیجے سے اطمینان نہیں ہے، کیوں کہ ولھا ایصیو کا تعلق النزم المقام فیه عوف و شرعاً سے ہے، اس لیے بہتر توجیہ وہ ہے جوعبارت کو درست مان کرکی جائے اور والہذا یصیو الحوبی به ذمیا النح کا حاصل بین کالا جائے کہ اگرکوئی حربی دارالاسلام میں آیا اورامن لے کرر ہے لگا پھراس نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کرلیا تو اس پر بھی خاصل بین کالا جائے کہ اگرکوئی حربی دارالاسلام میں آیا اورامن لے کرر ہے لگا پھراس نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کرلیا تو اس پھی ہوری دمیہ عورت کے احکام جاری ہول گے اور وہ بھی ذمی بی شار ہوگا اور من تاھل ببلدة فھو منھم سے اس کی تائید بھی ہوری ہے۔والله اعلم بحقیقة الحال۔

و إن أردت النج: فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے اپنے وطن کے علاوہ کی دوسرے شہر میں بنچ کو لیجانے کا ارادہ کیا تو اس سلسلے میں دوروایتیں ہیں (۱) مبسوط یا قد وری کے کتاب الطلاق کی روایت یہ ہے کہ غیر وطن لیجانے کا اختیار نہیں ہوگا (۲) جامح صغیر کی روایت یہ ہے کہ اس عقد کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں، صغیر کی روایت یہ ہے کہ اس عقد کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں، بھیا اگر کی جگہ عقد کے احکام بھی ہے ادراس روایت بھیا اگر کی جگہ عقد کے احکام میں سے اولا دکوروکنے کا بھی حق ہوتا ہے اس لیکی روایت زیادہ صحیح ہے اور اس روایت کے مطابق اخراج ولد کے لیے دوباتوں کا ہونا ضروری ہے (۱) وطن ہواور اس وطن میں شوہر کا نکاح بھی ہوا ہو۔ گریہ تمام تفصیلات اس وقت ہیں جب ایک شہراور دوسرے شہر یا وطن کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ باپ کے لیے دن میں بچ کود کھے کر رات اپنے گھر میں گذار ناممکن نہ ہو، کیکن آگر دونوں شہرات تے قریب ہوں کہ باپ بچ کود کھے کر رات میں اپنے گھر واپس آ سکتا ہوتو پھر اخراج ولد لیمن کی کوشوہر کے شہرے باہر نکا لیے میں کوئی حرب نہیں ہے، کیوں کہ اب بچ کود کھے کر دات میں اپنے گھر واپس آ سکتا ہوتو پھر اخراج ولد لیمن خورجی شہری تہذیب و تعدن سے آراستہ ہوجائے گا اور اس کے باپ کو بھی ضرر لاحق نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر عورت بچے کوکس ایسے گاؤں لیجانا جا ہے جہاں نکاح نہ ہوا ہوتو اسے اختیار نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ اس صورت میں وہ دیہا تیوں اور گنواروں کے اخلاق سیکھے گااوراس کی زندگی تباہ وہرباد ہوجائے گی۔ فقط والله اعلم و علمه اتم.





# **بَابِ النَّفَقَةِ** به باب احکام نفقہ کے بیان میں ہے

صاحب كتاب في اس سے پہلے حضانت اور تربيت كاباب بيان كيا ہے اور اب يهاں سے حضانت اور تربيت كالزم يعنى نفقہ کے باب کو بیان کررہے ہیں ،اس لیے کہ نفقہ اور خرچہ کے بغیر حضانت اور تربیت کامعاملہ ناقص اور ادھورا ہے۔

قَالَ النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً إِذَا سَلَّمَتُ نَفْسَهَا إِلَى مَنْزِلِهِ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ كِسُوتُهَا وَ سُكُنَاهَا، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (سورة الطلاق: ٧)، وَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَ عَلَى الْمَوْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٣)، وَقُولُهُ • الْعَلِينَةُ إِذًا فِي حَدِيْكِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ((وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كَسُوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ))، وَ لِأَنَّ النَّفَقَةَ جَزَاءُ الْإِحْتِبَاسِ، وَ كُلُّ مَنْ كَانَ مَحْبُوْسًا بِحَتِّ مَقْصُوْدٍ لِغَيْرِهِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ أَصُلُهُ الْقَاضِيْ وَالْعَامِلُ فِي الصَّدَقَاتِ، وَ هلِذِهِ الدَّلَائِلُ لَا فَصْلَ فِيْهَا فَتُسْتَوِي فِيهَا الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ.

تنز جہلے: فرماتے ہیں کہ بیوی کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے خواہ بیوی مسلمان ہویا کا فرہو جب وہ اپنی ذات شوہر کے کھر سپر د كرد يتوشو هر براس كانفقه، لباس اورسكني واجب ب-اوراس سلسل مين الله تعالى كاقول" لينفق ذوسعة من سعته" اصل ب کہ وسعت والا اپنی وسعت کے بفتر رنفقہ دے۔ اور الله تعالی کا فرمان ہے کہ نومولود کے باپ پران کی ماؤں کا کھانا اور ان کا کپڑا قاعدے کے مطابق واجب ہے۔ اور ججة الوداع والى حديث ميس آپ مَنْ اللَّهُ كَا بدارشاد كرامى ہے (اے لوگو) تم رِتمهارى بيويوں كا کھانا اور کپڑا قاعدے کے مطابق واجب ہے۔اوراس لیے کہ نفقہ رو کنے کاعوض ہے اور ہر وہ مخص جو دوسرے کے حق مقصود کی وجہ ہے محبوں ہوتو اس کا نفقہ اس پر ہوگا ، اس کی اصل قاضی ہے اور عامل فی الصدقات ہے۔ اور ان دلائل میں کوئی تفصیل نہیں ہے ، لہذا حق نفقه میں مسلمہ اور کا فرہ عورت برابر ہوں گی۔

﴿نفقه ﴾ فرج، افراجات وسلمت ﴾ حوالے كر ديا، سردكر ديا۔ ﴿ كَسوه ﴾ كيرے وسكنى ﴿ رہائش،

ر آن البداية جلد ١١٥٠ من المسلم المسلم ١٣٦٠ من المام المان كابيان م

﴿ دُوسعة ﴾ بالدار، تنجائش والا ـ ﴿ مولود له ﴾ والد ـ ﴿ احتباس ﴾ روكنا، گروغيره مين بندكرنا ـ ﴿ تستوى ﴾ برابر مولى ـ

#### تخريج

🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب الهناسك باب صفة حجة النبي ﷺ، حديث رقم: ١٩٠٥.

#### بوی کے حق نفقہ کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بیوی خواہ کافرہ ہو یا مسلمہ ہو یا کتابیہ ہواگر وہ اپنی ذات شوہر کے اور اس کے گھر کے حوالے کردیتی ہے تو اس کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے اور نفقے میں کپڑا، کھانا اور رہائش کا انظام داخل ہے اور وجوب نفقہ کی دلیل یہ آیتیں ہیں (۱) لینفق ذو سعة من سعته (۲) و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف۔ نیز آپ کُالِیْکُلُفِ ججۃ الوداع کے خطب میں مردول کونسیحت کرتے ہوئے فرمایا تھاولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف۔ ان آیات اور حدیث پاک سے وجہ استدلال بایں معنی کہ ہے کہ ان سب میں مسلمہ اور کافرہ کی تمیز اور تفصیل کے بغیر مطلقاً عورتوں کا نفقہ مردوں پر واجب کیا گیا ہے، اس لیے ہروہ عورت جوانی ذات شوہر کے حوالے کرے گی اسے نفقہ ملے گا خواہ وہ مسلمہ ہویا کا فرہ۔

و لأن النفقة النع: وجوبِ نفقه كي عقلى دليل يه به كه نفقه مجوى ہونے كى جزاء به البذا ہروہ مخص جوابيخ آپ كودوسرے كك كام كائے كے ليے محبوں كر يے گاس كا نفقه اى پر واجب ہوگا جس كے ليے وہ محبوں ہوا ہواد چوں كه بيوى بھى اپ آپ كوشو ہرك مقصد اور اس كى منفعت كے ليے محبوں كرتى ہے، اس ليے اس كا نفقه بھى شو ہر ہى پر واجب ہوگا۔ صاحب ہدايہ فرماتے ہيں كہ وجوب نفقه كى اصل قاضى اور زكو ة وصول كرنے پر عامل كى ذات ہے كيوں كه يد دونوں مسلمانوں كے امور ومعاملات ميں اپ آپ كومحبوں ومقيد كيد رہتے ہيں اور ان كے نفقے اور خرچ كى كفالت عام مسلمانوں كے بينك يعنى بيت المال سے ہوتى ہے، للہذا يہ ہيں سے يہ واضح ہوگئى كہ جو دوسرے كے ليے اپ آپ كومحبوں كرے گائى كا نفقه اى پر واجب ہوگا۔

وَ تُعْتَبُرُ فِي ذَٰلِكَ حَالُهُمَا جَمِيْعًا، قَالَ الْعَبُدُ الصَّعِيْفُ وَ هَذَا اخْتِيَارُ الْحَصَّافِ وَ عَلَيْهِ الْفَتُوى، وَ تَفْسِيْرُهُ النَّهُمَا إِذَا كَانَا مُوْسِرَيْنِ تَجِبُ نَفَقَةُ الْيَسَارِ وَ إِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَنَفَقَةُ الْإِعْسَارِ، وَ إِنْ كَانَتُ مُعْسِرَةً وَالزَّوْجُ مُوْسِرًا فَنَفَقَتُهَا دُوْنَ نَفَقَةِ الْمُوْسِرَاتِ وَ فَوْقَ نَفَقَةِ الْمُعْسِرَاتِ، وَ قَالَ الْكُرْخِيُّ رَحَالِمُقَايِّهُ يُعْتَبُرُ حَالُ الزَّوْجِ وَهُوَ نَفَقَةٍ الْمُعْسِرَاتِ، وَ قَالَ الْكُرْخِيُّ رَحَالِمُقَايِّهُ يُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ وَهُوَ نَفَقَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴿ (سورة الطلاق : ٧)، وَجُهُ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ ۖ النَّافِحِي رَحَالَيَا اللَّهُ عِي رَحَالَيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِ قَوْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِ قَوْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِقِ الْوَلِمُ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِولُ الْوَلُولُ الْوَلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِولُ الْوَلُولُ الْوَلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُلْ وَعُلَى الْمُعْلَى الْمُولِولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

#### الْمُعْسِرِ مُدٌّ وَ عَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدُّ وَ نِصْفُ مُدِّ، لِأَنَّ مَا وَجَبَ كَفَايَةً لَا يَتَقَدَّرُ شَرْعًا فِي نَفْسِهِ.

آرجمل : اور نفقے کے سلسے میں میاں بیوی دونوں کے حال کا اعتبار کیا جائے گا، بندہ ضعیف کہتا ہے کہ بیام خصاف رائی کا اختیار کیا ہوا ہوں تو خوشحالی والا نفقہ واجب ہوگا۔ اور اگر وہ دونوں کیا ہوا ہوا تو خوشحالی والا نفقہ واجب ہوگا۔ اور اگر وہ دونوں تنگ دست ہوں تو تنگی کا نفقہ خوشحال عورتوں سے کم اور تنگ دست ہوں تو تنگ کا نفقہ خوشحال عورتوں سے کم اور تنگ دست عورتوں سے زیادہ ہوگا۔

امام کرخی ولیٹی فرماتے ہیں کہ شوہر کے حال کا اعتبار کیا جائے گا اور یہی امام شافعی ولیٹی کا بھی تول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لینفق دوسعة من سعته فرمایا ہے۔ قول اول کی دلیل زوجہ ابوسفیان ہند ہے آپ بَالی فی کا بیارشادگرامی ہے''تم اپنے شوہر کے مال سے اتنی مقدار لے لوجو تمہیں اور تبہارے بچے کے لیے اعتدال سے کافی ہوجائے۔ آپ بَالی فی تورت کے حال کا اعتبار کیا ہے اور سجھ داری کی بات بھی یہی ہے، اس لیے کہ نفقہ تو بطریق کفایت ہی واجب ہوتا ہے۔ اور فقیر عورت کو خوشحال عورتوں کی کفایت درکار نہیں ہوتی اس لیے (اس کے حق میں) زیادتی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جہاں تک نص قرآنی کا معالمہ ہے تو ہم اس کے موجب کے قائل ہیں یعنی شوہرا پی وسعت کے بقدر مخاطب کیا گیا ہے۔ اور جو باقی رہے گا وہ اس کے ذب دین رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان بالمعروف کا معنی درمیانی درج کا ہے اور یہی واجب ہے۔ اور اس سے یہ واضح ہوگیا کہ اندازہ مقرر کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں جیسا کہ امام شافعی والیٹھیا کا یہی میلان ہے کہ خوشحال کے ذمہ وُ وید ، تنگ دست کے ذب ایک مکد اور متوسط کے ذب معنی نہیں ہیں جیسا کہ امام شافعی والیٹھیا کا یہی میلان ہے کہ خوشحال کے ذمہ وُ وید ، تنگ دست کے ذب ایک مکد اور متوسط کے ذب وی زیرے میں واجب ہوتی جاوروہ اپنی ذات کے اعتبار سے شرعاً مقدر نہیں ہوتی ۔ وار جب ہوتی جو اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے شرعاً مقدر نہیں ہوتی ۔

#### اللّغاث:

#### تخريج

اخرجم ابوداؤد في كتاب البيوع باب في الرجل ياخذ حقم من تحت يده، حديث رقم: ٣٥٣٢.
 و ابن ماجم في كتاب التجارات باب ما للرجل من مال ولده، حديث رقم: ٢٢٩٣.

#### نفقه کی تعیین کا معیار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نفقہ کی حقیقت اور اس کی حیثیت ومقدار کے سلیلے میں مفتیٰ بہ قول یہ ہے کہ میاں ہیوی دونوں کے حال
کا اعتبار کیا جائے گا اور ان کی حالت اور پوزیش کو دیکھ کرئی نفقے کی تعیین کی جائے گی، یہی امام خصاف علیہ الرحمہ کا اختیار کیا ہوا قول
ہے۔اور اس قول کی تفییر یہ ہے کہ اگر میاں ہوئی دونوں مالدار ہوں تو شوہر پر نفقہ کیار واجب ہوگا۔ اور اگر وہ دونوں تنگ دست ہوں
تو شوہر پر تنگ دئی والا نفقہ واجب ہوگا۔ اور اگر ہوئی یا شوہر میں سے ایک مالدار اور دوسرا تنگ دست ہوتو اس صورت میں اوسط
در ہے کا نفقہ واجب ہوگا یعنی خوشحال عورتوں کے نفقے سے کم اور تنگ دست عورتوں کے نفقے سے پچھڑیا دہ نفقہ واجب ہوگا۔ یہ معتمد

# 

ادر متند تول ہے۔اس کے برخلاف امام کرخیؒ اورامام شافعی ولٹھائے کی رائے بیہ ہے کہ اسمیاں بیوی میں سے ایک مالداراور دوسرا تنگ دست ہوتو اس صورت میں شوہر کے حال کا اعتبار کیا جائے گا چنانچہ اگر وہ موسر ہوگا تو نفقۂ پیا رواجب ہوگا اورا گرمُعسر ہوگا تو نفقہ ُ اعسار واجب ہوگا۔

ان حضرات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لینفق ذو سعة من سعته و می قدر علیه رزقه فلینفق مما اتاه الله ہے، یعنی وسعت والشخص اپنی وسعت کے مطابق نفقه دے اور تنگدست شخص (اللہ کے دیئے ہوئے میں سے نفقه دے، اس آیت سے وجہ استدلال اس معنی کر کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یُسر اور عُسر دونوں حالتوں میں شوہر کی حالت کا اعتبار کیا ہے لہذا ہم بھی اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

وجه الأول المع: پہلے اور مفتی برقول کی دلیل ہے کہ آپ مُؤالی کی است ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ان کی شکایت کی اور کہایا رسول اللہ ان آبا سفیان رجل شحیح لا یعطی مایکفینی وولدی إلا ما أحذت منه وهو لا یعلم، لیخی اے اللہ کنی ابوسفیان ایک بخیل آدمی ہے اور وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتا جومیر ہے لیے اور میر ہے بچوں کے لیے کفایت کرجائے ، الا یہ کہ میں اس کی چوری بچھے لوں ، اس پر آپ مُؤالی ہے فر مایا حذی من مال زوجك مایکفیك وولدك بالمعروف یعنی اپ شوہر کے مال ہوا تا لے لوجو تمہارے لیے اور تمہارے بچے کے لیے اعتدال سے كافی ہوجائے ، اس روایت میں آپ مُؤالی ہوں کہ عورت کے حال کا اعتبار کیا ہے ، لہذا ہم بھی عورت کے حال کا اعتبار کریں گے اور سمجھ داری کی بات بھی بی ہے کہ عورت ہی کا حال کا اعتبار کیا جائے کہ نفقہ بطور کفایت واجب ہوتا ہے اور غریب عورت کو مالدار عور توں کی کفایت سے بچھ لینا دینا نہیں ہے ، اس لیے اس کی حالت اور کفایت کا اعتبار کرکے اسے نفقہ دیا جائے گا اور زائد از ضرورت نہیں دیا جائے گا۔

واما النص النع: فرماتے ہیں کہ نص قرآنی میں جولینفق ذوسعة النع کا حکم ذکور ہے ہم لوگ بھی اس کے موجب پر عمل کرتے ہیں، لیکن غریب مرد کے حق میں اس کی مالدار ہوی کا نفقہ واجب ہے اگر وہ اسے پورانہیں اداء کر پار ہا ہے تو مابقی اس کے ذھے دین ہوگا جے وہ وسعت کے بعداداء کرے گا۔

وَ إِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيْمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيْهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ مَنَعٌ بِحَقٍّ فَكَانَ فَوْتُ الْإِحْتِبَاسِ بِمَعْنَى مِنْ قِبَلِهٖ فَيُجْعَلُ كَلَا فَائِتٍ.

ترجملہ: اوراگر عورت اپنی ذات کو سپر دکرنے ہے زک گئی حتی کہ اس کا شوہراہے اس کا مہر دیدے تو اس کو نفقہ ملے گا، اس لیے کہ منع ایک حق کی وجہ سے ہوگا جو شوہر کی طرف سے پایا جائے گا اس لیے اسے ایسا قرار دیا جائے گا گویا کہ محبوس کرنا فوت نہیں ہوا۔

#### اللغات:

﴿ احتباس ﴾ روكنا، قيد كرنا\_

#### مرك وصولى سے بہلے تنكيم فس ندكرنے والى كا نفقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے کرنے سے انکار کردیا اور بیشرط لگادی کہ جب تک شو ہر اسے اس کا مہز ہیں دے دیتا اس وقت تک وہ اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے نہیں کرے گی تو وہ عورت اپنے امتناع میں حق بجانب ہوگی اور مدت امتناع میں وہ نفقہ کی حق دار ہوگی ، کیوں کہ یہاں ایک ایسے سبب کی وجہ سے امتناع فوت ہوا ہے جوشو ہر کی طرف سے پیش آیا ہے لہذا اسے ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا احتباس ہی فوت نہیں ہوا ہے اور احتباس فوت نہ ہونے کی صورت میں بیوی نفقہ کی حق دار ہوگی۔ دار ہوتی ہے ، لہذا صورت مسئلہ میں بھی وہ نفقہ کی حق دار ہوگی۔

وَ إِنْ نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُوْدَ إِلَى مَنْزِلِهِ، لِلْآنَّةُ فَوْتُ الْإِحْتِبَاسِ مِنْهَا، وَ إِذَا عَادَتْ جَاءَ الْإِحْتِبَاسُ فَتَحِبُ النَّفَقَةُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا امْتَنَعَتُ مِنَ التَّمْكِيْنِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ، لِلْآنَ الْإِحْتِبَاسَ قَائِمٌ وَالزَّوْجُ يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْى كُرْهًا.

ترجمه : اوراگرعورت نے نافر مانی کی تو اسے نفقہ نہیں ملے گا یہاں تک کہ اپنے شوہر کے گھر واپس چلی جائے ،اس لیے کہ احتباس کا فوت ہونا اس عورت کی طرف سے ہے۔ اور جب وہ عورت اپنے شوہر کے گھر واپس چلی جائے تو احتباس عود کرآئے گا اور نفقہ واجب ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب شوہر کے گھر میں عورت قدر دیئے سے انکار کردے، اس لیے کہ احتباس موجود ہے اور شوہر زبردتی وطی کرنے برقادر ہے۔

#### اللغات:

﴿نشزت ﴾ نافر مانى كى - ﴿تعود ﴾ لوك آئے - ﴿تمكين ﴾ قدرت دينا - ﴿كرها ﴾ زبردى ـ

#### ناشزه اورغيرمكنه كانفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت سمرشی کر کے شو ہر کا گھر چھوڑ دی تو جب تک وہ دوبارہ شو ہر کے گھر واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک اے نفقہ نہیں ملے گا، کیوں کہ ندکورہ احتہاس کا فوت ہونا خودعورت کی طرف سے ہے لہٰذااس کا نفقہ بند ہوجائے گا،لیکن دوبارہ جب وہ خودکومجوں کردے گی تو نفتے کی حق دار ہوگی اور نفقہ شروع ہوجائے گا۔

بخلاف ما إذا المع: فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کے گھر میں محبول ہو، کیکن وہ شوہر کو وطی کرنے اور اپنے آپ پر قدرت دینے

ہے روک دی تو اس کا نفقہ ساقطنہیں ہوگا، اس لیے کہ شوہر کے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے احتباس موجود ہے، الہذا اس کا نفقہ ساقطنہیں ہوگا، کیوں کہ نفقہ تو احتباس ہی کی جزاء ہے اور شوہر زبرد ستی وطی کرنے پر قادر بھی ہے۔

وَ إِنْ كَانَتُ صَغِيْرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا فَلَا نَفَقَةً لَهَا، لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْاِسْتِمْتَاعِ لِمَغْنَى فِيْهَا وَالْإِحْتِبَاسُ الْمُوجِبُ مَا يَكُونُ وَسِيْلَةً إِلَى مَقْصُودٍ مُسْتَحَقٍّ بِالنِّكَاحِ وَ لَمْ يُوجَدُ، بِخِلَافِ الْمَرِيْضَةِ عَلَى مَا نَبَيِّنُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَكُونُ وَسِيْلَةً إِلَى مَقْصُودٍ مُسْتَحَقٍّ بِالنِّكَاحِ وَ لَمْ يُوجَدُ، بِخِلَافِ الْمَرِيْضَةِ عَلَى مَا نَبَيْنُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا أَيْ الْمَمُلُوكَةِ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ، وَ لَنَا أَنَّ الْمَهُرَ عِوضَ وَاحِدٍ فَلَهَا النَّفَقَةِ ، وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا لَا عَنِ الْمُلْكِ وَ لَا يَجْتَمِعُ الْعِوَضَانِ عَنْ مُعَوَّضٍ وَاحِدٍ فَلَهَا الْمَهْرُ دُونَ النَّفَقَةِ ، وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْيِ وَهِي كَبِيْرَةٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ تَحَقَّقَ مِنْهَا، وَ إِنَّمَا الْعِجْزُ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَالُهُ مُرْفُونِ وَالْعِيْنِ .

ترجمه : اوراگر بیوی اتن چھوٹی ہوجس ہے جماع نہ کیا جاسکا ہوتو اے نفقہ نہیں ملے گا،اس لیے کہ استمناع کی ممانعت ایک ایسے سبب کی وجہ ہے جو بیوی میں موجود ہے جب کہ نفقہ کو واجب کرنے والا ہی وہ اصتباس ہوتا ہے جو نکاح کے ذریعے ثابت شدہ مقصود کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہواور وہ احتباس نہیں پایا گیا۔ برخلاف مریضہ عورت کے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ امام شافعی رہتھیا فرماتے ہیں کہ اے نفقہ ملے گا،اس لیے کہ ان کے یہاں نفقہ ملک کاعوض ہے جیسا کہ ملک یمین کے طور پرمملوکہ عورت کا نفقہ ہماری دلیل میہ ہم بمر ملک کاعوض ہے اور ایک معوض کے دونوض نہیں جمع ہو سکتے ، لہذا صغیرہ کومبر ملے گا اور نفقہ نہیں ملے گا۔ اور اگر شوہر اتنا چھوٹا ہوکہ جماع پر قادر نہ ہواور بیوی بالغہ ہوتو اے شوہر کے مال سے نفقہ ملے گا،اس لیے کہ بیوی کی طرف سے سپر دکر نامخقق ہوگیا۔ اور بیوری بالغہ ہوتو اے شوہر کے مال سے نفقہ ملے گا،اس لیے کہ بیوی کی طرف سے سپر دکر نامخقق ہوگیا۔ اور بیوری بالغہ ہوتو اے شاہ کہ الذکر اور عنین کی طرح ہوگیا۔

اللغاث:

﴿لا يستمتع ﴾ فاكده حاصل نبيس كياجاتا - ﴿مجبوب ﴾مقطوع الذكر - ﴿عنين ﴾ نامرد

#### صغيره غيرمعوعه كانفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر بڑا اور بالغ ہواور بیوی چھوٹی اور نابالغ ہواوراس سے جماع کرناممکن نہ ہوتو ہمارے یہاں اسے نفقہ نہیں ملے گا، کیوں کہ صورت مسئلہ میں جماع پرعدم قدرت ایک ایسے سب سے جوخود بیوی میں موجود ہے لیخی اس کا بالغہ نہ ہونا، اس لیے اگر چہ اصتباس موجود ہے، مگر وہ ناقص ہے، الہذا بیسب اسے مستق نفقہ ہونے سے روک دے گا، کیوں کہ نفقہ اس اصتباس سے واجب ہوتا ہے جو کامل ہواور جس میں کما حقہ مقصود نکاح یعنی وطی اور استحتاع پر قدرت ہواور یہاں ایسا کامل اصتباس نہیں ہے، اس لیے وہ موجب نفقہ نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف مریضہ عورت کامسکہ ہے تو آئندہ چل کراہے بیان کیا جائے گا ،الہٰڈااس موقع پرمریضہ کو لے کراعتراض کرنا درست نہیں ہے۔

# ر آن الهداية جلد ١٨٥٥ من ١٨٥٠ من ١٨٥٠

اس سلسلے میں امام شافعی رائٹیلڈ کی رائے یہ ہے کہ صورت مسلہ میں صغیرہ کونفقہ ملے گا، کیوں کہ ان کے یہاں نفقہ ملک کاعوض ہے اور شوہر بیوی کا مالک ہے، اس لیے اس پر نفقہ واجب ہوگا جیسا کہ اگر ملک میمین کے طور پر کوئی آ دمی کسی عورت کا مالک ہوتو اس پر بھی اس عورت کا نفقہ واجب ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نفقہ ملک کاعوض نہیں ہے ، بلکہ ملک کاعوض تو مہر ہے ، کیوں کہ مہر ہی عقد کے تحت داخل ہو کر ندکور ہوتا ہے ،اس لیے و ہی عوض بنے گا اور بیوی مہر کی حقد ار ہو گی لیکن نفقہ عوض نہیں بن سکتا ، کیوں کہ شی واحد کے دو دوعوض نہیں ہو سکتے۔ لہٰذاامام شافعی راتیٹھائے کا نفقہ کوعوض قرار دینا درست نہیں ہے۔

و إن كان النع: فرماتے بیں كەاگرمسكے كى صورت مذكوره صورت كے برعكس ہولينى بيوى توبالغه ہوليكن اس كا شوہر چھوٹا ہو
اور جماع پر قادر نه ہوتو اس صورت ميں بيوى نفقه كى متحق ہوگى اور اسے شوہر كے مال سے نفقه ديا جائے گا ، كيوں كه عورت كى طرف
سے تن من ، دھن ہر طرح سے تسليم كرنا پايا گيا ہے اور ہر احتباس كامل ہے ، اس ليے موجب نفقه ہوگا۔ رہا مسكه شوہركى صغرتى كا تو
چوں كه يه بجر خود شوہركى طرف سے ہاور اس ميں بيوى كاكوئى دخل نہيں ہے ، لبذا يہ چيز اس كے نفقه ميں خلل كا باعث نہيں ہوگ ۔
اور جس طرح مقطوع الذكر اور نامردكى بيويوں كونفقه ماتا ہے بكذا صغيركى بيوك كوئي نفقه ملے گا۔

وَ إِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ مِنْهَا بِالْمُمَاطَلَةِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا بِأَنْ كَانَتُ عَاجِزَةً فَلَيْسَ مِنْهُ وَ كَذَا إِذَا عَصَبَهَا رَجُلَّ كُرْهًا فَذَهَبَ بِهَا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَا الْمُقَلَّةُ، وَالْفَتُواى عَلَى الْأَوَّلِ، لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيْرًا وَ كَذَا إِذَا حَجَّتُ مَعَ مَحْرَمٍ لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيْرًا وَ كَذَا إِذَا حَجَّتُ مَعَ مَحْرَمٍ لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيْرًا وَ كَذَا إِذَا حَجَّتُ مَعَ مَحْرَمٍ لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ النَّفَقَةُ، لِأَنَّ إِقَامَةَ الْفَرْضِ عُذُرٌ وَ لَكُنْ تَجِبُ عَلَيْهِ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ مِنْهَا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِكُمْ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةُ، لِأَنَّ إِقَامَةَ الْفَرْضِ عُذُرٌ وَ لَكُنْ تَجِبُ عَلَيْهِ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ مِنْهَا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِكُمُ لَقَةُ النَّوقَةُ الْخَصْرِ دُونَ السَّفَرِ وَ لَا تَوْتَ الْإِنْقِقَةُ بِالْإِتِقَاقِ، لِلَا يَطَلَقُهُ الْحَرْاءُ لِهَا النَّفَقَةُ الْحَرْسِ فَائِمُ لِهُ النَّفَقَةُ بِالْإِتِقَاقِ، لِلَا يَصَافَرَ مَعَهَا الزَّوْجُ تَجِبُ النَّفَقَةُ بِالْإِتِقَاقِ، لِلَا لَوْتُونَ السَّفَرِ وَ لَا تَجِبُ الْكِرَاءُ لِمَا قُلْنَا.

ترجمه: اوراگر قرض کی وجہ عورت کومجوں کیا گیا تو اسے نفتہ نہیں ملے گا،اس لیے کہ احتباس کا فوت ہونا عورت کی جانب سے

ٹال مٹول کی وجہ ہے ہے۔ اوراگر عورت کی طرف سے احتباس نہ ہو بایں طور کہ وہ ادائے قرض سے عاجز ہوتو بھی بیہ احتباس شوہر کی

طرف سے نہیں ہوگا اورا یہ ہی اگر عورت کوکوئی شخص زبردتی غصب کرلے گیا تو بھی یہی تھم ہے۔ حضرت امام ابو یوسف والٹی اسے

مروی ہے کہ مغصو ہورت کو نفقہ ملے گا لیکن فتوئ پہلے قول پر ہے ، کیوں کہ احتباس کا فوت ہونا شوہر کی طرف سے نہیں ہے تا کہ

احتباس کو حکما باقی قرار دیا جائے۔ اورا یہ ہی اگر عورت نے اپنے محرم کے ساتھ جج کیا، کیوں کہ احتباس اس کی طرف سے فوت

ہوا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف راتشینے سے مروی ہے کہ اس عورت کونفقہ ملے گا ، اس لیے کہ فرض اداء کرنا ایک عذر ہے، لیکن شوہر پر حضر کا نفقہ داجب ہوگا نہ کہ سفر کا ، اس لیے کہ نفقہ حضر ہی شوہر پر واجب ہے ،لیکن اگر عورت کیساتھ شوہر نے بھی سفر کرلیا تو بالا تفاق

نفقهٔ سفر واجب ہوگا،اس لیے کہ احتباس موجود ہے، کیوں کہ شوہر بیوی کے ساتھ موجود ہے، مگر (اس صورت میں بھی) نفقهٔ حضر واجب ہوگا نہ کہ نفقہ سفراور کرایہ نہیں واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿حبست ﴾ قید کیا گیا۔ ﴿مماطلة ﴾ ٹال مٹول کرنا، قدرت ہوتے ہوئے بھی قرض واپس نہ کرنا۔ ﴿غصب ﴾ ناجائز قبضہ کرلیا۔ ﴿کواء ﴾ کرایہ۔

#### قیدی بیوی کا نفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کو دین اور قرض کی وجہ سے قید کرلیا گیا اور اس کی وجہ سے احتباس فوت ہوگیا تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں احتباس کا زوال عورت کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اگر وہ قرضہ اداء کرنے میں ٹال مٹول نہ کرتی تو اسے قید نہ کیا جاتا، لہٰذا اس کا ٹال مٹول کرنا زوال احتباس کی دلیل ہے، اس لیے اس کا نفقہ کو اجبہ ساقط ہوجائے گا۔

اوراگر قرض کی عدم ادائیگی مماطلت کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ عورت کی مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے ہواور وہ ادائیگی قرض پر قادر نہ ہوتو بھی است شوہر سے مطالبہ ُ نفقہ کا حق نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں استقراض یعنی قرضہ لینا زوال احتہاس کا سبب ہے اور اسب کی وجہ سے دہ عورت نفقہ کو اجبہ سے محروم ہوجائے گی۔

و گذا إذا النع: فرماتے ہیں کہ اگر ہوی کو دوسرا کوئی فخص غصب کر لے اور احتہا س فوت ہوجائے تو بھی ہوی نفقہ کی ستحق نہیں ہوگی ، یہی مفتی بہ اور معتمد تول ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے۔ امام ابو یوسف والیٹی ہے نوادر کی روایت یہ ہے کہ اس مخصو ہورت کونفقہ ملے گا ، کیوں کہ وہ بیچا ری اسلطے میں مجبور ہے اور اس نے برضاء ورغبت اپنے آپ کوقید میں نہیں ڈالا ہے، لہذا اس کی طرف سے نہیں پایا گیا۔ قول اول کی دلیل یہ ہے کہ جب سی بھی در ہے میں احتہا س کا زوال شوہر کی طرف سے نہیں پایا گیا گیا اس طرح تو اسے حکما بھی باتی نہیں قرار دے سکتے ، اور بدون احتہا س عورت مستحق نفقہ نہیں ہوتی ، اس لیے مغصو بہ کونفقہ نہیں ملے گا ، اس طرح اگر شوہر کو چھوڑ کر کسی محرم کے ساتھ عورت سفر حج پر گئی تو بھی اسے نفقہ نہیں ملے گا ، کیوں کہ اس صورت میں بھی احتہا س کا زوال عورت کی طرف سے ہے جو و جو ب نفقہ کے منافی ہے۔

لیکن امام ابو بوسف ولیشید اس صورت میں بھی عورت کے لیے وجوب نفقہ کے قائل ہیں اور فریضہ جج کی اوائیگی کو عذر قرار دیتے ہیں ،مگر وہ بھی شوہر پر نفقہ حضر کے قائل ہیں نہ کہ نفقہ سفر کے، کیوں کہ بالمعروف کے تحت نفقہ حضر ہی واخل ہے اس لیے کہ نفقہ سفر بہت زیادہ گراں قیمت ہوتا ہے اور بیتو ہر کسی کو معلوم ہے کہ سفر میں ہر چیز بہت مہتگی ملتی ہے اور اسٹیشن کی جائے عام جگہ کی چائے سے زیادہ مہتگی اور برباد ہوتی ہے۔

ولو سافرالنے: فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے ساتھ اس کا شوہر بھی سفر میں موجود ہوتو بالا تفاق عورت کے لیے نفقہ واجب ہوگا تا ہم اس صورت میں بھی اسے نفقہ حضر ہی دیا جائے گا،لیکن اگر شوہرا پی طرف سے بتر ع اور احسان کر کے بیوی کے دامن مراد کو بھرد ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ تا ہم شوہر پر کراپینیں واجب ہوگا، کیوں کہ جب شوہر پر نفقۂ سفر واجب نہیں ہے تو پھر کرا ہے کی کیا اوقات ہے۔ وَ إِنْ مَرِضَتُ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا نَفَقَةً لَهَا إِنْ كَانَ مَرَضًا يَمْنَعُ مِنَ الْجِمَاعِ لِفَوَاتِ الْإِحْتِبَاسِ لِلْإِسْتِمْتَاعِ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِحْتِبَاسَ قَائِمٌ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِسُ بِهَا وَ يَمَسُّهَا وَ تَحْفَظُ الْبَيْت، وَالْمَانِعُ بِعَارِضٍ فَأَشْبَهَ الْحَيْضَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُف رَمَانَ لَيْهَا إِذَا سَلَّمَتُ نَفْسَهَا ثُمَّ مَرِضَتُ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِنَا النَّفَقَةُ التَّسْلِيْمِ، وَ لَوْ مَرِضَتُ ثُمَّ سَلَّمَتُ لَا تَجِبُ، لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ لَمْ يَصِحُّ، قَالُوا هذا حَسَنٌ وَ فِي لَفُظِ الْكِتَابِ مَا يُشِيْرُ إلَيْهِ.

ترجمہ : اور اگر شوہر کے گھر ہوی بیار ہوئی تو اسے نفقہ ملے گا۔ اور قیاس یہ ہے کہ اگر ایسا مرض ہوجو مانع جماع ہوتو ہوی کو نفقہ نہ ملے ، کیوں کہ جماع کے لیے احتباس فوت ہوگیا ہے۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ احتباس موجود ہے اس لیے کہ شوہر ہوی سے مانوس ہوگا اور اسے چھوئے گا اور وہ (بیوی) گھر کی حفاظت کرے گی۔ اور مانع ایک عارض کی وجہ سے ہے، لہذا یہ چیض کے مشابہ ہوگیا۔ حضرت امام ابو یوسف را پین کی گھر کی حفاظت کرے گی دات کو سپر دکر دیا پھر وہ بیار ہوئی تو نفقہ واجب ہوگا ، اس لیے کہ سپر دکر دیا پیا اور اگر بیار ہوئے کے بعد اس نے سپر دگی کی تو نفقہ نہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ سپر دگی حجے نہیں ہوئی ، حضرات مشائخ نے فرمایا کہ یہ عمد ہ تول ہے اور کتاب کا لفظ اس کی طرف مشیر بھی ہے۔

#### اللغات:

﴿يستأنس ﴾ انس حاصل كرتا ب- ﴿يمس ﴾ مجوتا ب-

#### مريضه كانفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے پیا کے گھر جاکر بیار ہوئی تو وہ ایام مرض کے نفتے کی استحساناً حق دار ہوگی خواہ وہ مرض مانع جماع ہو یا نہ ہو۔ جب کہ قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ اگر بیوی کوالیا مرض لاحق ہوا جو مانع جماع ہوتو پھروہ ایام مرض کے نفتے کی حق دار نہیں ہوگی ، کیوں کہ جماع کے حق میں اس کی طرف سے احتباس فوت ہو چکا ہے ، اس لیے اس کا احتباس کا مل نہیں ہوا اور عورت احتباس کامل کے بغیر مستحق نفقہ نہیں ہوتی۔

استحسان کی دلیل ہے ہے کہ ہردن جماع کرنا زوجین کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور رہا ہوی کے مرض کا معالمہ تو اگر چہدوہ مرض مانع جماع ہے مگر پھر بھی ہوی کی طرف سے احتباس موجود ہے، کیول کہ شوہرا سے دکھ کر اس سے انسیت حاصل کرتا ہے اور پوم چاٹ کر مزے لیتا ہے اور پھر بیوی گھر رہ کر اس کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے جماع کو چھوڑ کر باتی تمام چیزوں کے حق میں اصتباس موجود ہے اور جماع کے حق میں اس کا زوال ایک عارض یعنی مرض کی وجہ ہے ، اس لیے بید چیف کے مشابہ ہوگیا اور جس طرح ایام چیض میں نفقہ کی مستحق ہوتی ہے، اس طرح ایام حیض میں بھی وہ نفقہ کی مستحق ہوتی ہے، اس طرح ایام مرض میں بھی وہ نفقہ کی مستحق ہوتی ہوتی ۔

وعن أبي يوسف وَمَنْ عَلَيْهُ النع: اسسلسل مين حضرت امام ابويوسف والشمالان برى فيصلد كن بات كهي باورمشاكخ في

### ر آن البداية جلد على المحالي المحاليات المحاطلات كابيان على المحاطلات كابيان على

ا نظر استحسان دیکھا اور سراہا بھی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے کرنے کے بعد بہار ہوئی تو تحقق سلیم کی وجہ سے وہ ستحق نفقہ ہوگی۔ اور اگر تسلیم نفقہ ہمیں ہوگی۔ کیوں کہ سلیم کی وجہ سے وہ تعقیب ہموئی اور پھر اس نے سپر دگی کی تومستحق نفقہ ہمیں ہوگی۔ کیوں کہ سلیم ہی سیحے نہیں ہوئی اور چوں کہ بدون تسلیم نفقہ نہیں ماتا ، اس لیے اس صورت میں اسے نفقہ نہیں ملے گا۔ صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ حضرات مشائخ نے اس فیصلہ کن قول کوسراہا ہے اور قدوری کی عبارت میں اس کا اشارہ بھی ہے۔

قَالَ وَ تُفُرَضُ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ إِذَا كَانَ مُوْسِرًا وَ نَفَقَةُ خَادِمِهَا، وَالْمُرَادُ بِهِلَذَا بَيَانُ نَفَقَةِ الْخَادِمِ، وَ لِهِلَذَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسُخِ وَ تُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا كَانَ مُوْسِرًا نَفَقَةُ خَادِمِهَا، وَ وَجُهُهُ أَنَّ كِفَايَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَ هَذَا مِنْ تَمَامِهَا إِذُ لَا بُدَّ لَوْا مِنْهُ.

ترجمل : فرماتے ہیں کہ اگر شوہر مالدار ہوتو اس پر بیوی کا اوراس کے خادم کا نفقہ فرض کیا جائے گا۔ اوراس سے خادم کے نفقے کو بیان کرنامقصود ہے، اسی لیے بعض شخوں میں یہ ندکور ہے و تفوض علی الزوج إذا کان موسر ا نفقة خادمها۔ اوراس کی دلیل یہ کہ شوہر پر بیوی کی کفایت واجب ہے اور نفقہ خادم کفایت زوجہ کے اتمام میں سے ہے، کیوں کہ عورت کے لیے خادم کا ہوتا ضروری ہے۔

#### اللغات:

﴿موسر﴾ مالدار۔

#### مالدارخاوند بربیوی کے خادم کا نفقہ:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر شوہ مالدار ہوتو اس پر بیوی کے نفتے کے ساتھ ساتھ اس کے خادم کا بھی نفتہ واجب ہوگا خواہ وہ خادم مرد ہو یا عورت، اور اس عبارت سے خادم کے نفتہ کو بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے قد وری کے بعض شخوں میں و تفوض علی الزوج إذا کان موسو ا نفقة خادمها کی عبارت موجود ہے اور اس میں خادم کے نفتے کی وضاحت اور صراحت موجود ہے۔ نفتہ خادم کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ شوہر پر بیوی کی کفایت کرنا واجب ہے اور چوں کہ بیوی کے لیے ایک خادم کا ہونا نا گریز ہے، اس لیے خادم کا نفقہ بیوی کی کفایت کے اتمام سے ہوگا اور بیوی کے ساتھ ساتھ خادم کا نفقہ بھی واجب ہوگا۔

وَ لَا تَفُرَضُ لِأَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ خَادِمٍ وَاحِدٍ، وَ هِذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُا عَلَيْهُ وَ مُحَمَّدٍ رَحَالُا عَلَيْهُ وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالُا عَلَيْهُ وَ فَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُا عَلَيْهُ وَ فَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُ عَلَيْهِ وَ فَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ الْحَدِيمَ اللّهُ عَلَيْهُ الْحَادِمِ، لِأَنَّهُ اللّهُ عَرَالُ مَعَالِحِ الْحَادِمِ، وَ لَكُمُ اللّهُ عَرَيْنِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى اتْنَيْنِ، لِأَنَّهُ لَوْ تَوَلَّى كِفَايَتَهَا بِنَفْسِهِ كَانَ كَافِيًا فَكَذَا إِذَا أَقَامَ الْوَاحِدَ يَقُومُ بِالْأَمْرَيْنِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى اثْنَيْنِ، لِأَنَّهُ لَوْ تَوَلَّى كِفَايَتَهَا بِنَفْسِهِ كَانَ كَافِيًا فَكَذَا إِذَا أَقَامَ الْوَاحِدَ مَقَامَ نَفْسِهِ، وَ قَالُوا إِنَّ الزَّوْجَ الْمُوسِرَ يَلْزَمُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ مَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرَ مِنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ وَهُو اللّهَ الْحَادِمِ مَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرَ مِنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ وَهُو الْوَاحِدَ مَقَامَ نَفْسِهِ، وَ قَالُوا إِنَّ الزَّوْجَ الْمُوسِرَ يَلْزَمُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ مَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرَ مِنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ وَهُو الْوَاحِدَ مَقَامَ نَفْسِهِ، وَ قَالُوا إِنَّ الزَّوْجَ الْمُوسِرَّا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عَنْدَ الْحَسَارِهِ وَهُو رِوايَةً أَدْنَى الْكِفَايَةِ وَ قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّةٌ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عِنْدَ إِعْسَارِهِ وَهُو رِوايَةً

الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيُفَةَ رَحَالِنَّا يُهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، خِلَافًا لِمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ رَحَالُتَا الْوَاجِبَ عَلَى الْمُعْسِرِ أَدْنَى الْكِفَايَةِ وَهِيَ قَدْ تَكْتَفِى بِخِدْمَةِ نَفْسِهَا.

تروج کملی: اورایک خادم سے زیادہ کا نفقہ نہیں فرض کیا جائے گا اور بہ تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے،امام ابو یوسف را شکا فرماتے ہیں کہ دوخادموں کا نفقہ فرض کیا جائے گا،اس لیے کہ بیوی ایک خادم سے داخلی مصالح کو پورا کرانے کی مختاج ہے اور دوسرے سے خارجی مصالح کی تکمیل میں مختاج ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل بہ ہے کہ ایک ہی خادم دونوں کاموں کو پورا کرسکتا ہے، اس لیے خارجی مصالح کی تکمیل میں مختاج ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل بہ ہے کہ ایک ہی خادم دونوں کاموں کو بورا کرسکتا ہے، اس لیے دوخادموں کی ضرورت نہیں ہے،اوراس لیے اگر از خود شوہر بیوی کی کفایت کرے تو یہ کافی ہے تو ایسے ہی جب اس نے ایک شخص کو ایپ قائم مقام کردیا تو بھی کافی ہے۔

حضرات مشائخ ولیسی ایک مالدارشو ہر پرخادم کے نفقے کے وہ مقدار لازم ہوگی جو تنگ دست آدی پراپی ہوی کے نفقے سے لازم ہوتی ہوتی دست آدی پراپی ہوی کے نفقے سے لازم ہوتی ہے۔ اور وہ ادنی درج کی کفایت ہے۔ اور قد وری بیس امام قد وری ولیسی کا پیفر مان اذا کان موسو اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر شو ہر تنگ دست ہوتو اس پر خادم کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اور یہی امام ابوضیفہ ولیسی سے ایک روایت ہے اور یہی اصح ہے۔ برخلاف امام محمد ولیسی کے قول کے، اس لیے کہ تنگدست پرادنی درج کی کفایت واجب ہے اور بھی بھی بیوی خود ہی اپنی کفایت کرلیتی ہے۔

#### مالدارخاوند پر بیوی کے خادم کا نفقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حفرات طرفین اور جمہور علاء کے یہاں شوہر پر بیوی کے ایک ہی خادم کا نفقہ واجب ہے، لیکن امام
ابو یوسف والٹیل کے یہاں بیوی کے دوخادموں کا نفقہ شوہر پر واجب کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ گھر اور باہر کی ضروریات کے حساب سے
عورت کو دوخادموں کی ضرورت ہے لہٰذا اس کی ضرورت بوری کرنے کے لیے دوخادم مقرر کیے جا کیں گے اور شوہر پر ان دونوں
کا نفقہ واجب ہوگا۔ حضرات طرفین مجھ کی دلیل یہ ہے کہ ایک خادم بہت می ضروریات کو پورا کرسکتا ہے لہٰذا اندراور باہر کی
ضروریات کے لیے الگ الگ خادم متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اوراس تھم کی دلیل یہ ہے کہ اگر تن تنہا بذات خود شوہر
بیوی کی ضروریات کو پورا کرے تو یہ کافی ہے، لہٰذا جب شوہرا پنی جگہ کی ایک آ دمی کو بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے متعین
کردے تو بھی کافی ہوگا۔

قالو النع: فرماتے ہیں کہ نفقۂ خادم کی مقدار کے سلسلے میں حضرات مشائخ کا فرمان بیہے کہ ایک مفلس اور معسر شوہر پرجتنی مقدار میں اس کی بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے موسراور مالدار پر وہی مقدار بیوی کے خادم کے نفقہ کی واجب ہوگی۔

و قوله فی الکتاب النے: اس کا عاصل یہ ہے کہ قد وری میں جوافدا کان موسوا کی قیداور شرط لگائی ہے اس ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خادم کا نفقہ اس صورت میں شوہر پر واجب ہے جب وہ مالدار ہولیکن اگر شوہر معسر اور شک دست ہوتو پھر اس پر بیوی کے خادم کا نفقہ واجب نہیں ہے، حضرت حسن بن زیاد ولیٹھیڈ نے امام اعظم ولیٹھیڈ سے یہی روایت بیان کی ہے اور یہی اصح الروایات ہے۔ اور امام محمد ولیٹھیڈ جواس بات کے قائل ہیں کہ اگر بیوی کے پاس خادم ہوتو شوہر پر اس خادم کا نفقہ واجب ہے، خواہ

شو ہر معسر ہو یا موسرلیکن روایت صححہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اور روایت صححہ کی دلیل یہ ہے کہ معسر شوہر پر بیوی کی ادنی درجے کی کفایت واجب ہے اور ظاہر ہے ادنی درجہ کی کفایت اگر بیوی ہی کے لیے کافی ہوجائے تو برسی بات ہے ، غلام تو اس میں کسی بھی طرح داخل نہیں ہوسکتا۔

وَ مَنْ أَغْسَرَ بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُقَالُ لَهَا اسْتَدِيْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيَّا الْمَعْرُوفِ فَيَنُوبُ الْقَاضِى مَنَابَةً فِي التَّفْرِيْقِ كَمَا فِي الْجُبِّ وَالْعَنَةِ، بَلْ أَوْلَى، لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى مِنَ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَيَنُوبُ الْقَاضِى مَنَابَةً فِي التَّفْرِيْقِ كَمَا فِي الْجُبِ وَالْعَنَةِ، بَلْ أَوْلَى، لِأَنَّ النَّفَقَة تَصِيْرُ دَيْنًا النَّفَقَةِ أَقْوَى، وَ لَنَا أَنَّ حَقَّةً يَبْطُلُ وَ حَقَّهَا يَتَأَخَّرُ، وَالْأَوْلُ أَقْوَى فِي الضَّرِرِ وَ هَذَا لِأَنَّ النَّفَقَة تَصِيْرُ دَيْنًا بِفَوْمِ الْقَاضِي فَتُسْتَوُفَى فِي الزَّمَانِ الثَّانِي، وَ فَوْتُ الْمَالِ وَهُو تَابِعٌ فِي النِّكَاحِ لَا يَلْحَقُ بِمَا هُو الْمَقْصُودُ وَهُو النَّنَاسُلُ وَ فَائِدَةُ الْأَمْرِ بِالْإِسْتِدَانَةِ مَعَ الْفَرْضِ أَنْ يُمْكِنَهَا إِحَالَةُ الْغَرِيْمِ عَلَى الزَّوْجِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُطَالِبَةُ عَلَيْهَا دُوْنَ الزَّوْجِ.

تروج کے: جو خص اپنی بیوی کو نفقہ دیئے سے بہ س ہوگیا تو ان دونوں میں تفریق بین بی جائے گی۔ اوراس عورت سے کہا جائے گا

کہ اپ شوہر کے نام پر قرضہ لیلے ، امام شافعی واللہ فل مقام ہوگا جیسا کہ مجبوب اور عنین میں ہے، بلکہ یہ کام بدرجہ اولی ہوگا ، اس لیے
عاجز ہوگیا ، لہٰذا تفریق کرنے میں قاضی شوہر کے قائم مقام ہوگا جیسا کہ مجبوب اور عنین میں ہے، بلکہ یہ کام بدرجہ اولی ہوگا ، اس لیے
کہ نفقہ کی حاجت اقو کی ہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ شوہر کا حق باطل ہوجا تا ہے اور عورت کاحق مؤخر ہوجا تا ہے اور پہلا ضرر میں زیادہ
قو کی ہے۔ اور بیاس وجہ ہے کہ نفقہ قاضی کے مقرر کرنے سے شوہر کے ذمے دین ہوجا تا ہے، لہٰذا بیوی دوسرے زمانے میں شوہر
سے نفقہ دصول کر لے گی۔ اور مال فوت ہونے کو (جب کہ وہ نکاح میں تابع ہے) اس چیز کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا جو مقصود ہے
لیخی تو الدونیا سل ۔ اور فرضیت نفقہ کے ساتھ ساتھ قرض خواہ کا مطالبہ بیوی سے ہوگا نہ کہ شوہر سے۔
شوہر پرحوالہ کرا سکے لیکن اگر قرضہ لینا بدون تھم قاضی کے ہوتو قرض خواہ کا مطالبہ بیوی سے ہوگا نہ کہ شوہر سے۔

#### اللغاث:

﴿لَم يَفْرِق ﴾ جدائی نه کرائی جائے۔ ﴿استدینی ﴾ تو قرض لے لے۔ ﴿ینوب ﴾ نائب ہوگا۔ ﴿جبّ ﴾ مقطوع الذكر ہونا۔ ﴿عنة ﴾ نامردی۔ ﴿استدانة ﴾قرضہ لینا۔ ﴿غریم ﴾قرض خواہ۔

#### نفقدندو سكنے والے كا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگرکوئی شوہراپنی ہوی کونفقہ دینے سے عاجز اور قاصر ہوگیا تو ہمارے یہاں اس کے اوراس کی ہوی کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی ہوی سے کہا جائے گا کہتم اپنے شوہر کے نام پرقرض لے کر اپنا کام چلاتی رہو بعد میں وہ اسے اداء کردے گا۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی ویشیلا اور ان کے دیگر دو برادران (امام محمد ویشیلا ومالک ویشیلا) کا فرمان سیہ ہے کہ صورت مسلم میں شو ہراوراس کی بیوی کے درمیان قاضی تفریق کردےگا۔ان کی دلیل سیہ ہے کہ جب شو ہر نفقہ دینے سے عاجز ہوگیا تو وہ امساک بالمعروف سے رک گیا اوراس پر تسر تک بالاحسان لازم ہوگیا،لیکن چوں کہ شو ہراس کی انجام دہی سے بھی باز رہاہے، اس لیے قاضی اس کے قائم مقام ہو کر تسر تک بالاحسان پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں میں تفریق کردے گا، جیسے اگر مقطوع الذکر اور نا مرد شخص اگر اپنی بیویوں کو الگ نہ کریں اور طلاق دے کران کا راستہ صاف نہ کریں تو بیوی سے وفع ضرر کے پیش نظر وہاں بھی قاضی شو ہر کے قائم مقام ہوکر ان دونوں میں تفریق کردیتا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی شو ہر کے قائم مقام ہوکر ان دونوں میں تفریق کردیتا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی شو ہر کے قائم مقام ہوکر ان جوب اور عنین والی تفریق سے زیادہ ضروری ہے، کیوں کہ جماع کہ بہ نسبت نفقہ کی عاص ارتبیس پڑے گا لیکن اگر ایک ہفتہ حاجت زیادہ ہوتی ہے، ای طرح میں بڑے گا لیکن اگر ایک ہفتہ حاجت زیادہ ہوتی ہے، ای طرح وہ بستر مرگ برجا بڑے گی ۔ (ہایہ)

ولنا النع: ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں تفریق نہ کرنامیاں یہوی دونوں کے حق میں مفید ہے، کیوں کہ تفریق کرنے سے میاں یہوی دونوں ایک دوسرے ہے الگ ہوجا کیں گے اور ان کا ہر تعلق منقطع ہوجائے گا اور بہت ممکن ہے کہ تفریق کے بعد بیوی کوجلدی کوئی دوسرا ہم سفر نہ ل سکے اور وہ ادھراُدھر دھکے کھاتی رہے، اس کے برخلاف اگر تفریق کی جائے گی تو یہوی کے حق نفقہ کومؤ خرکردیا جائے گا بعد میں پورا حساب کر کے اس کا نفقہ دیدیا جائے گا ، اس لیے عدم تفریق کی میصورت تفریق کی صورت اولی سے بہتر ہے، کیوں کہ صورت اولی میں زیادہ ضرر ہے اور فقہ کا ضابط رہے کہ إذا اجتمع مفسدتان دوعی أعظمهما صور اہر تمکاب أخفهما یعنی جب کی مسئلے میں دوخرابیاں جمع ہوجا کیں تو ان میں سے اخف کو اختیار کیا جاتا ہے۔

وفوت المال الخ: امام شافعی ولیشیا نے عاجز عن النفقة کومجبوب اورعنین پرقیاس کیا ہے، یہاں سے ای قیاس کی تردید
کی جارہی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ عاجز عن النفقة کومجبوب اورعنین پرقیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ عاجز عن النفقة کا تعلق
مال سے ہے اور مال نکاح میں تابع ہوتا ہے جب کہ جبوب اورعنین کا تعلق جماع سے ہے اور جماع نکاح میں مقصود اصلی ہوتا ہے
، البذا جو چیز تابع ہے اے مقصود اصلی پرقیاس کرنا اور دونوں پر ایک ہی تھم لگانا کہاں کی عقلی مندی ہے، اس لیے امام شافعی والیشمال کا یہ
قیاس درست نہیں ہے۔

و فائدة الأموالع: اس كا عاصل يہ ہے كہ قاضى كى طرف سے عورت كا نفقہ مقرر كيے جانے كے بعداس كے ليے قرضہ لينے كا حكم صادر كرنے ميں فائدہ يہ ہے كہ جب بيوى قاضى كے حكم سے قرضہ لے گو تو قرض خواہ كے مطالبے پر بيوى اسے اپنے شوہر كے حوالے كر كتى ہے اور اپنا قرضہ وہ شوہر كى طرف ٹرانسفر كر كتى ہے، ليكن اگر وہ قاضى كے حكم سے قرض نہيں لے گی تو اس صورت ميں وہى قرضہ كى جواب دہ ہوگى اوراسے شوہركى طرف نشقل نہيں كر سكے گی ب

وَ إِذَا قَضَى الْقَاضِيُ لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ ثُمَّ أَيْسَرَ فَخَاصَمَتْهُ تَمَّمَ لَهَا نَفَقَةَ الْمُوْسِرِ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَخْتَلِفُ بِحَسْبِ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ، وَ مَا قَضَى بِهِ تَقْدِيْرُ النَّفَقَةِ لَمْ تَجِبُ، فَإِذَا تَبَدَّلَ حَالُهُ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِتَمَامِ حَقِّهَا.

ترجمل: اوراگر قاضی نے عورت کے لیے نفقہ اعسار کا فیصلہ کردیا پھر شوہر مالدار ہوگیا اور بیوی نے اس سے مخاصت کی تو قاضی

ر آئ البداية جلد في المحاصل المحاصل المحاصل المحاطلات كاييان المحاطلات كاييان المحاطلات كاييان

اس کے لیے مالدار کا نفقہ پوراکرے گا، کیوں کہ یُسر اور عُسر کے حساب سے نفقہ بدلتار ہتا ہے۔اور قاضی نے جس نفقے کا فیصلہ کیا ہے وہ ابھی واجب نہیں ہوا ہے، پھر جب شوہر کا حال بدل گیا تو عورت کواپنے پورے تن کا مطالبہ کرنے کا اختیار ہوگا۔

#### اللغات:

﴿اعسار ﴾ فربت ﴿خاصمت ﴾ جُمَّرُ اكيا ـ

#### شوبركى مالى حالت بدلنے برنفقه براثر:

صورت مسئلہ بید کہ اگر کسی عورت کا شو ہر مُعسر تھا اور قاضی نے اس عورت کے لیے نفقہ اعسار کا فیصلہ کردیا پھر شو ہر خوشحال ہو گیا اور عورت نے قاضی کے دربار میں جا کراستغاثہ کیا تو قاضی پر لازم ہے کہ وہ اپنے فیصلے پرنظر ثانی کرے اور اس عورت کے لیے نفقہ یُسر متعین کرے ، کیوں کہ شوہر کے معسر اور موسر ہونے کے حساب سے نفقہ میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے ، لہذا جب شوہر کی حالت عُسر سے یُسر میں تبدیلی ہوگئ تو اس کی بیوی کا نفقہ بھی نفقۂ اعسار سے نفقہ بیبار میں بدل جائے گا۔

و ماقضی النے: یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال کا حاصل یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ہوی کا نفقہ مقرر ہوگیا تو پھر اس میں تغیر وتبدل نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ تغیر وتبدل میں قاضی کے قضائے اول کا فنخ اور نقض ہے۔ اور نقض مناسب نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں قضائے قاضی کا نقض اور بطلان نہیں ہے، کیوں کہ ہوی کا نفقہ یکبارگی واجب نہیں ہوتا ہے، لہذا قاضی نے جو پہلے نقتے کا فیصلہ کیا تھاوہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے نفقے کا اندازہ تھا جوابھی تک واجب نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے وجوب سے پہلے سبب وجوب کے بدل جانے کا امکان اور احتمال ہے، اور اس احتمال کے ہوئے قاضی کا فیصلہ تنہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے وجوب سے پہلے سبب وجوب کے بدل جانے کا امکان اور احتمال ہے، اور اس احتمال کے ہوئے قاضی کا فیصلہ تمی اور شکل آخری نہیں ہوگا اور جب وہ حتمی نہیں ہوگا تو بعد میں اس میں تبدیلی ممکن ہوگا اور اس تبدیلی کو نقض یا فنخ کا نام نہیں دیا جائے گا۔ (عنایہ وہنایہ ۱۹۵۵)

وَ إِذَا مَضَتُ مُدَّةٌ لَمُ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَ طَالَبَتْهُ بِذَالِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَرَضَ لَهَا النَّفَقَةُ وَمَا لَحَتِ الزَّوْجَ عَلَى مِقْدَارِ نَفَقَتِهَا فَيُقُطَى لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَطٰى، لِأَنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ وَ لَيْسَتُ بِعِوضٍ عِنْدَنَا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ فَلَا يَسْتَحُكِمُ الْوُجُوبُ فِيْهَا إِلَّا بِقَضَاءٍ كَالْهِبَةِ لَا تُوْجِبُ الْمِلْكَ إِلَّا بِمُؤَكِّدٍ وَهُو الْقَبْضُ، وَالصَّلْحُ بِمَنْ لِلَهُ الْمَهْدِ، لِأَنَّ مِوضٌ .

ترجیلی: اور جب ایک مت گذرگی اور شوہر نے بیوی کو نفقہ نہیں دیا پھر بیوی نے شوہر سے اس کا مطالبہ کیا تو اسے پھے نہیں ملے گا الا یہ کہ قاضی نے اس کے لیے نفقہ گذشتہ کا فیصلہ کیا ہوتو اس کے لیے نفقہ گذشتہ کا فیصلہ کیا ہوتو اس کے لیے نفقہ گذشتہ کا فیصلہ کیا ہوت کا میں کہ ہمارے یہاں نفقہ عطیہ ہے، عوض نہیں ہے جیسا کہ اس سے پہلے گذر چکا ہے، للہذا قضائے قاضی کے بغیراس میں وجوب مسحکم نہیں ہوگا جیسے ہیم کو کہ قبضہ کے بغیر ملک کو واجب نہیں کرتا۔ اور مصالحت کرنا قضائے در ہے میں ہے، کیوں کہ اپنی ذات پرشوہرکی ولایت سے زیادہ تو ی ہے۔ برخلاف مہرے، اس لیے کہ وہ عوض ہے۔

#### اللغات:

-﴿ صالحت ﴾ صلح كرچكى بو،مصالحت بوگى بور

#### كافى عرصه كے بعد يجيلے نقع كا مطالبه كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مدت یا بالفاظ دیگر کئی ماہ گذر گئے اوراس دوران شوہر نے ہوی کونفقہ نہیں دیا، اس کے بعد ہوی نے اس سے نفقہ کا مطالبہ کیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا، کیوں کہ ایام گذشتہ کا نفقہ شوہر کے ذمے دین نہیں ہوتا کہ جب چاہا اس کا مطالبہ کرلیا، لہذا بعد میں مطالبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قاضی نے شوہر پر نفقہ کی کوئی مقدار متعین کی تھی یا خود ہوی نے شوہر سے کی مقدار پرصلح کرلیا تو ان دونوں صورتوں میں شوہر کوایام گذشتہ کے حساب سے نفقہ دینا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں نفقہ عوض نہیں ہے کہ ذمہ میں لازم رہے، بلکہ بیتو عطیہ اور دان پون ہے، لہذا اس کے حتی جوت اور استحکام کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت پڑے گی اور بدون قضاء وہ متحکم نہیں ہوگا، کیوں کہ عطیات میں زور وز بردتی نہیں چلتی ۔ لہذا جس طرح ہبہ قبضہ کے بغیر مثبت ملک نہیں ہے، اس طرح نفقہ بدون قضاء واجب نہیں ہوگا۔

والصلح الغ: فرماتے ہیں کہ میاں ہوی کا آپس میں صلح کرنا قضائے قاضی کی طرح ہے، کیوں کہ شوہر کی ذات پراس کی اپنی والایت قاضی کی ولایت سے بڑھ کر ہے، اس لیے تو شوہر کو بیا ختیار ہے کہ وہ قاضی کی مقرر کر دہ مقدار نفقہ میں اضافہ کر لے، لہٰذا اے بی بھی اختیار ہے کہ قاضی کے بغیر بھی ہیوی ہے کی مقدار پرمصالحت کر لے۔

اس کے برخلاف مہر کامعاملہ ہے تو چوں کہ مہرعوض ہوتا ہے، اس لیے وہ قضائے قاضی کے بغیر بھی لازم ہوجائے گا اور مدتوں کے بعدمطالبہ کرنے بربھی عورت کو وہ حق ملے گا۔

وَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ مَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَ مَضَى شَهُوْرٌ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ وَ كَذَا إِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ، وَالصِّلَاتُ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْهِبَةِ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُّا فَيَهُ تَصِيْرُ دَيْنًا قَبْلَ الْقَبْضِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُّا فَيَهُ تَصِيْرُ دَيْنًا قَبْلَ الْقَضَاءِ وَ لَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ، لِأَنَّهُ عِوَضٌ عِنْدَهُ فَصَارَ كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَ جَوَابُهُ قَدُ بَيَّنَّاهُ.

ترجی اوراگر قضائے نفقہ کے بعد شوہر مرگیا اور کی ماہ گذر گئے تو نفقہ ساقط ہوجائے گا اورائیے ہی جب بیوی کا انقال ہوا تو بھی ، اس لیے کہ نفقہ عطیہ ہے اور موت کی وجہ سے عطیات ساقط ہوجاتے ہیں جیسے قبضہ سے پہلے کا ہبہ موت سے ساقط ہوجا تا ہے۔اما م شافعی راتی تا ہے میں کہ قضاء قاضی سے پہلے بھی نفقہ (شوہر کے ذہبے) دین ہوجا تا ہے اور موت سے ساقط نہیں ہوتا ،اس لیے کہ امام شافعی راتیجیڈ کے یہاں نفقہ موض ہے، لہٰذا بیدیگر دیون کی طرح ہوگیا۔اوراس کا جواب ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿قضى ﴾ فيصله كيا گيا۔ ﴿مضى ﴾ گزر گئے۔ ﴿شهور ﴾ واحدشهر؛ مبينے۔ ﴿صلة ﴾ بغيرعوض ادائيگی۔ ﴿ديون ﴾ واحددين؛ قرضے۔

# ر آن البداية جلد ١٤٥ كري الكاملات كايان ك

#### نفقہ واجبہ کی ادائیگی سے پہلے خاوند کی موت کی صورت:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر قاضی نے سی عورت کے لیے نفقہ کا اور پھر شوہر مرگیا اور کی ماہ بلانفقہ گذر گئے تو ہمارے یہاں اس عورت کا نفقہ ساقط ہوجائے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں اس عورت کا نفقہ ساقط ہوجائے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں نفقہ عطیہ ہے اور موت کی وجہ ہے تمام عطیات ساقط ہوجائے ہیں اور ان کا قرضہ وغیرہ نہیں واجب ہوتا، جیسے اگر کسی نے کسی کوئی چیز ہدکی اور موہوب لہ کے قبضہ کرنے سے پہلے اس کا یا واجب کا انتقال ہوجائے تو دونوں صورتوں میں ہم ساقط ہوجا تا ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی والٹھ کے یہاں نفقہ چوں کہ ملک بضعہ کاعوض ہے اور عوض ذمے میں دین ہوتا ہے، اس لیے قضاء قاضی کے بغیر بھی وہ نفقہ شوہر کے ذمے دین ہوجائے گا اور موت کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا، بلکدا گر شوہر مرتا ہے تو اس کے ترکے میں سے بوی کو دیا جائے گا اور اگر بیوی مرتی ہے تو وہ نفقہ اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔

صاحب ہدایہ ویشین فرماتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ نفقہ عطیہ ہے اور عوض نہیں ہے، کیوں کہ جب مہر ملکِ بضعہ کاعوض ہے ہی تو پھر نفقہ کو کس طرح اس کاعوض قرار دیا جاسکتا ہے۔

وَ إِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ السَّنَةِ أَيُ عَجَّلَهَا ثُمَّ مَاتَ لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهَا بِشَىٰءٍ، وَ هَلَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّ الْكَايَّةِ وَ أَلِي كَالْمَافِعِي وَمَا الْكَافِةِ وَ اللَّافِعِي وَمَا الْكَافِةِ وَ اللَّافِعِي وَمَا الْكَافِة وَ اللَّهُ وَ السَّافِعِي وَمَا الْكَافُة وَ اللَّهُ الْمَافِعِي وَمَا الْكَافُونِ وَ اللَّهُ الْمُسْتِحَقَّاقُ وَ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ الْكِسُوةُ، لِأَنَّهَا اسْتَعْجَلَتُ عِوَضًا عَمَّا تَسْتَحِقَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِحْتِبَاسِ وَ قَدْ بَطَلَ الْإِسْتِحْقَاقُ وَ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ الْكِسُوةُ، لِأَنَّهَا اسْتَعْجَلَتُ عِوَضًا عَمَّا تَسْتَحِقَّةُ عَلَيْهِ بِالْإِحْتِبَاسِ وَ قَدْ بَطَلَ الْإِسْتِحْقَاقُ بِالْمَوْتِ الْمُقالِمِينَ وَ عَطَاءِ الْمُقَاتِلَةِ، وَ لَهُمَا أَنَّهُ صِلَةٌ وَ قَدِ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَ لَا بِالْمَوْتِ لِللْمُؤْتِ لِالْتِهَاءِ حُكْمِهَا كَمَا فِي الْهِبَةِ، وَ لِهُمَا أَنَّهُ صِلَةٌ وَ قَدِ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَ لَا رُجُوعَ فِي الْهِبَةِ، وَ لِهُمَا أَنَّهُ صِلَةً وَ قَدِ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَ لَا رُجُوعَ فِي الْهِبَةِ، وَ لِهُمَا أَنَّهُ صِلَةً وَ قَدِ التَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَ لَا مُرْتَوقًا فَلَى الْمُؤْتِ لِلْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُولُ السَّارَ فِي مُعَمَّا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ال

ترفیمی : اوراگرشو ہرنے ہوی کوایک سال کا پینگی نفقہ دیدیا پھرشو ہرمرگیا تو ہوی سے پچھنہیں واپس لیا جائے گا۔اور بہ تھم حضرات شیخین مجونیت کے نفقہ کا حساب کرکے ہوی کو دیا جائے گا اور شیخین مجونیت کے نفقہ کا حساب کرکے ہوی کو دیا جائے گا اور جو باقی بچے گا وہ شو ہر کا ہوگا۔ اور یہی امام شافعی رہیتا گیا کہ کا بھی تول ہے۔اوراسی اختلاف پر کپڑا دینا بھی ہے،اس لیے کہ ہوی نے اس چیز کو بطور عوض پیشکی لیا ہے جس کی مستحق وہ اصتباس علی الزوج کے ذریعہ ہوتی اور شو ہر کے مرنے سے وہ استحقاق باطل ہوگیا، لہذا اس کی مقدار میں عوض بھی باطل ہوجائے گا جیسے قاضی کا روزینہ اور مجاہد ین کا عطیہ۔

حضرات شیخین عُرِین کی دلیل یہ ہے کہ نفقہ عطیہ ہے اور اس سے قبضہ بھی متصل ہوگیا ہے اور عطیات میں موت کے بعد رجوع نہیں ہوتا ، اس لیے کہ (موت سے ) ان کا حکم پورا ہوجاتا ہے جیسے ہبہ میں ہے۔ اس لیے اگر ہلاک کیے بغیر ازخود نفقہ ہلاک

ہو گیا تو بالا تفاق اس میں سے پچھ بھی نہیں واپس لیا جا سکتا۔

حضرت امام محمد طینی ہے مروی ہے کہ جب بیوی نے ایک ماہ یا اس سے کم کے نفقہ پر قبضہ کرلیا تو اس سے پچھ بھی نہیں واپس لیا جائے گا ،اس لیے کہ وہ معمولی چیز ہے لہذاوہ فی الحال کے حکم میں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿أسلف ﴾ پیشگی ادا کردیا۔ ﴿عجل ﴾ جلدی دے دیا۔ ﴿لم یسترجع ﴾ نبیں رجوع کیا جائے گا۔ ﴿مقاتلة ﴾ فوج۔ ﴿لا یسترد ﴾ واپس نبیس لیا جاتا۔

#### پیشکی نفقه دینے والے کی موت کی صورت:

صورت مسلدید ہے کہ اگر کسی خص نے اپنی بوی کو ایک سال کا نفقہ پیشگی دیدیا اور پھرایک سال گذر نے سے پہلے ہی شو ہرکا انقال ہوگیایا خود بیوی مرگئ تو حضرات شیخین کا ند ہب بید ہے کہ بیوی سے پچھ بھی نہیں واپس لیا جائے گا، جب کہ امام محمد ویلٹیلڈ فر بات ہیں کہ وفات سے قبل جتنا زمانہ گذرا ہے۔ اس کا حساب کر کے بیوی کو اسے دنوں کا نفقہ دیدیا جائے اور جو باقی بچے وہ شو ہریا اس کے ورثاء کے حوالے کردیا جائے ، امام شافعی ویلٹیلڈ اور امام محمد ویلٹیلڈ بھی اس کے قائل ہیں اور کپڑ ادینا بھی امام محمد ویلٹیلڈ اور حضرات شیخین کے اس اختمان میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں بیوی کو ملتا ہے ، کین صورت کے اس اختمان میں محمد میں بیوی کو ملتا ہے ، کین صورت کے اس اختمان ہوگیا ہے ، اس لیے مسئد میں بیوی نے اس نفقہ کو بطور عوض پیشگی لے لیا ہے اور چوں کہ شو ہریا اس کے ورثاء کو واپس کر دیا جائے گا۔ جسے اگر کسی حقید دن استحقاق باقی مورف اسے بی دن استحقاق باقل ہوگیا ہے ، اس لیے قاضی نے بیت المال سے کئی ماہ کی شخواہ پیشگی لے لی یا مجاہدوں نے پیشگی ایک مدت کا روزید لے لیا اور پھر اس مدت سے پہلے بی قاضی نے بیت المال سے کئی ماہ کی شخواہ پیشگی لے لی یا مجاہدوں نے پیشگی ایک مدت کا روزید لیا استحقاق باقل ہو چکا ہے ، اس طرح صورت مسئد میں بھی بطلانِ استحقاق کی وجہ ما بعد الموت کا نفقہ واجب الرد ہوگا۔

ولھما الغ: اس سلط میں حضرات شیخین کی دلیل مدہ کہ ہمارے یہاں نفقہ صلہ اور عطیہ ہے اور عطیات قبضہ کرنے سے
کمل ہوجاتے ہیں اور عورت سے ان کا حکم منتبی ہوجاتا ہے اور ان میں کسی بھی طرح کی ترمیم نہیں ہوسکتی، اور صورت مسئلہ میں چوں
کہ قبضہ بھی موجود ہے اور موت بھی مختق ہے، اس لیے شوہر کی جانب سے دیا گیا نفقہ اپ تمام لواز مات کے ساتھ کممل اور منتبی ہوگیا
اور اب اس میں نہ تو واپسی ہو کتی ہو اور نہ ہی حساب کتاب ممکن ہے جیسے کہ ہم قبضہ اور موت سے کمل ہوجاتا ہے اور پھر اس میں کوئی
ردو بدل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عورت کے دخل اور خلل کے بغیر نفقہ ہلاک ہوجائے تو بھی اس سے کچھواپس نہیں لیا جاسکتا۔

وعن محمد النع: فرماتے ہیں کہ امام محم علیہ الرحمہ سے محمد بن رستم کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر بیوی نے شوہر سے ایک ماہ یا اس سے کم مدت کا نفقہ لیا اور پھر ایک ماہ کمل ہونے سے پہلے شوہر کا انتقال ہوگیا تو اب بیوی سے پچھٹیں واپس لیا جائے گا، کیوں کہ بیمعمولی نفقہ ہیجو فی الحال والے نفقے کے مشابہ ہے اور جونفقہ آج کل دیا گیا ہواور پھر شوہر مرجائے تو بیوی سے پچھ واپس نہیں لیا جاسکتا اسی طرح ایک ماہ والے نفقے میں بھی اس سے پچھٹیں واپس لیا جاسکتا۔ وَ إِذَا تَزَوَّ جَ الْعَبُدُ حُرَّةً فَنَفَقَتُهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيْهَا وَ مَعْنَاهُ إِذَا تَزَوَّ جَ بِإِذُنِ الْمَوْلَى، لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ لِوَجُوْدِ سَبَيِهِ، وَ قَدُ ظَهْرَ وُجُوْبُهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَيَتِهِ كَدَيْنِ التَّجَارَةِ فِي الْعَبْدِ التَّاجِرِ، وَ لَهُ أَنْ يَفْتَدِى، لِأَنَّ عَلَيْ النَّجَارَةِ فِي الْعَبْدِ التَّاجِرِ، وَ لَهُ أَنْ يَفْتَدِى، لِأَنَّ عَقَى النَّفَقَةِ لَا فِي عَيْنِ الرَّقَبَةِ، وَ لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَتُ، وَ كَذَا إِذَا قُتِلَ فِي الصَّحِيْح، لِأَنَّهُ صِلَةً.

ترجیلی: اورا گرغلام نے کسی آزاد عورت سے نکاح کیا تو اس عورت کا نفقہ غلام کے ذہے قرض ہوگا اوراس میں غلام کوفروخت کیا جائے گا۔ اوراس کا مطلب میہ ہے کہ جب اس نے مولی کی اجازت سے نکاح کیا، کیوں کہ نفقہ ایک قرض ہے جوا پے سبب ( نکاح ) جائے گا۔ اوراس کا مطلب میہ ہے کہ جب اس نے مولی کی اجازت سے نکاح کیا، کیوں کہ نفقہ ایک قرض ہوگا ہے، لہذا وہ دین غلام کی کے چائے جانے سے غلام کے ذمہ واجب ہوا ہے۔ اور اس دین کا وجوب مولی کے حق میں کبھی ظاہر ہو چکا ہے، لہذا وہ دین غلام کی گردن سے متعلق ہوگا جسے عبدتا جرمیں دین تجارت ہے۔ اور مولی کو فدید دینے کا اختیار ہے، کیوں کہ عورت کا حق نفقہ میں ہے نہ کہ عین رقبہ میں۔ اور اگر غلام مرگیا تو نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ اور ایسے ہی سمجے قول کے مطابق اگر غلام قبل کر دیا جائے تو بھی (نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ اور ایسے ہی سمجے قول کے مطابق اگر غلام قبل کر دیا جائے تو بھی (نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ اور ایسے ہی سمجے قول کے مطابق اگر غلام قبل کر دیا جائے تو بھی (نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ اور ایسے ہی سمجے تول کے مطابق اگر غلام قبل کہ نفقہ عطیہ ہے۔

### اللغاث:

﴿ يَا عَ ﴾ يَكِ جائ كار ﴿ يفتدى ﴾ فديد رور وسلة ﴾ عطيه، بغير عض ادائكي ر

### غلام خاوند كے ذھے آنے والا نفقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے اپ مولی ہے اجازت لے کر آزادعورت سے نکاح کیا تو یہ نکاح درست اور جائز ہوارت کا جونفقہ ہوگا وہ غلام کے ذھے قرض رہے گا اوراس کی ادائیگی کے لیے غلام کوفروخت بھی کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ نفقہ غلام کو نکاح کرنے کی بام کے ذھے واجب ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس کا سبب یعنی نکاح کرنا پایا گیا ہے اور چوں کہ مولی نے غلام کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اس لیے اس کے حق میں بھی نفقہ کا وجوب متعلق ہوگا اور غلام کی گردن میں جا بھنے گا اوراس دین کی ادائیگی کے لیے غلام کوفروخت کیا جائے گا۔ جیسے اگر مولی کسی غلام کو تجارت کی اجازت دے اور وہ غلام تجارت میں قرضہ لا دلے تو اسے بھی اس قرضے کی ادائیگی میں فروخت کیا جائے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں چوں کہ نکاح مولی کی اجازت سے ہوا ہے، اس لیے دین نفقہ میں اسے فروخت کیا جائے گا، البتہ مولی کو فلام کا فدید دینے کا اختیار ہے اور فدید دینے کے بعد غلام کی فروختگی کا معالمہ ختم ہوجائے گا، کیوں کہ یوی کونفقہ سے مطلب ہے نہ کہ غلام کے رقبہ سے، الہذا جب اسے نفقہ ل جائے تو بھروہ غلام کا راستہ صاف کردے۔

کیوں کہ یوی کونفقہ سے مطلب ہے نہ کہ غلام کے رقبہ سے، الہذا جب اسے نفقہ ل جائے تو بھروہ غلام کا راستہ صاف کردے۔

و لو مات النع: فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کے بعد غلام کا انتقال ہوجائے یا اسے قل کردیا جائے تو بیوی کا نفقہ ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ ہمارے یہاں نفقہ صلہ اور عطیہ ہے اور موت کی وجہ سے عطیات ساقط ہوجاتے ہیں۔

وَ إِنْ تَزَوَّجَ الْحُرُّ أَمَةً فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَنْزِلًا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ تَحَقَّقَ الْإِحْتِبَاسُ، وَ إِنْ لَمْ يُبَوِّءُهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِعَدْمِ الْإِحْتِبَاسِ، وَالتَّبُوِيَةُ أَنْ يُخَلِّى بَيْنَهَا وَ بَيْنَةً فِي مَنْزِلِهِ وَ لَا يَسْتَخْدِمُهَا، وَ لَوْ اِسْتَخْدَمَهَا بَعْدَ التَّبُوِيَةِ سَقَطَتِ النَّفَقَةِ، لِأَنَّهُ فَاتَ الْإِحْتِبَاسُ، وَالتَّبُوِيَةُ غَيْرُ لَا زِمَةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ، وَ لَوْ خَدَمَتُهُ الْجَارِيَةُ اَحْيَانًا مِنْ غَيْرِ أَنْ

# ر آن البدايه جلد ١٥٥ كري المسلام ١٥٣ كي المام الان كايان ك

يَسْتَخْدِمَهَا لَا يَسْقُطُ النَّفَقَةُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَخْدِمُهَا لِيَكُونَ اسْتِرْدَادًا، وَالْمُدَبَّرَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ فِي هَذَا كَالْأَمَةِ.

ترجمه: اوراگر آزادمرد نے کی باندی سے نکاح کیا اور مولی نے اپنی باندی کواس کے شوہر کے ساتھ رات گذار نے کے لیے گھر
دیدیا تو اس پر نفقہ واجب ہے، اس لیے کہ احتباس پایا گیا۔ اوراگر مولی نے رات گذار نے کا انظام نہیں کیا تو بیوی کو نفقہ نہیں ملے گا،
اس لیے کہ احتباس معدوم ہے۔ اور رات گذار نے کے انظام سے مرادیہ ہے کہ مولی اپنے گھر میں باندی اور اس کے شوہر کوالگ اور
تنبا چھوڑ دے اور باندی سے خدمت نہ لے۔ اور اگر تبویب کے بعد مولی نے باندی سے خدمت لے لی تو نفقہ ساقط ہوجائے گا، اس
لیے کہ احتباس فوت ہوگیا۔ اور (مولی پر) رات گذروانا لازم نہیں ہے جیسا کہ کتاب النکاح میں گذر چکا ہے۔

اوراگرمولیٰ کے جدمت لیے بغیر ازخود باندی نے اس کی خدمت کی تو نفقہ ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ مولیٰ نے اس سے خدمت نہیں کی ہے تا کہ بیرواپس لینا ہوجائے۔اوراس سلسلے میں مدبرہ اورام ولد باندی کی طرح ہیں۔

### اللغاث:

﴿ بِوَّ أَ ﴾ تُعكانه دے دیا۔ ﴿ احتباس ﴾ قيدكرنا ، روكنا۔ ﴿ تبوية ﴾ تمكانه دينا۔ ﴿ يبخلَّي ﴾ تنها چھوڑ دے۔

### باندى كانفقه:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کسی آزاد شخص نے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا اور باندی کے مولی نے میاں ہوی دونوں کے لیے علیحدہ ایک کمرے میں رات گذار نے کا انتظام کردیا تو شوہر پر نفقہ واجب ہوگا، کیوں کہ ایک ساتھ رہنے اور رات گذار نے کی وجہ سے باندی کی طرف سے احتباس مخقق ہوگیا اور نفقہ چوں کہ احتباس ہی کی جزاء ہے، اس لیے تحقق احتباس سے نفقہ واجب ہوگا۔

صاحب بدایہ راتی فی اور اس کے میں کہ تبویت اور رات گذر وانے کا مطلب یہ ہے کہ مولی اپنی باندی اور اس کے شوہر کو علیحدہ ایک کم رہ میں چھوڑ دے اور باندی سے خدمت نہ لے، کیوں کہ اگر از خود مولی باندی سے خدمت لے گاتو احتباس فوت ہوجائے گا اور نفقہ بھی ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ احتباس ہی نفقہ کی شرط ہے، لہٰذا إذا فات المشرط فات المشروط والے ضا بطے کے تحت فوات احتباس میں بھی ہے، کیوں کہ باندی کی شادی کرنے سے مولی پر تبویت اور رات گذارنے کا انظام کرنالاز منہیں ہے۔ جیسا کہ کتاب النکاح میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آچکی ہے۔

ولو حدمته النع: اس كا حاصل بيہ ہے كه اگر نكاح اور بتويت كے بعدمولى نے ازخود باندى سے خدمت كا مطالبہ نہيں كيا، كيكن وہ باندى بھى بھاراس كى ٹانگ وغيرہ دباتى رہى تو اس صورت ميں نفقہ ساقط نہيں ہوگا اور شوہر پر نفقه كى ادائيگى لازم ہوگى، اس ليے كه جب خودمولى نے خدمت نہيں كى توبيہ نہ تو استر داديعنى تبويت سے باندى كو واپس لينا ہوا اور نہ ہى اس سے احتباس فوت ہوا، لبذا تبويت بھى برقر ارر ہى اور احتباس بھى موجودر با، اس ليے نفقہ بھى باتى رہے گا۔

والمدبرة النح: فرماتے بیں که نکاح، تبویت اور احتباس کا جو تھم باندی کا ہے وہی مدبرہ اورام ولد کا بھی ہے۔ لبذا جن صورتوں میں باندی مستحق نفقہ ہوگی اُن میں انہیں نفقہ بھی ملے گا اور جہاں باندی محروم ہوگی وہاں بیدونوں بھی منھ دیکھیں گی۔ فقط واللہ اعلم و علمه اتم

# فضل آئ هذا فضل في بيان السُّكنى السُّكن

چوں کہ نفقہ اور سکنی عورت کی زندگی کے لیے لازم اور ضروری ہیں، اس لیے کیے بعد ریگرے دونوں کو بیان کیا گیا ہے، مگر نفقہ کی ضرورت سکنی کی بہ نسبت زیادہ ہے،اس لیے اسے سکنی سے پہلے بیان کردیا گیا ہے۔

وَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي دَارٍ مُفْرَدَةٍ لِيْسَ فِيْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ تَخْتَارَ ذَلِكَ، لِأَنَّ السَّكُنَى مِنْ كَفَايَتِهَا فَيَجِبُ كَالنَّفَقَةِ وَ قَدْ أَوْجَبُهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقْرُونًا بِالنَّفَقَةِ . وَ إِذَا وَجَبَ حَقَّا لَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهَا فِيْهِ، لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِهِ فَإِنَّهَا لَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا، وَ يَمْنَعُهَا عَنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ، إِلَّا أَنْ يُشْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهُ مَعَهَا لِمَا بَيَّنَا، وَ لَوْ تَخْتَارَ، لِأَنَّهَا رَضِيَتُ بِالْتِقَاصِ حَقِّهَا، وَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهُ مَعَهَا لِمَا بَيَّنَا، وَ لَوْ أَسُكَنَهَا فِي بَيْتٍ مِنَ الدَّارِ مُفْرَدٍ وَ لَهُ غَلْقًا كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهُ مَعَهَا لِمَا بَيَّنَا، وَ لَوْ أَسُكَنَهَا فِي بَيْتٍ مِنَ الدَّارِ مُفْرَدٍ وَ لَهُ غَلْقًا كَافَاهَا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ.

تروج کے : شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کو علیحدہ ایک ایسے گھر میں رکھے جس میں اس کے اہل خانہ کا کوئی اور فرد نہ ہوالا بید کہ بیوی اسے خود ہی پند کرے ، کیوں کہ رہائش عورت کی کفایت میں سے ہے، البذا نفقہ کی طرح وہ بھی واجب ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے نفقہ کے ساتھ ملاکرا سے واجب کیا ہے۔ اور جب سکنی عورت کے لیے حق تھم ہرا تو شوہر کے لیے بیوی کے علاوہ کو اس میں شریک کرنا درست نہیں ہے ، اس لیے کہ اس سے بیوی کو ضرر ہوتا ہے ، کیوں کہ وہ اپنے سامان پر مطمئن نہیں ہو بی ۔ اور اشتر اک بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ مل کر رہنے اور فائدہ حاصل کرنے سے روکے گا۔ الا بید کہ بیوی اسے پند کرتی ہو ، کیوں کہ وہ اپنے حق کی کی پر راضی ہوگئ ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ دوسری بیوی سے شوہر کا کوئی لڑکا ہوتو شوہر کو اسے بیوی کے ساتھ رکھنے کا حق نہیں ہے ، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چے۔ اور اگر شوہر نے گھر کے کسی علیحہ ہم سے جو ہم بیان کر چے۔ اور اگر شوہر نے گھر کے کسی علیحہ ہم سے میں عورت کو تھم رایا اور اس کمرے کا بند درواز ہ بھی ہوتو یہ اس کے کافی ہوتو یہ اس لیے کہ مقصود حاصل ہو چکا ہے۔

اللغاث:

﴿مفرده ﴾ اكيل ، على مده - ﴿ يُسكن ﴾ محانه و ب ، ر بأنش و ب - ﴿ تتضور ﴾ نقصان المحاتى ب - ﴿ لا تأمن ﴾ ب خوف

نبیں ہوتی ، مطمئن نبیں ہوتی ۔ ﴿انتقاص ﴾ کمی کرنا۔ ﴿غلق ﴾ بندش، تاله۔

### عورت كاحق سكني:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب مردکی عورت کو بیاہ کرلائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس عورت کو علیحدہ ایک گھر میں رکھے جہاں اس کے اہل خانہ میں سے کوئی دوسرا فرد نہ ہواور صرف میاں اور بیوی ہی کاراج ہو، اس لیے کہ رہائش بیوی کی ضرورت میں داخل ہے، لبذا نفقہ کی طرح رہائش کانظم کرنا بھی شوہر پر واجب ہاور پھر اللہ تعالی نے حضرت ابن مسعود گی قراءت میں اسکنو ھن من حیث سکنتم و انفقو ا علیھن من و جد کم (لیعنی تم لوگ اپئی وسعت کے مطابق اپنی بیویوں کور ہے کا مکان دواور انھیں نفقہ بھی دو) کے فرمان سے رہائش کو نفقہ کے ساتھ ملا کربیان کیا ہے اور چوں کہ نفقہ واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی اور نہ تو اس میں دوسرے کی شرکت مانع ہوگی ، کیوں کہ شرکت غیر سے عورت کونفیاتی ضرر بھی ہوگا اور نہ تو اسے حورت ان مامان پراطمینان حاصل ہوگا اور نہ بی ان لوگوں کے لیے آپس میں از دواجی زندگی قائم کرنا اور ملنا جلنا ممکن ہو سکے گا ،البت آگر عورت از خود شوہر کے اہل خانہ اور اس کی فیملی کے ساتھ رہنے پر راضی ہوتو پھر اس کے لیے علیحہ ورہائش کانظم کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب وہ خود اپناخی ساقط کرنے پر راضی ہوتو کیا کر ساس میں قاضی ۔

و إن كان له الغ: اس كا حاصل بيہ ہے كما گراس بيوى كے علاوہ كى دوسرى بيوى سے شوہر كاكوئى لڑكا ہوتو اسے بھى ندكوره بيوى كے ساتھ ركھنا درست نہيں ہے، كيول كماس سے بھى بيوى كو ضرر لاحق ہوگا جو درست نہيں ہے۔ اوراگر بروے گھر كے كى ايك كمرے ميں شوہر نے بيوى كى رہائش كا انظام كيا اوراس كمرے كا بند دروازہ بھى ہوتو يہ بيوى كى رہائش كے ليے كافى ہے، كيول كماس صورت ميں مياں بيوى كامقصود يعنى جماع اور استمتاع حاصل ہے۔

وَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ أَهْلَهَا مِنَ الدُّحُولِ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْمَنْزِلَ مِلْكُهُ فَلَهُ حَقَّ الْمَنْعِ مِنْ دُحُولِ مِلْكِهِ، وَ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّظُرِ إِلَيْهَا وَ كَلَامِهَا فِي أَيِّ وَقْتِ اخْتَارُوْ، لِمَا فِيْهِ مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّحْمِ، وَ لَيْسَ لَهُ عُولِ مِلْكَهِم وَ إِنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْقَرَارِ، لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي اللَّبَاثِ وَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ صَرَدٌ، وَ قِيْلَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الدُّحُولِ وَالْكَلَامِ وَ إِنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْقُرَارِ، لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي اللَّبَاثِ وَ تَعْمِيلُ الْكَلَامِ، وَ قِيْلَ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الدُّحُولِ وَالْكَلَامِ وَ لِا يَمْنَعُهَا مِنَ الدُّحُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَ تَعْلِيلُ الْكَلَامِ، وَ قِيْلَ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْخُورُوجِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ، وَ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الدُّحُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَ فَيْ عَيْرِهِمَا مِنَ الْمُحَارِمِ التَّقْدِيْرُ بِسَنَةٍ وَهُوَ الصَّحِيْحُ.

ترجہ کہ : اور شوہر کو بیت ہے کہ وہ بیوی کے والدین کو، دوسرے شوہر سے اس کے لڑکے کو اور اس کے اہل خانہ کو بیوی کے پاس
آنے سے روک دے، اس لیے کہ گھر شوہر کی ملک ہے، لہذا اسے اپنی ملک میں داخل ہونے سے روک کے کا حق ہوگا۔ اور شوہر ان لوگوں
کو بیوی کی طرف دیکھنے اور اس سے بات کرنے سے نہ روک جس وقت بھی وہ چاہیں، کیوں کہ اس میں قطع رحم ہے اور اس میں شوہر کا
کوئی ضرر نہیں ہے، ایک قول ہے ہے کہ شوہر داخل ہونے اور بات کرنے سے نہ روکے، البتہ انہیں تھہرنے سے روک دے، اس لیے کہ
فتن تھہرنے اور کمی گفتگو کرنے ہی میں ہے۔ اور کہا گیا کہ شوہر ہر جمعہ کو والدین کے پاس جانے سے بیوی کو نہ روکے اور نہ ہی والدین

# ر آن البداية جلد العام طلاق كالمان كالمان كابيان

و بیوی کے پاس آنے سے روکے۔اور والدین کے علاوہ دوسرے محارم کے حق میں ایک سال سے اندازہ ہے یہی صحیح ہے۔

### اللغات:

﴿قطيعة ﴾ كاثنا، بدسلوكى كرنا - ﴿لباث ﴾ ظهرنا - ﴿تقديو ﴾ اندازه كرنا، مت مقرركرنا -

### بوی کے میکے والوں سے ملاقات کاحق:

مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر نے بیوی کوعلیحدہ گھر دیدیا تو اب اے اختیار ہے اگر وہ چاہتو اس گھر میں نہ تو بیوی کے والدین کو
آ نے دے اور نہ بی دیگر رشتہ داروں کو، کیوں کہ یہ گھر شوہر کی ملکیت ہے اور اسے اپنی ملکیت میں ہر طرح کا اختیار ہے، لہذا منع کا بھی
اختیار ہوگا۔ بال شوہر بیوی کے والدین وغیرہ کو اس کی طرف دیکھنے اور اس با تیں کرنے سے نہیں روک سکتا خواہ یہ لوگ کسی بھی وقت
چاہیں، کیوں کہ اس میں صلدرتی سے روکنا ہے اور صلدرتی سے روکنا حرام ہے، صدیث پاک میں ہے لاید خل المجنة قاطع یعنی قطع
رحی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

و قبل المنع: فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ کی رائے ہے ہے کہ شوہر بیوی کے والدین اور دیگر رشتہ داروں کواس کے پاس آنے اوران سے باتیں کرنے سے نہ رو کے، ہاں اگر وہ لوگ زیادہ لمبی گفتگو کریں اور تھہرے رہیں تو پھر روک دے، اس لیے کہی گفتگو کرنا اور تھہرنا ہی فتنۂ وفساد کا سبب ہے، اس لیے جو چیز موجب فساد ہواس پر بندلگانا ضروری ہے۔

وفیل النع: کچھمشاکن کی رائے یہ ہے کہ ہفتے ہیں ایک دن (جمعہ کو) ہوی اپنے والدین سے ل سکتی ہے اور والدین ہوی سے ل سکتے ہیں ایک مرتبہ ملنے کی سے اور والدین کے علاوہ دیگر رشتے داروں کو سال میں ایک مرتبہ ملنے کی اجازت ہے ہیں قول سیح ہے اور اس پر فتو کی بھی ہے۔

وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلٍ يَعْتَرِفُ بِهِ وَ بِالزَّوْجِيَّةِ فَرَضَ الْقَاضِي فِي ذَٰلِكَ الْمَالُ اَفَقَةَ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَ وَلَدِهِ الصَّغَارِ وَ وَالِدَيْهِ، وَ كَذَا إِذَا عَلِمَ الْقَاضِي ذَٰلِكَ وَ لَمْ يَعْتَرِفُ بِهِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالزَّوْجِيَّةِ وَلَقَدُ أَقَرَّ اَنَّ حَقَّ الْاَحْدِ لَهَا، لِآنَ لَهَا أَنْ تَاحُدَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ حَقَّهَا مِنْ غَيْرِ رَضَاهُ وَ إِقْرَارُ صَاحِبِ الْكَدِ مَقْبُولٌ فِي حَقِّ الْاَحْدِ لَهَا، لِآنَ لَهَا أَنْ تَاحُدَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ حَقَّهَا مِنْ غَيْرِ رَضَاهُ وَ إِقْرَارُ صَاحِبِ الْكِدِ مَقْبُولٌ فِي حَقِّ الْمُولَةَ فِيهِ، لِأَنَّ الْمُودَة عَلَيْهِ وَ لَا الْمَوْأَةَ خَصْمٌ فِي إِنْبَاتِ حُقُوقِ الْعَائِبِ، فَإِذَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ تَعَدَّى الْمَودة عَلَيْهِ وَ لَا الْمَوْأَةَ خَصْمٌ فِي إِنْبَاتِ حُقُوقِ الْعَائِبِ، وَ كَذَا إِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُصَارَبَةً وَ كَذَا الْجَوَابُ فِي الدَّيْنِ، وَ هذَا كُنَّ الْمَالُ مِنْ الْمَالُ مِنْ الْمَالُ مِنْ الْعَائِبِ وَ كَذَا إِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُصَارَبَةً وَ كَذَا الْجَوَابُ فِي الدَّيْنِ، وَ هذَا كُنَّ الْمَالُ مِنْ الْمَالُ مِنْ الْمَالُ مِنْ الْمَوْدَةِ عَلَيْهِ إِلَيْ الْقَاقِ مَ اللَّيْنِ وَ كَذَا إِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُصَارَبَةً وَ كَذَا الْمَعَوْلِ الْمَالُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّامُ الْعَلَى الْعَالِبِ مِنْ عَلَى الْعَالِمِ وَ كَذَا عَلَى الْعَالِمِ وَ كَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ا

ترجمہ از اگر مردغائب ہوجائے اور کی دوسرے آدی کے ہاتھ میں اس کا مال ہواور وہ آدی اس کا اقرار کرتا ہوتو قاضی اس مال میں مردغائب کی بیوی کا اس کے چوٹے بچوں کا اور اس کے والدین کا نفقہ مقرر کرے۔ اور ایسے ہی اگر قاضی کو اس کا علم ہواور مودع نے اس کا اقرار نہ کیا ہو، اس بات کا بھی اقرار کیا کہ بیوی کو اس نے اس کا اقرار نہ کیا ہو، اس بات کا بھی اقرار کیا کہ بیوی کو اس مال سے اس کی رضا مندی کے بغیر اپنا حق لے اور مال سے اس کی رضا مندی کے بغیر اپنا حق لے اور صاحب قبضہ دونوں باتوں میں سے کی بات کا صاحب قبضہ کا اقرار اپنے نفس کے حق میں مقبول ہے خصوصاً اس جگہ، اس لیے کہ اگر صاحب قبضہ دونوں باتوں میں سے کی بات کا انکار کر دیتا تو اس سلسلے میں عورت کا بینہ قبول نہ ہوتا، کیوں کہ زوج غائب کے حق میں اثبات زوجیت کے متعلق مودع خصم نہیں ہو اور نہ بی زوج غائب کے حقوق ثابت کرنے میں بیوی مدی ہو عتی ہے ، الہذا جب صاحب قبضہ کے حق میں ثابت ہوگیا تو مردغائب کی طرف متعدی کر جائے گا۔ اور ایسے بی جب اس کے ہاتھ میں مال بطور مضار بت ہو۔ اور قرضہ میں بھی یہی تھم ہے۔

یہ تمام تفصیلات اس وقت ہیں جب مال عورت کے حق کی جنس سے ہو یعنی دراہم ہویا دنانیر ہویا طعام ہویا اس کے لائق کیڑا ہو، کیکن اگروہ مال خلاف جنس سے ہوتو اس میں نفقہ نہیں مقرر کیا جائے گا، کیوں کہ اسے بیچنے کی ضرورت ہے جب کے غائب کا مال بالا تفاق نہیں بیچا جاسکتا۔ رہا امام ابو صنیفہ ورایش کے کہ بہاں تو اس لیے کہ جب حاضر کا مال نہیں بیچا جاتا تو غائب کا بھی نہیں بیجا جائے گا۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں اگر چہ قاضی حاضر کا مال بیچنے کا فیصلہ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا انکار معلوم ہوجاتا ہے لیکن وہ غائب کے مال بیچنے کا فیصلنہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا انکار نہیں معلوم ہوسکتا۔

### اللغاث:

﴿وديعة ﴾ امانت ﴿ لا سيّما ﴾ فاص طور رر ﴿ حصم ﴾ فريق، خالف ﴿ كسوة ﴾ كير ، ولا يباع ﴾ نبين يجا

## زوج غائب كى امانتوں ميں سے نفقه كى ادائيگى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غائب ہوجائے اوراس کا کوئی پتا شھکانہ معلوم نہ ہولیکن اس کے گھر میں کسی شخص کے پاس
اس کا کچھ مال رکھا ہواور اس شخص کو اس بات کا اقرار ہو کہ یہ مال فلاس آ دمی کا ہے اور یہ بیوی بھی اس کی ہے تو اس صورت میں قاضی کا
فریضہ یہ ہے کہ وہ اس مال میں سے مرد غائب کی بیوی کا ، اس کے بچوں کا اوراس کے والدین کا نفقہ مقرر کردے ، اور یہی تھم اس
وقت بھی ہے جب خود قاضی کو یہ معلوم ہو کہ مرد غائب کا کچھ مال فلا شخص کے پاس ہے یعنی اس صورت میں بھی قاضی اس کی بیوی
اور بچوں کا نفقہ مقرر کرسکتا ہے ، خواہ مودع کو اس کا اقرار ہویا نہ ہو۔

صورت اولی کی دلیل مدے کہ جب مودع اور صاحب قصنہ نے مردغائب کے مال رکھنے اور ایک عورت کے اس کی ہوی ہونے کا اقرار کیا تو اس بات کا بھی حق دار ہے، کیوں ہونے کا اقرار کیا تو اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ دہ عورت اس مال سے اپنا اور اپنے بچوں کا نفقہ لینے کی بھی حق دار ہے، کیوں کہ بیوی کو تو شریعت نے یہاں تک اختیار دیا ہے کہ وہ شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی اس کے مال سے اپنا خرچہ لے لے، البذا جب

بوی ا پنا نفقہ لینے میں خودمخار ہے تو قاضی کے قضاء سے بدرجہ اولی وہ نفقہ لینے کی حق دار ہوگی۔

و إقرار صاحب اليد النج: يہاں ہے ايک اعتراض مقدر کا جواب ہے اعتراض ہے کہ زوج غائب کے مال کے سلسلے میں مُودَع کا اقرار صحح نہیں ہونا چاہے، کیوں کہ یہ اقرار علی الغائب درست نہیں ہے، ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مقام پرمودع کا اقرار مقبول ہے، اس لیے کہ وہ ود بعت اور زوجیت دونوں کا اقرار کرچکا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مودع ود بعت یا زوجیت میں ہے کی ایک کا انکار کردیتا تو یوی اپنے بینہ سے اسے ثابت نہ کر سکتی ، اس لیے کہ اگر مودع زوجیت کا انکار کرتا تو عورت بینہ ہے اس لیے اس لیے کہ اگر مودع مرد غائب پر زوجیت ثابت کرنے کے لیے مدی علیہ اور خصم نہیں ہوسکتا۔ اس لیے اس سلسلے میں عورت کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر مودع نے ود بعت کا انکار کیا تو اس کے اثبات کی خطم نہیں ہوسکتا۔ اس لیے اس سلسلے میں عورت کا بینہ قبول نہیں مرد غائب کے حقوق ثابت کرنے کی مدی نہیں ہوسکتی، معلوم ہوا کہ مودع کا اقرار ان کے وقت میں بھی متعدی ہوگا، اس لیے کہ بیوی مرد غائب شو ہر کے حقوق ثابت کرنے کی مدی نہیں ہوسکتی، مودع کا اقرار غائب کی ملکیت ہے لہٰذا وہ دونوں کے حق میں مقبول ہوگا۔

و کدا النے: فرماتے ہیں کہ اگر مودّع کے پاس غائب کا مال بطور ودبیت نہ ہو بلکہ مضاربت کے طور پر ہوتو بھی یہی تھم ہے یعنی اس میں سے نفقہ مقرر کیا جائے گا اور ایسے ہی اگر اس شخص کے پاس غائب کا پچھ قرضہ ہواور اسے قرض اور زوجیت دونوں کا قرار ہوتو بھی اس میں سے نفقہ مقرر کیا جائے گا۔

و هذا کلہ النج: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نفقہ وغیرہ مقرر کرنے کی فہ کورہ بالاتفصیلات اس صورت میں ہیں جب مال وریح بیت یا مال مضار بت یا قرضہ کا مال عورت کے حق کی جنس کا ہو یعنی وہ روپے بیتے ہوں یا غلہ ہواوراس کے پہنے لائق کیڑا ہو، لیکن اگر وہ عورت کے حق کی جنس سے نہ ہوتو اس صورت میں اس مال سے نفقہ نہیں مقرر کیا جائے گا، کیوں کہ جب وہ مال حق زوجہ کی جنس سے نہیں ہے تو اسے فروخت کے بغیر نفقہ کا تقر رحمکن نہیں ہے جب کہ تھم یہ ہے کہ مرد غائب کا مال بالا تفاق پیچا نہیں جا سکتا نہ تو امام صاحب رہے تھا ہے کہ مرد غائب کا مال بالا تفاق پیچا جا سکتا کہ جب حاضر صاحب کے یہاں اور نہ ہی حضرات صاحبین کے یہاں، امام صاحب رہے تھا ہے کہ اس تو اس کے لیے نہیں بیچا جا سکتا کہ جب حاضر اور موجود محض کا مال بیچنا کس طرح درست ہوگا۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں غلام کے جواز بیچ کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کے لیے حاضر محض کا مال بیچنا اس لیے جائز ہے کہ اسے اس محض کے میاں غلام کے جواز بیچ کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کے لیے حاضر محض کا مال بیچنا اس لیے جائز ہے کہ اسے اس محض کے میان بیٹ کی اجاز ہے کہ خائب کے حق میں اوائے حق سے انکار چوں کہ قاضی کے علم میں نہیں ہے، اس لیے اسے غائب شخص کا مال بیچنے کی اجاز ہے نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم و علمہ اتم۔

قَالَ وَ يَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلًا نَظُرًا لِلْعَائِبِ، لِأَنَّهَا رُبَّمَا اسْتَوْفَتِ النَّفَقَةَ أَوْطَلَقَهَا الزَّوْجُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَرَقَ بَيْنَ هَذَا وَ بَيْنَ الْمِيْرَاثِ إِذَا قَسَّمَ بَيْنَ وَرَثَةٍ حُضُورٍ بِالْبَيِّنَةِ وَ لَمْ يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا اخَرَ حَيْثُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْكَفِيلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا لَهُ مُنْكَاكَ الْمَكْفُولَ لَهُ مَجْهُولٌ وَ هَهُنَا مَعْلُومٌ وَهُوَ الزَّوْجُ وَ يُحَلِّفُهَا بِاللهِ مَا النَّفَقَةَ نَظُرًا لِلْعَائِبِ.

ترجیل : فرماتے ہیں کہ دونوں کے حق میں قاضی اس عورت سے ایک فیل لے گا، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس عورت نے پیشگی اپنا نفقہ لے لیا ہو، یا شوہر نے اسے طلاق دی ہواور اس کی عدت پوری ہوگئ ہو۔ حضرت امام ابوصنیفہ روائٹھیلئے نے اس کے اور میراث کے درمیان فرق کیا ہے بشر طیکہ بینہ کے ذریعہ وہ مال موجود ورثاء کے مابین تقسیم ہوا ہواور انہوں نے بینہ کہا ہو کہ ہم دوسراکوئی وارث نہیں جانے تو امام اعظم روائٹھیلئے کے یہاں ان سے فیل نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ وہاں مکفول لہ مجہول ہے۔ اور یہاں معلوم ہے اور وہ شوہر ہے۔ اور قاضی اس عورت سے قتم لے گا کہ بخدا شوہر نے اسے نفقہ نہیں دیا ہے، تا کہ مرد غائب پر شفقت مختق ہوسکے۔

### اللغاث:

﴿ كفيل ﴾ ضامن ـ ﴿ استوفت ﴾ وصول كرچك هي - ﴿ يحلَّف ﴾ تتم د \_ \_ \_

### زوج عائب كى امانتوں ميں سے نفقه كى ادائيكى:

مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل کی صورت میں جب قاضی عورت کومرد غائب کے مال سے نفقہ دلوائے تو اس غائب پرنظر شفقت کے چش نظر اس سے ایک فیل اور ذمہ دار ضامن لے لے اور فیل اس بات کا عہد کر ہے کہ اگر کسی وجہ سے عورت نے بدون استحقاق نفقہ لیا تو میں اس کی واپسی کا ذمہ دار جوں گا، فیل لینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہوسکتا ہے اس عورت نے غائب سے پیشگی اپنا نفقہ لے لیا ہویا اس نے اسے طلاق دی ہواور اس کی عدت بھی پوری ہوگئ ہوجس سے وہ مستحق نفقہ نہ رہ گئ ہو، اس لیے شو ہر کے مال کو ضائع ہونے سے بیانے کے لیے قاضی عورت سے ایک ضامن ضرور بنوالے۔

فرق النع: اس کے فاعل امام اعظم والیٹی بین اور اس کا حاصل ہے ہے کہ امام اعظم ولیٹی نے نفقہ اور میراث میں فرق کیا ہے چنا نچہ نفقہ کی صورت میں تو وہ عورت سے فیل لینے کے حق میں ہیں، لیکن میراث کے حق میں نہیں ہیں چنا نچہ اگر کے نفقہ کی صورت میں تو وہ عورت سے فیل لینے کے حق میں ہیں، لیکن میراث کے حق میں نہیں جانے سے میں میں اس کے علاوہ دو سراوارث نہیں جانے تو قاضی ان میں میراث تقسیم کردے گا اور امام اعظم ولیٹی کے یہاں وہ ان لوگوں سے فیل نہیں لے گا، کیوں کہ میراث کی صورت میں چوں کہ مکفول لہ معلوم ہے اور وہ شوہر ہے، لہذا جہاں مکفول لہ معلوم ہے وہاں کفیل کہ بخدا شوہر نے مجھے نفقہ نہیں دیا ہے، اور جہاں مکفول لہ مجبول ہے وہاں کفیل نہیں لیا جائے گا اور قاضی ہیوی سے تم بھی لے گا کہ بخدا شوہر نے مجھے نفقہ نہیں دیا ہے، اور جہاں مکفول لہ مجبول ہے وہاں کفیل نہیں لیا جائے گا اور قاضی ہیوی سے تم بھی لے گا کہ بخدا شوہر نے مجھے نفقہ نہیں دیا ہے، اور جہاں مکفول لہ مجبول ہے وہاں کفیل نہیں لیا جائے گا۔

قَالَ وَ لَا يَفْضِيُ بِنَفَقَةٍ فِي مَالِ غَائِبٍ إِلاَّ لِهِوُلآءِ، وَ وَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ نَفَقَةَ هُوُلآءِ وَاجِبَةٌ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِيُ إِعَانَةً لَهُمْ، أَمَّا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمَحَارِمِ فَنَفَقَتُهُمْ إِنَّمَا لِهِذَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَكَانَ قَضَاءُ الْقَاضِيُ إِعَانَةً لَهُمْ، أَمَّا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمَحَارِمِ فَنَفَقَتُهُمْ إِنَّمَا لِهِذَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُدُوا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَكَانَ قَضَاءُ الْقَاضِيُ إِعَانَةً لَهُمْ، أَمَّا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمَحَارِمِ فَنَفَقَتُهُمْ إِنَّمَا تَجِبُ بِالْقَضَاءِ لِأَنَّةُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ وَالْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُن وَ لَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَاضِي بِذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنُ مُقِرًا بِالْمُوسِ الْقَاضِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَخُلُفُ مَالًا فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ لِيَفُرِضَ الْقَاضِي بَفَقَتَهَا عَلَى الْغَائِبِ وَ يَأْمُرُهَا بِالْإِسْتِدَانَةِ لَا يَقُضِى الْقَاضِي بِذَلِكَ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى الْعَائِبِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ مَا إِلَّ فَي ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى الْعَائِبِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ مَنْ اللّهَ فَا اللّهَ الْمَائِبِ، وَ قَالَ زُفُورُ مَنَ الْقَاضِي بِذَلِكَ مَنْ اللّهَ فَيْ فَلَى الْعَائِبِ، وَ قَالَ زُفُورُ مَنَ الْقَاضِي بِيلُولُكَ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّ

لِأَنَّ فِيْهِ نَظُرًا لَهَا، وَ لَا ضَرَرَ فِيْهِ عَلَى الْغَائِبِ فَإِنَّهُ لَوْ حَضَرَ وَ صَدَّقَهَا فَقَدْ أَخَذَتُ حَقَّهَا، وَ إِنْ جَحَدَ يُحَلَّفُ فَإِنْ نَكُلَ فَقَدْ صَدَّقَ وَ إِنْ أَقَامَتُ بَيِّنَةً فَقَدُ ثَبَتَ حَقُّهَا، وَ إِنْ عَجِزَتُ يَضْمَنَ الْكَفِيْلُ أَوِ الْمَرْأَةُ، وَ عَمَلُ الْقُضَاةِ الْيَوْمَ عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَقُضِى بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْغَائِبِ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَهُوَ مُجْتَهَدٌّ فِيْهِ، وَ فِي هذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقُاوِيْلُ مَرْجُونٌ عَنْهَا فَلَا نَذْكُرُهَا.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے علاوہ کسی اور کے لیے قاضی مال غائب میں نفقہ کا فیصلہ نہیں کرےگا۔ اور وجہ فرق سے ہے کہ ان لوگوں کا نفقہ فضائے قاضی کے پہلے ہی واجب تھا، ای لیے قضاء سے پہلے بھی انہیں نفقہ لینے کا اختیار ہے، لہذا قاضی کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے اعانت ہوگا۔ رہان کے علاوہ دوسرے محارم تو ان کا نفقہ ہی قضائے قاضی سے واجب ہوگا، اس لیے کہ بیر سئلہ مختلف فیہ ہے اور قضاء علی الغائب جائز نہیں ہے۔ اور اگر قاضی کواس عورت کا بیوی ہونا معلوم نہ ہواور مودّع بھی اس کا اقر ارنہ کرتا ہواور بیوی نے زوجیت پر بینے قائم کر دیا اور یا شوہر نے مال نہ چھوڑا ہو، کین عورت نے اس لیے بینہ قام کر دیا تا کہ غائب پر قاضی اس کا نفقہ مقرر کردے اور بیوی کوقرض لینے کا حکم دیدے، تو (اقامت بینہ کے بعد بھی) قاضی ہے حکم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس میں قضاء علی الغائب ہے۔

امام زفر رہائی فرماتے ہیں کہ قاضی فیصلہ دیدے، اس لیے کہ اس میں عورت کے لیے شفقت ہے اور غائب پر کوئی ضرر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عورت نے اپنا حق لیا ہے۔ اور اگر اس نے انکار کیا تو اس سے قسم لی جائے گی پھر اگر اس نے تشم سے انکار کردیا تو بھی عورت کے قول کی تقیدیتی ہوجائے گی اور اگر اس نے بینے پیش کردیا تو بھی اس کاحق ثابت ہوجائے گا۔

اوراگروہ بینہ پیش نہ کرسکی تو اس عورت یا کفیل کواس مال کا ضان دینا ہوگا۔اور آج کل اسی قول پر قاضیوں کاعمل ہے کہ قاضی لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر مردغا ئب پر نفقہ کا فیصلہ دے دیتا ہے اور بید مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے اور اس میں مرجوع عنہا اقوال بھی ہیں اس لیے ہم نے انہیں بیان نہیں کیا۔

### اللغات:

﴿إعانة ﴾ مدوكرنا \_ ﴿لم يخلف ﴾ نبيل چهوڙا \_ ﴿استدانة ﴾ قرض لينا \_ ﴿صدق ﴾ تصديق كرنا \_ ﴿ جحد ﴾ انكار كرنا \_ ﴿أقاويل ﴾ واحدقول ؛ اقوال \_

## زوج غائب كى امانتوں ميں سے نفقه كى ادائيكى:

صورت مسئدیہ ہے کہ قاضی زوج غائب کے مال میں صرف والدین، بیوی اور چھوٹے بچوں کے نفقہ کا حکم دے سکتا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے رشتے دار مثلاً چچا اور بھائی بھتیج وغیرہ کے نفقے کا حکم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی وغیرہ کا نفقہ تو قضائے قاضی سے پہلے بھی ثابت ہے اور قضاء کے بغیر بھی ان لوگوں کو اپنا نفقہ اور خرچہ لینے کا اختیار ہے، لہذا ان لوگوں کے نفقے کے سلسلے میں قاضی

ر آن البدايه جلد ١٤٥ كر ١٩٥٠ لا ١٩٥٠ كر ١٩١ كر ١٩٥٠ كر ١٩٥١ كر ١٩٠١ كر

ولولم یعلم النے: اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر قاضی کو بینلم نہ ہو کہ مرد غائب کی بیوی کون ہے اور مودع بھی کسی عورت کے متعلق اس کی بیوی ہونے کا اقرار نہ کرتا ہو الیکن کوئی عورت زوجیت پر بینہ قائم کرد ہے، یا شوہر غائب نے مال ہی نہ چھوڑا ہولیکن پھر بھی عورت نے اس نیت سے اپنے کو بیوی ثابت کرنے کے لیے بینہ قائم کردیا تا کہ قاضی مرد غائب پر اس کا نفقہ مقرر کر کے اسے زوج غائب کے نام پر قرضہ لینے کا تھم دید ہے تو ان دونوں صورتوں میں بھی قاضی کے لیے عورت کے بینہ پر فیصلہ دینا اور زوج غائب پر نفقہ مقرر کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ یہ بھی قضا علی الغائب ہے جو ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔

اس کے برخلاف امام زفر فرماتے ہیں کہ قاضی کو چاہیے وہ عورت کے بینہ میں غور کرکے اس سے ایک ضامن لے لے اور پھر شوہر غائب پر نفقہ مقرر کردے اور بیوی کواس کے نام پر قرضہ لینے کی اجازت دیدے، اس لیے کہ ایبا کرنے میں عورت کے حق میں شفقت ہے اور پھر اس سے شوہر کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، کیول کہ جب وہ مرد غائب حاضر ہوگا تو ایک مرتبہ پھر عدالت لگے گ۔ اورا اگر وہ بیوی کے قول کی تقصد بیق کردیتا ہے اور اسے اپنی بیوی مان لیتا ہے تو یہ بات واضح ہوجائے گی کہ عورت اپنے دعوے میں حق بجانب تھی اوراس نے اپنا حق لی بادرا گر شوہر (مرد غائب) اس عورت کی تکذیب کرتا ہے تو اس سے قتم لی جائے گی اگر وہ قتم ہے انکار کردیتا ہے یا عورت بینہ پیش کردیتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں بھی عورت کاحتی اور اس کا بیچ خابت ہوجائے گا۔ اورا اگر شوہر نے تھم کھالیا اور اس عورت بینہ پیش کردیتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں بھی عورت کاحتی اور اس کا بیچ خابت ہوجائے گا۔ اورا اگر شوہر نے تھم کھالیا اور اس عورت کے دعوے کی تکذیب کردی تو اس صورت میں اس کے مال میں سے جتنا مال عورت کودیا گیا ہے وہ اس سے بیان ان کے ضامن سے واپس لیا جائے گا۔

و عمل القصاة المنع: فرماتے ہیں کہ آج کل امام زفر ہی کے قول پر قاضی کا عمل ہے اور اس کے پیش نظر قاضی عائب شخص کے مال میں نفقہ کا حکم دیتے ہیں، کیوں کہ لوگوں کواس کی ضرورت ہے اور پھر یہ مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے جس میں بہت سے رجوع کردہ اقوال بھی ہیں، کیکن طوالت کے خوف ہے ہم آنہیں ترک کررہے ہیں۔فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم



# فحل کی نفتہ اور سکنی کے بیان میں ہے، لیکن اس میں اور اس سے پہلے والی فصل کی بیان میں ہے، لیکن اس میں اور اس سے پہلے والی فصل میں بقائے نکاح کی حالت میں نفقہ اور سکنی کا بیان تھا اور کا کی حالت میں نفقہ اور سکنی کا بیان ہے جو نکاح ختم ہونے پر بیوی کو ملتا ہے کہ اس فصل میں اس نفقہ اور سکنی کا بیان ہے جو نکاح ختم ہونے پر بیوی کو ملتا ہے گئے۔

تروج کے: اور جب مرد نے اپنی بیوی کوطلاق دی تو عدت کے زمانے میں بیوی کونفقہ اور سکنی ملے گاخواہ طلاق رجعی ہویا ہائن۔امام شافعی طلقی نے بیں کہ مطلقہ ہائند کے لیے نفقہ نہیں ہے الا مید کہ وہ حاملہ ہو، رہی طلاق رجعی تو اس وجہ سے کہ اس کے بعد نکاح ہاتی رہتا ہے خاص کر ہمارے یہاں چناخچہ شوہر کے لیے وطی کرنا حلال ہے اور رہی طلاق ہائن تو (اس میس) امام شافعی والتی میں کے قول کی دلیل وہ حدیث ہے جو فاطمہ بنت قیس سے روایت کی گئی ہے، فاطمہ نے کہا مجھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دی، کیکن آپ میں ایک ایک وہ حدیث ہے جو فاطمہ بنت قیس سے روایت کی گئی ہے، فاطمہ نے کہا مجھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دی، کیکن آپ میں ایک ایک وہ حدیث ہے۔

# ر أن الهداية جلد ١٤٥٥ من المستحدة ٢٦٣ من المام طلاق كابيان ع

میرے لیے کوئی نفقہ اورسکنی متعین نہیں فرمایا، اور اس لیے بھی کہ بائنہ میں شوہر کی ملکت باقی نہیں رہتی اور نفقہ ملک ہی پر مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے متوفی عنہا زوجہا کے لیے نفقہ نہیں واجب ہوتا کیول کہ ملک معدوم رہتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ عورت حاملہ ہوگئی ہو، اس لیے کہ ہم نے اسے نص سے پہچانا ہے اور وہ اللہ تعالی کا فرمان و إن کن أو لات حمل فانفقوا علیهن الایه ہے۔

اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نفقہ تو احتباس کی جزاء ہے اور احتباس ابھی بھی نکاح کے ذریعہ عم مقصود یعنی ولد میں باقی ہے، کیوں کہ حفاظتِ ولد کے لیے عدت واجب ہے، البذا نفقہ بھی واجب ہوگا، اسی لیے تو اس کے لیے بالا تفاق علی واجب ہے تو الی ہوگی جیسا کہ وہ حاملہ ہو۔ اور فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو حضرت عمر نے رد کر دیا اور یوں فر مایا کہ ایک عورت کی بات ہے نہ تو ہم اپنی رب کی کتاب کو ترک کر سکتے ہیں اور نہ بی اپنے نبی کی سنت کو، جس عورت کے متعلق ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ تجی ہے یا جھوٹی اور اسے یا در ہایا وہ (فر مان نبوی کو ) جبول گئے۔ ہیں نے رسول پاک منافی ایک کی حدیث کو حضرت زید بن ثابت، حضرت اسامہ ابن زید واجب ہے جب تک کہ وہ اپنی عدت میں رہے۔ اور فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو حضرت زید بن ثابت، حضرت اسامہ ابن زید حضرت جابز'اور حضرت عاکشہ ہی کا کشہ ہی رد کر دیا ہے۔

### اللغات:

﴿ مبتولة ﴾ بائند ﴿ لم يفوض ﴾ مقررنبيل كيار ﴿ احتباس ﴾ روكنا، قيد كرنار ﴿ لا ندرى ﴾ بمنبيل جائة ـ ﴿ ما دامت ﴾ جب تك وه ريد

### تخريج

- اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الطلاق، باب فی نفقۃ المبتوتۃ، حدیث: ۲۲۸۸. و ابن ماجہ فی کتاب الطلاق
   باب ۱۰ حدیث ۲۰۲٦. و مسلم فی کتاب الطلاق باب المطلقۃ البائن لا نفقۃ لھا، حدیث: ٤٦.
  - 🗗 اخرجه الترمذي في كتاب الطلاق باب ماجاء في المطلقة ثلاثا لا سكني لها ولا نفقة، حديث: ١١٨٠.

### مطلقه کے لیے نفقہ اور سکنی کی بحث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کوطلاق دی گئی جب تک وہ عورت عدت میں رہے گی اس وقت تک اسے نفقہ اور سکنی ملے گا خواہ وہ مطلقہ رجعیہ ہو یا مطلقہ با ئنہ ہو یا مطلقہ ثلاثہ ہمارے یہاں ہر مطلقہ کوعدت کے دوران نفقہ اور سکنی دونوں ملیں گے۔اس کے برخلاف امام شافعی رطبتھیٰ کا قول یہ ہے کہ مطلقہ رجعیہ کو تو نفقہ اور سکنی مطلقہ با ئنہ اور ثلاثہ اگر حاملہ ہیں تو آئیس نفقہ وغیرہ ملے گا ،کین مطلقہ با ئنہ اور شاہد ہیں تو آئیس نفقہ وغیرہ ملے گا ور شنہیں۔ مطلقہ رجعیہ کا مسئلہ چوں کہ مشق علیہ ہے کیوں کہ طلاق رجعی کے بعد بھی نکاح باقی رہتا ہے خاص کر ہمارے یہاں ، گا ور شنہیں۔ مطلقہ رجعیہ سے وطی کرنا بھی (عدت میں) حلال ہے ،اس لیے اس پردلیل کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں تو مطلقہ با ئنہ اور شلا شہ کا تو ان کے متعلق (مستحق نفقہ نہ ہونے پر) حضرت امام شافعی رطبتیٰ گی دلیل وہ حدیث ہے جو مسلم مطلقہ با ئنہ اور شلا شہ کا تو ان کے متعلق (مستحق نفقہ نہ ہونے پر) حضرت امام شافعی رطبتیٰ گی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت فاطمہ بنت قیس جی تین مردی ہے کہ ''طلقنی ذو جی ثلاثا فلم یفوض کی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت قیس جی تین مردی ہے کہ ''طلقنی ذو جی ثلاثا فلم یفوض کی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت قیس جی تین النہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت قیس جی تعدید ہوئے کہ ''طلقتی ذو جی ثلاثا فلم یفوض کی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت قیس جی تعدید کے کہ ''طلقتی ذو جی ثلاثا فلم یفو ض کی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سکنی و لانفقة "که میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دیں اور آپ مُنافِیکا نے میرے لیے نہ تو سکنی مقرر فرمایا اور نہ ہی نفقہ اسکنی و لانفقة "کہ میرے لیے نہ تو سکنی مقرر فرمایا اور نہ ہی نفقہ ارمئی بیس ہے۔ اور عقلی دلیل بیہ ہے کہ مطلقہ بائنہ پر شوہر کی ملکیت نہیں رہتی اور شوافع کے یہاں نفقہ ملکِ بضعہ کاعوض ہے، اس لیے جب ملک نہیں ہوتو پھر نفقہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے متوفی عنہا زوجہا کونفقہ اور سکنی نہیں ماتا، کیوں کہ اس عورت سے شوہر کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے۔

ہاں اگر مطلقہ بائنہ یا مطلقہ ثلاثہ حاملہ ہوتو پھرا سے نفقہ ملے گا، کیوں کہ حاملہ عورتوں کامستحق نفقہ ہونا ہمیں نص قرآنی سے معلوم ہوا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے و إن کن أو لات حمل فأنفقوا عليهن النج: يعنی اگر مطلقہ عورتیں حمل والیاں ہوں تو وضع حمل تک انہیں نفقہ دو، اسی لیے ہم شوافع مطلقہ بائنہ اور مطلقہ ثلاثہ میں مستحق نفقہ کے لیے حاملہ ہونے کی شرط لگاتے ہیں۔

ولنا أن الغ: ہماری دلیل میہ ہے کہ نفقہ احتباس کی جزاء ہے اور احتباس ہر مطلقہ کے حق میں موجود ہے خواہ وہ ربعیہ ہویا بائنہ ہو یا ثلاثہ ہو، کیوں کہ ابھی بھی مقصود نکاح یعنی بچے کے حق میں احتباس باقی ہے اس لیے تو عدت واجب ہوتی ہے تا کہ بچہ کی حفاظت ہو سکے، لہٰذا جب ہر مطلقہ کے حق میں احتباس موجود ہے تو ہر ایک کونفقہ اور سکتی بھی ملے گا۔ اور پھر مطلقہ بائنہ کے لیے سکنی تو بالا تفاق واجب ہے اور سکتی ہے نیادہ نفقہ کی ضرورت ہے، اس لیے نفقہ بھی ملے گا اور بائنہ کو حاملہ کا درجہ دیا جائے گا۔

ربی فاطمہ بنت قیس کی حدیث تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشتر صحابہ کے یہاں یہ حدیث مردود ہے چنانچہ حضرت عمر نے اسے در کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ ایک عورت کی بات ہے نہ تو ہم اپنے رب کی کتاب (اسکنوهن من حیث سکنتم من وجد کم) کوترک کرسکتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی کی سنت کوچھوڑ سکتے ہیں جب کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے آپ مُکالیّٰی الله علیه و سلم یقول للمطلقة المثلاث المنفقة فرمان کو یادرکھایا بھول گئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول للمطلقة المثلاث المنفقة و الشکنی مادامت فی العدة، یعنی جب تک مطلقہ ثلاثہ عدت میں رہے گی اس وقت تک اسے نفقہ اور کئی طے گا۔ اس حدیث سے یہ بات اور بھی زیادہ موکد ہوگئی کہ مطلقہ بائد و ثلاثہ کو بھی ایام عدت میں نفقہ و سکنی ملے گا۔ حضرت عمر فوالتی کہ علاوہ حضرت زید بن عبد اللہ اور حضرت نا بت، اسامہ بن زید بن عبد اللہ اور حضرت عاکشہ ٹوگائی ہے جس سے وہ اور بھی نا قابلِ استدلال ہوگئی ہے۔

وَ لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، لِأَنَّ احْتِبَاسَهَا لَيْسَ لِحَقِّ الزَّوْجِ بَلْ لِحَقِّ الشَّرْعِ فَإِنَّ التَّرَبُّصَ عِبَادَةٌ مِنْهَا، أَلَّا تَرِى أَنَّ مَعْنَى التَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحْمِ لَيْسَ بِمُرَاعلى فِيْهِ حَتَّى لَا يُشْتَرَطَ فِيْهِ الْحَيْضُ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ، وَ ِلَأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَ لَا مِلْكَ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يُمْكِنُ إِيْجَابُهَا فِي مِلْكِ الْوَرَثَةِ.

ترجمل: اورمتوفی عنها زوجها کے لیے نفقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا احتباس حق زوج کے لیے نہیں ہے بلکہ حق شرع کے لیے ہے، کیوں کہ متوفی عنبا زوجها کی طرف ہے تربص عبادت ہے، کیا و کھتے نہیں کہ براءت رحم کی شناخت کا معنی اس کی عدت میں ملحوظ نہیں ہے کہ اس تک کہ اس میں حیض کی شرط نہیں ہے اس لیے میت پراس عورت کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔اور اس لیے کہ نفقہ تھوڑ اتھوڑ ا

# ر آن الهداية جلد ١٤٥ كر ١٤٥ كر ٢٢٥ كر ١٤٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥ كر ١٤٥ كر

واجب ہوتا ہے اور موت کے بعد شوہر کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے لہذا ورثاء کی ملکیت میں نفقہ واجب کرناممکن نہیں ہے۔

### للغات:

﴿ احتباس ﴾ ركنا، قيد مونا - ﴿ تو تبص ﴾ انظار كرنا - ﴿ تعرّف ﴾ بجيانا - ﴿ ايجاب ﴾ واجب كرنا -

### معتدهٔ وفات کا نفقه:

صورت مسکدتو بالکل واضح ہے کہ متوفی عنہا زوجہا کوعدت ہے دوران نفقہ نہیں ملے گا ، کیوں کہ نفقہ اس احتباس کی جزاء ہے جوشو ہر کے لیے ہوتا ہے ادر متوفی عنہا زوجہا کا احتباس حق شرع کے لیے ہوتا ہے نہ کہ حق زوج کی وجہ ہے ، کیوں کہ چار ماہ دس دن دن تک جو وہ اپنے آپ کورو کے رہتی ہے وہ اس کی طرف سے عبادت ہے ، اسی لیے تو ان چار ماہ کے دوران نہ تو براء ت رحم کی شاخت مقصود ہوتی ہے اور نہ بی ان میں چین کی آ مرشر وط ہوتی ہے ، گویا عدت میں بھی اس کا احتباس مقصودِ نکاح یعنی ولد کے لیے نہیں ہوتا اس لیے اس کے لیے نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ نفقہ تھوڑا تھوڑا کر کے واجب ہوتا ہے اور موت کے بعد چوں کہ شوہر کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے اور شوہر کا مال ورثاء سے متعلق ہوجاتا ہے اور ورثاء کے مال میں نفقہ واجب کرناممکن نہیں ہے ، اسی لیے متوفیٰ عنہا زوجہا کے لیے شریعت میں نفقہ نہیں ہے۔

وَ كُلُّ فُرُقَةٍ جَاءَتُ مِنُ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِمَعْصِيةٍ مِثْلُ الرِّدَّةِ وَ تَقْبِيْلِ ابْنِ الزَّوْجِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا صَارَتُ حَابِسَةً نَفُسَهَا بِغَيْرِ حَقِّ فَصَارَتُ كَمَا إِذَا كَانَتُ نَاشِزَةً، بِخِلَافِ الْمَهْرِ بَعْدَ الدُّخُولِ، لِأَنَّهُ وُجِدَ التَّسْلِيُمُ فِي حَقِّ الْمَهْرِ وَ بِخِلَافِ مَا إِذَا جَاءَتِ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِغَيْرِ مَعْصِيةٍ كَخِيَارِ الْعِتْقِ وَ خِيَارِ الْبُلُوعِ وَالتَّفُرِيْقِ لِعَدْمِ الْمَهْرِ وَ بِخِلَافِ مَا إِذَا جَاءَتِ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِغَيْرِ مَعْصِيةٍ كَخِيَارِ الْعِتْقِ وَ خِيَارِ الْبُلُوعِ وَالتَّفُرِيْقِ لِعَدْمِ الْمَهْرِ وَ بِخِلَافِ مَا إِذَا جَاءَتِ الْفُوقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِغَيْرِ مَعْصِيةٍ كَخِيَارِ الْعِتْقِ وَ خِيَارِ الْبُلُوعِ وَالتَّفُويُقِ لِعَدْمِ الْمُعْلَقَةَ وَاللَّهُ مِنْ قَبْلِهَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ الْقَاتِقَةَ كَمَا إِذَا حَبِسَتُ نَفْسَهَا لِاسْتِيْفَاءِ الْمَهُرِ .

تروج کی : اور ہروہ فرقت جوعورت کی جانب سے کسی معصیت کے سبب پیش آئے جیسے مرتد ہونا اور شوہر کے بیٹے کو بوسہ لینا تو عورت کو نفقہ نہیں سلے گا، کیوں کہ عورت بدون حق اپ آپ کورو کنے والی ہوگئ، لہذا یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ وہ ناشزہ ہو۔ برخلاف دخول کے بعد مہر کے، کیوں کہ مہر کے حق میں سپرد کرنا پایا گیا ہے۔ اور خلاف اس صورت کے جب عورت کی طرف سے معصیت کے بغیر فرقت آئی ہو جیسے خیار عتق ، خیار بلوغ اور کفوء نہ ہونے کی وجہ سے تفریق کا معاملہ اس لیے کہ عورت نے اپنے آپ کو ایک حق ساتھ روکا ہو۔ ساتھ روکا ہو۔ وریہ اصتاب سنفقہ کو ساقط نہیں کرتا جیسا کہ اگر عورت نے مہرکی وصولیا بی کے لیے اپنے آپ کو روکا ہو۔

### اللغاث:

فرقة بالمعدى - همعصية با فرمانى، كناه - ه تقبيل به چومنا، بوسد ليزا - ه حابسة به روك والى - هناشزه به شوم كى نافر مان - هاستيفاء به وصولى، حصول -

### ر أن البداية جلد ( ١٦٥ ميري ميري المرايد عليه المرايد ( ١٦١ ميري ميري المرايد احكام طلاق كابيان

### ان صورتون كابيان جب بيوى نفقه كى مستحق نهيس موتى:

اس عبارت میں معتدہ کے مستحق نفقہ ہونے اور نہ ہونے کے متعلق ایک قاعدہ کلیہ کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہروہ فرقت جوعورت کی طرف ہے کسی معصیت کے سبب واقع ہواس کی عدت میں عورت کو نفقہ نہیں ملے گا چنانچہ اگرعورت مرتد ہوگئ یا اس نے شہوت کے ساتھ اپنے شوہر کے بیٹے کو (جو دوسری عورت سے ہو) چوم لیا تو ظاہر ہے کہ ان صورتوں میں زوجین کے درمیان تفریق ہوجائے گی اور بیوی کوایام عدت کا نفقہ نہیں ملے گا، کیوں کہ بیتفریق اس کے ''کرتوت'' کی وجہسے پیدا ہوئی ہے، للبذا وه عورت ناشزه عورت کی طرح ہوگئی اور چوں کہ ناشز ہ کونفقہ نہیں ماتا، اس لیے اسے بھی نفقہ نہیں ملے گا، البتہ وہ سکنی کی حق دار

بخلاف المهر بعد الدخول الخ: اس كا حاصل يه ب كراكر وطى اور دخول كے بعد عورت كى جانب سے معصيت كا ارتکاب ہوا اور اس کی وجہ سے زوجین میں تفریق ہوئی تو عورت کامہر ساقط نہیں ہوگا یعنی فرقت بالمعصیة اسقاط نفقہ میں تو مؤثر ہے، کیکن اسقاط مہر میں موژنہیں ہے، کیوں کہ وطی کر لینے کی وجہ ہے عورت کی طرف سے تسلیم بضعہ ثابت ہوگیا اور مہر چوں کہ تسلیم بضعہ بی کابدل ہے،اس لیےوہ واجب ہوگا اور یقفریق اسے ساقطنہیں کرعتی۔

اس طرح اگر فرقت توعورت کی طرف پیش آئے لیکن معصیت سے خالی ہواور کسی حق شری کی بنا پر ہوجیسے عورت باندی تھی مگر پھر آزاد کردی گئی یا وہ نابالغتھی اور بالغہ ہوگئی یا ولی وغیرہ نے غیر کفو میں اس کا نکاح کیا تھا اور ان تمام صورتوں میں اس نے موجودہ شوہر کے ساتھ علیحدگی کواختیار کیا تو اگر چہان صورتوں میں فرقت عورت کی طرف سے ہے مگر چوں کہ معصیت سے خالی ہے اوراس نے ایک حق کی وجہ سے اپنے آپ کوروک لیا ہے، اس لیے وہ مستحق نفقہ ہوگی اور بیاحتہا س اس کے نفقہ کوسا قطنبیں کرسکتا جیسا کہ اگر مبر معجل ہوا درعورت مہر کی وصول یا بی کے لیے اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے کرنے سے روک لے تو اس صورت میں بھی وہ ایا مجس ك نفق كى حقدار ہوگى ، كول كه بداحتهاس ايك ايسے تق كى وجدسے ہے جس كا شرعاً اسے اختيار ديا كيا ہے۔

وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ سَقَطَتْ نَفْقَتُهَا، وَ إِنْ مَكَّنَتُ ابْنَ زَوْجِهَا مِنْ نَفْسِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ مَعَنَاهُ مَكَّنَتُ بَعْدَ الطَّلَاقِ، لِأَنَّ الْفُرْقَةَ تَغْبُتُ بِالطَّلَقاتِ الثَّلَاثِ، وَ لَا عَمَلَ فِيْهَا لِلرِّدَّةِ وَالتَّمْكِيْنِ إِلَّا أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ تُحْبَسُ حَتَّى تَتُوْبَ، وَ لَا نَفَقَةَ لِلْمَحْبُوْسَةِ، وَالْمُمَكِّنَةُ لَا تُحْبَسُ فَلِهلذَا يَقَعُ الْفَرْقُ.

ترجمه: اوراگرشو ہرنے بیوی کوتین طلاق دیں پھرالعیاذ باللہ وہ مرتد ہوگئ تو اس کا نفقہ ساقط ہوجائے گا۔اوراگر اس نے اپنے شوہر کے بیٹے کوایے نفس پر قدرت دے دی تو اسے نفقہ ملے گا، اس کا مطلب سے ہے کہ طلاق کے بعد اس نے قدرت دی ہو، اس لیے کہ فرقت تو تین طلاق کی وجہ سے ثابت ہوگئ اور مرتد ہونے اور قدرت دینے کا فرقت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن مرتد کومجبوں کیا جاتا ہے یہاں تک کہوہ تو بہ کر لے اورمحبوسہ کونفقہ نہیں ملتا۔اور قدرت دینے والی عورت محبوس نہیں کی جائے گی ،اس لیے فرق واقع ہوگیا۔

# ر آن الهداية جلد ١٤٥ كر ١٩٥٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠٠ كر ١٩٠ ك

اللغاث:

﴿ ارتدت ﴾ (معاذالله) مرتد موگل ﴿ مكنت ﴾ قدرت جماع دى - ﴿ تتوب ﴾ توب كرك-

## ان صورتوں كابيان جب يوى نفقه كى ستحق نہيں ہوتى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ہوی کو تمین طلاق دیں اور پھر نعوذ باللہ وہ عورت مرتبہ ہوگئی تو اس کا نفقہ ساقط بوجائے گا اور ایام عدت میں اسے نفقہ نہیں ملے گا۔ اور اگر تمین طلاق کے بعد اس عورت نے بدمعاشی کی اور شوہر کے بیٹے کو اپنے آپ پر قدرت دیدی اور اس سے وطی کر الی تو وہ نفقہ کی مستق ہوگئی، ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ فرقت تو دونوں صورتوں میں تمین طلاق سے واقع ہوئی ہے اور وقوع فرقت میں ردت اور تمکین کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن مرتبہ ہوگئے جاتا ہے تا کہ وہ تو بہ کر لے اور جے محبوس کیا جاتا ہے وہ نفقہ کا استحقاق نہیں رکھتا، اس لیے مرتبہ ہوگئے سقوط جس کی وجہ سے ہے، اس کے برخلاف مکنہ یعنی ابن زوج کو قدرت دے کر وطی کر انے والی عورت کو مجبوس نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے وہ مستحق نفقہ بھی ہوگی۔ اس اعتبار سے دونوں میں فرق واضح ہوگیا۔



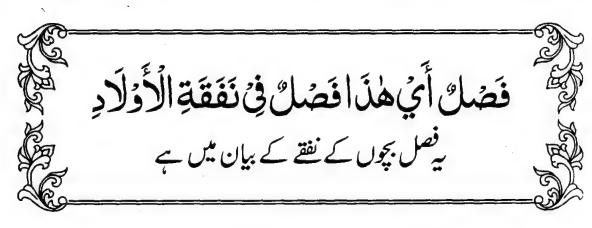

شوہر پر جس طرح بیوی کا نفقہ واجب ہے اس طرح اولا دِصغار کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے، اس لیے نفقہ روجات کے بیان سے فارغ ہوکراب نفقہ اولا وکو بیان کررہے ہیں۔

وَ نَفَقَةُ الْأُولَادِ الصِّغَارِ عَلَى الْآبِ لَا يُشَارِكُهُ فِيْهَا أَحَدٌ كَمَا لَا يُشَارِكُهُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَعَلَى الْمُولُودُ لَهُ هُو الْأَبُ. الْمَوْلُودُ لَهُ هُو الْأَبُ.

تنزجملہ: نابالغ اولاد کانفقہ باپ پر واجب ہے جس میں کوئی دوسرا اس کا شریکے نہیں ہوگا، جیسا کہ بیوی کے نفقے میں کوئی اس کا شریکے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا''مولود لہ پرعورتوں کا نفقہ واجب ہے''اور مولود لہ باپ ہے۔

### چھوٹے بچوں کا خرج:

صورت مسكدتو بالكل واضح ہے كہ جس طرح بيو يوں كا نفقه صرف ان كے شوہروں پر واجب ہے اوراس ميں دوسراكوئي ان كا شريك وسيم نبيس ہے، اسى طرح نابالغ بچوں كا نفقه بھى صرف اور صرف ان كے باپ پر واجب ہے اوراس وجوب ميں كوئى دوسراان كا شريك اور پائنز نبيس ہے، اسى كى دليل اللہ تعالى كا يفر مان ہے و على المولود له در قهن المنح اور بقول صاحب بناياس آيت ہے وجہ استدلال بايں معنى ہے كہ اللہ تعالى نے اس ميں عورتوں كے نفقہ كو مردوں پر واجب كيا ہے اور اس وجوب كا سبب اولا داور بچ وجہ استدلال بايں معنى ہے كہ اللہ تعالى نفقہ واجب ہے تو مسبب كا نفقہ تو بدرجه اولى واجب ہوگا۔ (بنايہ ٥٣٣٥)

وَ إِنْ كَانَ الصَّغِيرُ رَضِيُعًا فَلَيْسَ عَلَى أَمِّهِ أَنْ تُرْضِعَهُ لِمَا بَيَّنَا أَنَّ الْكِفَايَةَ عَلَى الْآبِ، وَ أَجْرَةُ الرَّضَاعِ كَالنَّفَقَةِ، وَ لِأَنَّهَا عَسَاهَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ لِعُذْرٍ فَلَا مَعْنَى لِلْجَبْرِ عَلَيْهِ، وَ قِيْلَ فِي تَاوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا تُضَارُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ هَلَا الَّذِي وَكُونَا بَيَانُ الْحُكُمِ وَ لاللَّكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْإِرْضَاعِ صِيَانَةً لِلصَّبِيّ عَنِ الشَّياع.

توجیل : اوراگر بچ شیرخوار ہوتو اس کی مال پر اسے دودھ پلانا واجب نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ کفایت باپ پر واجب ہے اور رضاعت کی اجرت نفقہ کی طرح ہے، اور آس لیے ہوسکتا ہے کی عذر کی وجہ سے عورت دودھ پلانے پر قادر نہ ہو، لہٰذا اس پر جبر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اللہٰ تعالیٰ کے فرمان لا تصاد و اللہٰ ہو للہ ہا کی تغییر میں کہا گیا ہے کہ اگر ، دودھ پلانا عورت کے لیے دشوار گذار ہوتو وہ اس پر لازم نہ کیا جائے۔ اور بیجو کچھ ہم نے بیان کیا ہے تھم کا بیان ہے اور بیاس وقت سے جب بچہ کے لیے دار پیسر ہو۔ لیکن اگر دار پیسر نہ ہوتو بچکو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ماں پر دودھ پلانے کے لیے جبر کیا جائے۔

### اللغات:

﴿رضيع﴾ دودھ پيتا بچد۔ ﴿ترضعه﴾ دودھ پلائے۔ ﴿عسٰی﴾ ہوسکتا ہے۔ ﴿لا تضار ﴾ نہ ضرر دیا جائے۔ ﴿تجبر ﴾ مجورک جائےگی۔ ﴿إرضاع ﴾ دودھ پلانا۔ ﴿صيانة ﴾ بچاؤ، تفاظت۔

### شيرخواركاخرج:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچ شیر خوار ہواورا ہے دودھ کی ضرورت ہوتو بھی اس کی ماں کواسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔
اگر وہ پلاد ہے تو اس کا احسان ہے، ورنداس سلسلے میں اس پر جرنہیں کیا جائے گا، کیوں کہ یہ بات پہلے ہی آ چی ہے کہ بچہ کی کفایت
اور کفالت باپ پر واجب ہے لہٰذا جس طرح باپ پر صغیر کا نفقہ واجب ہے، اسی طرح رضاعت کا خرچہ اوراجرت بھی واجب ہے،
لہٰذا اگر کسی مجبوری اور بیاری کی وجہ ہے ماں دودھ نہ پلا سے تو اسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ کی دایہ کواجرت پر لے
کر بچ کی اس ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے والا تضاد والدۃ بولدھا کی تفییر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی
وجہ سے بچ کودودھ پلانا ماں پر گراں اور دشوار ہوتو اسے دودھ پلانے پر مجبور نہ کیا جائے ، کیوں کہ جبر میں اسے ضرر لاحق ہوگا اور
لاتضار اللخ کے فر مان سے ضرر پہنچانا ممنوع ہے۔

و هذا الذي الغ: فرماتے بیں كہ يہ جو تچھ ہم نے بيان كيا ہے وہ تھم اور قضاء ہے اوراس صورت پر بنی ہے جب بچہ كے ليے دايہ ميسر ہو،كيكن اگر بچہ كے ليےكوئى دايہ ميسر نہ ہويا وہ مال كے علاوہ كسى دوسرى عورت كا دودھ پينے كے ليے تيار نہ ہوتو اس صورت ميں ماں پر دودھ پلانا واجب ہے اوراس كے ليے اس پر جركيا جاسكتا ہے،كيوں كه اگر ايسا نه كيا گيا تو بچ كو ضرر لاحق ہوگا اوراس كى زندگى خطرے ميں پر جائے گی۔

قَالَ وَ يَسْتَأْجِرُ الْآبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا، أَمَّا اسْتِيْجَارُ الْآبِ، فَلِأَنَّ الْآجُرَ عَلَيْهِ، وَ قَوْلُهُ عِنْدَهَا مَعْنَاهُ إِذَا أَرَادَتْ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْحَجُرَ لَهَا.

تترجیماہ: فرماتے ہیں کہ باپ الیی عورت کواجرت پررکھے جو ماں کے پاس ہی اسے دودھ بلائے ، رہاباپ کااجرت پر لینا تواس وجہ سے کہ اجرت باپ ہی پر واجب ہے۔اور ماتن کے عندھا کہنے کا مطلب سے سے کہ جب ماں اسے جا ہے، کیوں کہ گود کاحق ماں جی کو ہے۔

﴿استيجار ﴾ اجرت پرلينا۔

### شرخوار كاخرج:

مسئلہ یہ ہے کہ جب باپ کسی دامیہ اور اتا کو دودھ بلانے کے لیے اجرت پررکھے تو اسے چاہیے کہ ماں سے بوچھ لے اور اگر ماں تیار ہوتو وہ دامیہ ماں کے پاس ہی رہ کراہے دودھ بلائے، کیوں کہ حجر اور گود ماں ہی کاحق ہے، لہذا ماں کے پاس رہ کر دودھ بلانے میں اسے بھی تسکین وتیلی حاصل ہوگی۔اور دودھ بلانے کی اجرت باپ ہی پر واجب ہوگی ، کیوں کہ بچہ کے اور اس کی تربیت کے تمام مصارف باپ ہی پر واجب ہیں، لہذا اجرتِ رضاعت بھی اسی پر واجب ہوگی۔

وَ إِنِ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ لِتُرْضِعَ وَلَدَهَا لَمْ تَجُوْ، لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهَا دِيَانَةً، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ ﴾ (سورة البقرة : ٣٣٣) إِلَّا أَنَّهَا عُذِرَتُ لِاحْتِمَالِ عِجْزِهَا فَإِذَا أَقْدَمَتُ عَلَيْهِ بِالْأَجْرِ ظَهَرَتُ قُدُرَتُهَا فَكَانَ الْفِعُلُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ أَخَذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ، وَ هَذَا فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ عَلَيْهِ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ، وَ هَذَا فِي الْمُعْتَدَةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِي رِوَايَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ، وَ كَذَا فِي الْمَبْتُوتَةِ فِي رِوَايَةِ، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى جَازَ السِّيْجَارُهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ، وَ كَذَا فِي الْمَبْتُوتَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى جَازَ السِّيْجَارُهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ، وَ كَذَا فِي الْمَبْتُوتَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى جَازَ

تروج کے: اور اگر شوہر نے الی عورت کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پرلیا جو اس کی بیوی ہویا اس کی معتدہ ہوتو جائز نہیں ہے،

کیوں کہ اس عورت پر دیا تنا دودھ پلانا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ''کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں' 'لیکن اس کے عاجز ہونے کے احمال کے پیش نظر اسے معذور قرار دیا گیا تھا، گر اجرت لے کر اس نے دودھ پلانے پر اقدام کیا تو اس کی قدرت ارضاع فلا ہم ہوئی ،اس لیے اس پر دودھ پلانا واجب ہوگیا، لہذا اس کے لیے ارضاع پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اور بہ تھم معتدہ رجعیہ کے حق میں ایک روایت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ نکاح باقی ہے اور ایس کا نکاح )ختم ہوچکا ہے۔ پہلی روایت کی دلیل یہ ہے کہ بعض روایت میں اس کو اجرت پر لینا جائز (کہا گیا) ہے، اس لیے کہ (اس کا نکاح )ختم ہوچکا ہے۔ پہلی روایت کی دلیل یہ ہے کہ بعض احکام کے حق میں نکاح باقی ہے۔

### اللغاث:

﴿ استأجر ﴾ اجرت پرلیا۔ ﴿ لتوضع ﴾ تا کہ وہ دودھ پلائے۔ ﴿ عذّ دت ﴾ معذور تجمی گئ تھی۔ ﴿ اقدمت ﴾ اقدام کیا۔ \* مبتو تة ﴾ بائنہ۔

### ائی بیوی یا معتدة كورضاعت كے ليے اجرت ير ليزا:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کی ماں یعنی اپنی بیوی کو اجرت پر رکھا خواہ وہ یوی نکاح میں ہویا طلاق کے بعد عدت میں ہویعنی معتدہ ہوتو اس کو اجرت پر رکھنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ جب وہ بچہ اسعورت کا

# ر ان البداية جلد المحال المحال

بچہ ہے تو پھراسے دودھ پلانا اس عورت پر دیائناً واجب ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے "والو الله ات برضعن أو لادھن" كفرمان سے ماؤں پر دودھ پلانے كو واجب قرار دیاہے، اس ليے كه يُوضعن يتوبصن كی طرح خبر بمعنی امر ہے اور تربص واجب ہے، اس ليے ارضاع بھی واجب ہوگا۔ (بنابيہ)

ر ہا مسئلہ ماؤں کے لیے قضاء عدم ارضاع کا تو وہ اس لیے تھا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ کسی عذر کی بنا پر دودھ بلانے سے قاصر ہوں گر جب ایک ماں پیسہ لے کر دودھ بلانے پر راضی ہوگئ تو یہ بات واضح ہوگئ کہ ماں دودھ بلانے پر قادر ہے، لہذا اب عدم ارضاع کی رخصت ختم ہوجائے گی اور دیا نٹا اسے بیچے کو دودھ پلانا ہی پڑے گا۔اور اجرت لینا جائز نہیں ہوگا۔

وھذا المع: صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ اجرت اور استیجار کے عدم جواز کا تھم مطلقہ رجعیہ معتدہ کے حق میں تو ظاہر وہا ہر ہے اور ایک ہی روایت کے ساتھ ہے بینی متفق علیہ ہے کیوں کہ اس کا نکاح باقی رہتا ہے اور عدت کے دوران شوہراس سے وطی بھی کرسکتا ہے۔ اور معتدہ بائنہ کے حق میں عدم جواز کے تھم میں دوروایتیں جیں (۱) پہلی روایت کے مطابق اس کے حق میں بھی استیجار اور اجرت جائز نہیں ہے (۲) دوسری روایت ہے کہ جائز ہے کیوں کہ بینونت کی وجہ سے نکاح کلی طور پرختم ہوگیا ہے۔ پہلی روایت کی دولیت کی دلیل یہ ہے کہ طلاق بائن کے بعد بھی نکاح بعض احکام مثلاً عدت ، سکتی اور نفقہ کے حق میں باقی رہتا ہے، اس لیے معتدہ بائنہ کو بھی اجرت پر لینا درست نہیں ہے۔

وَلَوِاسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ مَنْكُوْحَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ لِازْضَاعِ ابْنِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهَا، وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَسْتَاجَرَهَا يَعْنِىُ لِإِرْضَاعِ وَلَدِهَا جَازَ، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدُ زَالَ بِالْكُلِّيَّةِ وَ صَارَتُ كَالْأَجْنَبِيَّةِ.

ترجمه: اورا گرشو ہرنے اپنی منکوحہ یا پنی معتدہ کواس کے علاوہ دوسری بیوی کے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پرلیا تو جائز ہے، کیوں کہ بیارضاع اس پر واجب نہیں ہے۔اورا گراس کی عدت گذرگی پھرشو ہرنے اسے اپنے بیچے کے دودھ پلانے کے لیے اجرت پرلیا تو جائز ہے،اس لیے کہ نکاح مکمل طور پر زائل ہو چکا ہے اور وہ عورت اجنبیہ کی طرح ہوچکی ہے۔

اللغات:

﴿انقضت ﴾ بوري موكى \_

## ائی بوی یامعدة كورضاعت كے ليے اجرت برلينا:

اس عبارت میں ارضاع کے دومسلے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں جائز ہیں (۱) شوہر نے اپنی منکوحہ یا معقدہ ہوی مثلاً آمنہ کو فاطمہ کیطن سے بیدا شدہ اپنے بچ کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پرلیا تو یہ جائز ہے کیوں کہ بچہ آمنہ کیطن سے نہیں ہے، اس لیے اس پراس بچے کو دودھ پلانا واجب بھی نہیں ہے اور جب ارضاع واجب نہیں ہے نہ قضاء اور نہ ہی دیائہ تو اس پر اجرت لینا بلاثک وشبہہ جائز ہے۔ (۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر معقدہ کی عدت ختم ہوگی اور اس کے بعد شوہر نے اس معقدہ کے بچے کود ودھ پلانے کے لیے اس کو اجرت پر کھا تو یہ شکل بھی جائز ہے، کیوں کہ عدت کے ختم ہونے سے نکاح بھی کھمل طور پرختم ہوگیا اور وہ عورت بلانے کے لیے اس کو دودھ پلانے کے لیے اجازہ پر لینا جائز ہوگا۔

ترجیمه: پھراگر باپ نے کہا کہ میں بچہ کی مال کواجرت پرنہیں اول گا اور اس کے علاوہ دوسری دایہ لے آیا پھر مال اجتبیہ دایہ کی اجرت پر یا بدون اجرت دودھ پلانے پر راضی ہوگئ تو وہی اس کی زیادہ حق دار ہوگی، کیوں کہ وہ (بچہ پر) زیادہ مہر بان ہے، لہذا اس کے بپردکرنے میں بچہ کے حق میں شفقت ہے۔ اور اگر مال زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے تو شوہر کواس پرمجبور نہیں کیا جائے گا، تا کہ اس سے ضرر دور ہو سکے۔ اور اللہ تعالی کے فر مان' لا تصاد المخ" میں اسی طرف اشارہ ہے یعنی شوہر پر اجتبیہ عورت کی اجرت سے زیادہ اجرت لازم کرکے اسے ضرر نہ پہنچایا جائے۔

### اللغاث:

لا استاجر ﴾ ميں اجرت برنہيں لوں گا۔ ﴿اشفق ﴾ زياده مهرباں۔ ﴿التمست ﴾ تلاش كى، چا،ى۔ ﴿لم يحبر ﴾ نبيں مجبوركيا كيا۔ ﴿مولود له ﴾ والد۔

### بغيراجرت دوده بلانے والى مال دابيسے زياده حقدار ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ کی مال بدون اجرت بچہ کو دودھ پلانے پر راضی نہ ہواور شوہر کی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے آئے بھر مال کی متاجق میں آئے ، اور وہ لائی گئی عورت کی ہی اجرت پر یا بغیر اجرت کے دو دھ پلانے پر راضی ہوجائے تو اس صورت میں وہ مال ہی اس بچ کو دودھ پلانے کی زیادہ حق دار ہوگی ، کیوں کہ بچہ اس کا اپنا خون پائی ہے لہذا بچ کو اس کے حوالے کرنے میں شفقت زیادہ ہوگی اور ظاہر ہے کہ جس چیز میں بچ کا زیادہ نفع ہو وہی اس کے لیے اختیار کی جائے گی ۔ البت اگر مال دودھ پلانے کے لیے اختیار کی جائے گی ۔ البت اگر مال دودھ پلانے کے لیے احتجہ عورت کی اجرت سے زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے تو اس صورت میں اسے کنارے کر دیا جائے گا اور شوہر پرای سے دودھ پلوانے کے لیے زور اور زیردی نہیں کی جائے گی ، کیول کہ زیادہ اجرت دینے میں شو ہر کا ضرر ہے حالاں کہ خود قر آن نے "و لامولو د لہ ہولدہ" کے فرمان سے شوہر سے ضرر کو دور کر دیا ہے ۔

وَ نَفَقَةُ الصَّغِيْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيْهِ وَ إِنْ خَالَفَهُ فِي دِيْنِهِ كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَ إِنْ خَالَفَتُهُ فِي دِيْنِهِ ، أَمَّا الْوَلَدُ فَلِاطْلَاقِ مَا تَلُوْنَا ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِلَةُ رِزْتُهُنَ ﴾ الاية (سورة البقرة: ٢٣٣)، وَ لِأَنَّهُ جُزْءُهُ فَيَكُوْنُ فِي مَعْنَى نَفْسِه، وَ أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلِأَنَّ السَّبَ هُوَ الْعَقْدُ الصَّحِيْحُ فَإِنَّهُ بِإِزَاءِ الْإِحْتِبَاسِ النَّابِتِ بِه، وَ قَدْ صَحَّ الْعَقْدُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْكَافِرَةِ وَ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْإِحْتِبَاسُ فَوَجَبَتِ النَّفَقَةُ، وَ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكُونَا إِنَّمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ الْعَقْدُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرَةِ وَ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْإِحْتِبَاسُ فَوَجَبَتِ النَّفَقَةُ، وَ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكُونَا إِنَّمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ

عَلَى الْآبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيْرِ مَالٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ، فَأَلْأَصْلُ أَنَّ نَفَقَةَ الْإِنْسَانِ فِي مَالِ نَفْسِه صَغِيْرًا كَانَ أَوْ كَبِيْرًا.

تروی کا نفقہ اس کے باپ پر واجب ہے، ہر چند کہ وہ دین میں اس کے خالف ہو جیسا کہ بیوی کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے اس کے مطلق المحت کر دہ آیت و علی المولو دله در قهن المخ کے مطلق ہونے کی وجہ ہے اوراس لیے بھی کہ بچہ باپ کا جزء ہے ، لہذا اس کی ذات کے معنی میں ہوگا۔ رہی بیوی تو اس فے نفقہ کا سب عقد صحیح ہے ، کیوں کہ نفقہ اس اصباس کے بدلے میں واجب ہوتا ہے جوعقد سے ثابت ہوتا ہے۔ اور مسلمان مر واور کا فرہ وورت کے درمیان عقد سے ہوجاتا ہے اور اس عقد پر احتباس مرتب ہوتا ہے اس لیے نفقہ واجب ہوگا۔ اور ہماری بیان کر دہ تمام صورتوں میں باپ پر اس وقت صغیرہ کا نفقہ واجب ہوگا جب صغیر کے پاس مال نہ ہو، کیکن اگر اس کے پاس مال ہوتو اصل میہ ہے کہ انسان کا نفقہ اس کے پاس مال ہوتو اصل میہ ہوتا ہے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بر اہو۔

### اللغات:

﴿ حالفة ﴾ مخالفت كر \_ \_ ﴿ بازاء ﴾ بدلي بس، مقابلي بس \_

### مختلف الدين بيح كا نفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے اور نابالغ بچوں کا نفقہ ان کے باپ پر واجب ہے،خواہ باپ اور بچے ایک ہی دین کے نتیج ہوں یا از روئے دین ان میں اختلاف ہو بہر صورت باپ پر ان کا نفقہ واجب ہے جیسے شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہے خواہ بیوی شوہر کے دین کی متبع ہویا مخالف ہو۔

باپ پر بچ کانفقہ قرآن کریم کی اس آیت سے واجب ہے "و علی المولود له رزقهن" یعنی باپ پر بچوں کی ماؤں کا نفقہ واجب ہے اس لیے بچوں کا نفقہ توبدرجہ اولی باپ پر واجب ہوگا۔

کا نفقہ واجب ہے اور چوں کہ بیو جوب بچوں کے واسطے اور ذریعے سے ہاس لیے بچوں کا نفقہ توبدرجہ اولی باپ پر خود اپنا نفقہ اور اس حکم کی عقلی دلیل بی ہے کہ بچہ باپ کا جزء ہے، البذا باپ کفش کے معنی میں ہوگا اور چوں کہ باپ پر خود اپنا نفقہ واجب ہوگا۔

و أما الزوجة النح: يہال سے بيوى كانفقه واجب ہونے كى علت بيان كى جاربى ہے جس كا حاصل بيہ ہے كہ بيوى پر نفقے كے وجوب كا سبب عقد صحيح ہے، اس ليے كه نفقه احتباس كى جزاء ہے اور احتباس عقد صحيح سے حاصل ہوتا ہے لہذا جن دومر داور عورت ميں عقد صحيح ہوگا ان ميں شو ہر پر بيوى كانفقه واجب ہوگا اور چول كه مسلم اور مسلم ميں بھى عقد صحيح ہوگا ان ميں شو ہر پر بيوى كانفقه واجب ہوگا اور چول كه مسلم اور مسلم عقد صحيح ہوتا ہے، اور عقد صحيح ہوتا ہے، اور عقد صحيح پر احتباس مرتب ہوتا ہے اس ليے ہم كہتے فرمان اللي والمحصنات من الله بين أو تو الكتاب كى روسے عقد صحيح ہوتا ہے، اور عقد صحيح پر احتباس مرتب ہوتا ہے اس ليے ہم كہتے ہيں كه شو ہر پر بيوى كانفقه واجب ہے خواہ وہ دين ميں اس كے تابع ہويانہ ہو۔

و فی جمیع النے: فرماتے ہیں کہ وجوب نفقہ کی مذکورہ تمام صورتوں میں باپ پراسی وقت نفقہ واجب ہوگا جب صغیر کے پاس اپنا ذاتی مال نہ ہو، کیکن اگر صغیر کومیراث یا ہہہ وغیرہ میں مال ملا ہواوروہ اس کا اپناذاتی ہوتو اس صورت میں اس کا نفقہ ای کے مال میں واجب ہوگا ، کیوں کہ اصل یہ ہے کہ انسان کا نفقہ خود اس کے مال میں واجب ہونے واہ وہ چھوٹا یا بڑا ہوں فقط و اللہ أعلم و علمه أتم ۔

# الله فضك أي هذا افضل في نفقة الأباء والأجداد والحادم عنقة عند الماء والأجداد والماء والأباء والأباء والماء والماء

وَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَبُويْهِ وَ أَجُدَادِهِ وَ جِدَّاتِهِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَ إِنْ خَالَفُوهُ فِي دِيْنِهِ، أَمَّا الْاَبُوانِ فَلِقُولِهِ تَعَالَى ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّائِمَ عَلَى أَوْفَا﴾ (سورة لقمان: ١٥) نَزَلَتُ الْاَيَةْ فِي الْأَبْوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ، وَ لَيْسَ مِنَ الْمَابَاءِ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَعِيشَ فِي نِعْمِ اللّهِ تَعَالَى وَ يَتُرُكُهُمَا يَمُوْتَانِ جُوعًا، وَ أَمَّا الْأَجْدَادُ وَالْمَحَدَّاتُ فَلَانَّهُمْ مِنَ الْابَاءِ وَالْاَمْقُومُ اللّهِ تَعَالَى وَ يَتُركَهُمَا يَمُوْتَانِ جُوعًا، وَ أَمَّا الْأَجْدَادُ وَالْمَحَدَّاتُ فَلَانَّهُمْ مِنَ الْابَاءِ وَالْاَمْقُومُ اللّهِ تَعَالَى وَ يَتُركَهُمَا يَمُوْتَانِ جُوعًا، وَ أَمَّا الْآجُدَادُ وَالْمَحَدَّاتُ فَلَانَهُمْ مِنَ الْابَاءِ وَالْابَعِينَ فِي مِنْ اللّهِ تَعَالَى وَ يَتُركَهُمُ مَا يَمُونَانِ جُوعًا، وَ أَمَّا الْآجُدُانِ فَالْسَتَوْجَبُوا عَلَيْهِ الْابَاءِ وَالْابَاءِ فَالْمَاءُ وَالْمَابُونَ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْكَوْنَ وَ اللّهُ مَلْمَا الْفَقُورِ، لِلْآلَهُ لَوْ كَانَ ذَا مَالٍ فَإِيْجَابُ النَّفَقَةِ فِي مَالِهِ أَوْلَى مِنْ إِيْجَابِهَا فِي مَالِ غَيْرِهِ، وَ لَا يَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللل

ترجمه: انسان پراپنے والدین، اپنے اجداد اور اپنی جدات کونفقہ دینا واجب ہے بشرطیکہ وہ مختاج ہوں، اگر چہ دین میں اس کے مخالف ہوں۔ ہوں اگر چہ دین میں اس کے مخالف ہوں۔ ہو والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آو) کی وجہ سے ہے۔ یہ آیت کا فر ماں باپ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور معروف بینہیں ہے کہ انسان خود اللہ کی نعمتوں میں عیش کرے اور والدین کو بھوکا مرتا ہوا چھوڑ دے۔

ر ہا مسئلہ اجداد اور جدات کا تو (ان کا استحقاق) اس لیے ہے کہ وہ بھی آباء اور امہات میں سے ہیں، اس لیے باپ کی عدم موجود گی میں دادا اس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اجداد انسان کی زندگی کا سبب ہوتے ہیں لہذا والدین کی طرح وہ بھی انسان پر زندگی کا استحقاق رکھیں گے۔ اور امام قد ورک نے فقر کی شرط اس لیے لگائی ہے کیوں کہ اگر باپ دادا مال والے ہوں گوتو ان کا نفقہ ان کے مال میں واجب کرنے دین سے یہ مانع نہیں ہے۔ اور اختلاف دین سے یہ مانع نہیں ہے، اس آیت کی وجہ ہے جو ہم تلاوت کر بچے۔

اللغات:

﴿اجداد ﴾ دادے۔ ﴿جدّات ﴾ دادیاں۔ ﴿صاحب ﴾ ان كے ساتھرہ۔ ﴿جوع ﴾ بھوك۔ ﴿سبب ﴾سبب بخ

میں۔ ﴿إحياء ﴾ زنده كرنا۔ ﴿استوجبو ﴾ تقاضا كرتے ہیں۔ ﴿فقر ﴾ غربت۔

### بوی بچول کے علاوہ دیگر نفقات واجبہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح باپ پراپئی بیوی اوراپنے جھوٹے بچوں کا نفقہ واجب ہے، اسی طرح والدین اور دادا دادی وغیرہ کا نفقہ بھی اس پر واجب ہے اوراس کے ذہبے لازم ہے۔ اگر وہ مختاج ہوں اور نفقہ وخرچہ کے ضرورت مند ہوں تو بیٹے پوتے کو • چاہیے کہ ان پرخرچ کرے خواہ وہ لوگ از روئے دین اس کے دین سے متحد ہوں یا نہ ہوں، کیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر اعتدال کے ساتھ خرچ کرے۔

والدین پر وجوب نفقہ کی دلیل بیان کرتے ہوئے صاحب ہدائی نے قرآن کریم کے اس جزء سے استدلال کیا ہے وصاحبھما فی الدنیا معروفا کہ دنیا ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آو، اس لیے کہ آیت کے نزول کا پس منظریہ ہو کے تھے، لیکن ان کی والدہ کا فرتھیں اور سعد کے اسلام لانے سے کا فی ناراض تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے کھانا پینا بھی ترک کردیا تھا، حضرت سعد وہ انتیاز نی اکرم فالی فیدمت میں بی معالمہ لے کر صاحبھما فی الدنیا معروف آلنے لیحی از جاھدائے علی أن تشوك ہی مالیس لك به علم فلاتعطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروف آلئے لیحی اللہ کی وحداثیت اور رسول اکرم فالی کی اطاعت اور اعتقاد رسالت کے متعلق ماں باپ کی ایک نہ سنو، ہاں دنیاوی معالمات میں ان کے ساتھ معروف طریقہ اختیار کرو لیعنی آگر دنیاوی چیزوں میں سے انہیں کی چیز کی ضرورت ہوتو اسے پورا کرواور معالمات میں ان کے ساتھ معروف طریقہ اختیار کرو لیعنی آگر دنیاوی چیزوں میں سے انہیں کی چیز کی ضرورت ہوتو اسے پورا کرواور معالمات میں ان کے ساتھ معروف طریقہ تعلق کو کہ معروف بینیں ہے کہ انسان خودتو اللہ کی نعتوں میں عیش وستی کرے اگر وہ نان ونفقہ کی دور کو انسان اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرے ان کا نفقہ واجب ہو خواہ وہ اس باپ کی بھی فکر کرے ، اس آیت سے یہ بات واضح ہوگی کہ آگر ماں باپ ضرورت مند ہوں تو بیٹے پر ان کا نفقہ واجب ہو خواہ وہ اس باپ کی بھی فکر کرے ، اس آیت سے یہ بات واضح ہوگی کہ آگر ماں باپ ضرورت مند ہوں تو بیٹے پر ان کا نفقہ واجب ہو خواہ وہ اس

صاحب بنایہ علیہ الرحمہ نے شمل الأ مُر سر شمی کے حوالے سے الکھا ہے کہ قرآن نے ایک موقعہ پر و لا تقل لھما أف کا فرمان ؟ جاری کرکے اولا دکو مال باپ کے سامنے اف کہنے سے منع کیا ہے، کیوں کہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور چوں کہ ان کی ضرورت کے وقت انہیں نفقہ نہ دینا اُف کہنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، اس لیے اس سے بھی والدین کے نفقے کا وجوب ہی مفہوم ہوتا ہے۔ (۲۲۱۸۵)

و اما الأجداد المنع: فرماتے ہیں کہ والدین کے علاوہ دادا اور دادی وغیرہ کے لیے وجوب نفقہ کی دلیل ہے ہے کہ دادا دادی بھی ماں باپ کے درج میں ہیں، اس لیے باپ کی عدم موجود گی میں دادا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے اور چوں کہ ماں باپ ستحق نفقہ ہیں گئی ماں باپ کے در دا اور دادی بھی انسان کے زندہ نفقہ ہیں لہذادادا دادی بھی بوقت ضرورت ستحق نفقہ ہوں گے۔ اس امرکی دوسری دلیل ہے ہے کہ دادا اور دادی بھی انسان کے زندہ ہونے اوراس دار فانی میں آئی میں آئی میں کھولنے کا سبب ہیں، کیوں کہ آگر دادا دادی نہ ہوتے تو اس کے ماں باپ کا وجود نہ ہوتا لہذا انسان کے وجود میں جب دادا، دادی کا وخل ہے تو اس کے مال میں ان کا بھی حصہ ہوگا اور فقر واحتیاج کے وقت انہیں بھی نفقہ ملے گا۔ اور اختلاف دین سے وجوب نفقہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان و صاحبھما المنے مطلق ہے اور پھر یہ حضرت سعد کی

كافره مال جميله كے واقعه ميں نازل ہوا ہے۔

و شرط الفقر النج: فرماتے ہیں کہ مال، باپ اور دادا، دادی وغیرہ کے ستی نفقہ ہونے کے لیے امام قدریؒ نے ان کی فقیر اور محتاج ہونے کی شرط لگائی ہے، کیوں کہ فقر اور احتیاج کے بغیر انسان پران کا نفقہ واجب نہیں ہے ہاں از راہ تیرع آگر وہ کچھ دیدے تو یہ اس کی خوش خلتی اور مرقت ہے۔ اور پھر جہاں تک ہو سکے انسان کو اپنے اخراجات اپنے ذاتی مال سے پورے کرنے چاہئیں، کیوں کہ اپنی کمائی کھانا دوسرے کی کمائی کھانے سے بہتر ہے، حدیث پاک میں ہے "کُلٌ من کید یمنٹ وعرق جنبک یعنی این خون پینے کی کمائی کھاؤ۔ (بنایہ)

وَ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّيْنِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْأَبُويْنِ وَالْأَجُدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالْوَلِدِ وَ وَلَدِ الْوَلَدِ، أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلِمَا ذَكُرُنَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَهَا بِالْعُقْدَةِ لِاحْتِبَاسِهَا لِحَقِّ لَهُ مَقْصُودٍ، وَ هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاتِحَادِ الْمِلَّةِ، وَ أَمَّا عَيْرُهَا فَلِمَا ذَكُرُنَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَهَا بِالْعُقْدَةِ لِلْحْتِبَاسِهَا لِحَقِّ لَهُ مَقْصُودٍ، وَ هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاتِحَادِ الْمِلَّةِ، وَ أَمَّا عَيْرُهَا فَلِكَ الْمُدَاتِيَةُ فَابِتَةٌ وَ جُزْءُ الْمَرْءِ فِي مَعْنَى نَفْسِه فَكَمَا لَا يَمْتَنِعُ نَفَقَهُ نَفْسِه بِكُفُومٍ لَا يَمْتَنِعُ نَفْقَةُ عَيْرُهَا فَلِكَا الْمَدْوِي الْمُعْلِمِ وَ إِنْ كَانُوا مُسْتَأْمِنِيْنَ، لِآنَا نُهِينَا عَنِ الْبِرِّ فِي جُزْهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ إِذَا كَانُو حَرْبِيِّيْنَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ وَ إِنْ كَانُواْ مُسْتَأْمِنِيْنَ، لِآنَا نُهِينَا عَنِ الْبِرِّ فِي الْمِيلِةِ فَيْ مَنْ يُقَاتِلُنَا فِي الذِيْنِ.

ترجمه : اوراختلاف دین کے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئی والدہ ، دادا ، دادی لڑے اور پوتے کے علاوہ کسی اور کا نفقہ (انسان پر) واجب نہیں ہوتا۔ رہی ہوی تو اس دلیل کی وجہ جو ہم ذکر کر چکے کہ اس کے لیے عقد کی وجہ سے نفقہ واجب ہے ، کیوں کہ اس نے اپنے آپ کوشو ہر کے حق مقصود کی وجہ سے روک رکھا ہے اور یہ چیز اتحاد دین کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ رہا ہوی کے علاوہ کا مسکدتو اس لیے کہ جزئیت ثابت ہے اور انسان کا جزء اس کی ذات کے معنی میں ہوتا ہے ، الہٰذا جس طرح انسان اپنے کفر کی وجہ سے اپنا نفقہ نہیں روکتا اس طرح وہ اپنے جزء کے نفقے کو بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر یہ لوگ حربی ہوں تو مسلمان پر ان کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اگر چہ یہ حربی مسئا میں ہوتا ہے جودین کے سلمے میں ہم سے قال کریں۔ مسئا میں ہوں کہ جی سے منع کیا گیا ہے جودین کے سلمے میں ہم سے قال کریں۔

### اللغات:

﴿ مستأمن ﴾ وه رثمن جوامان لے کر ہمارے ملک میں آیا ہو۔

### اختلاف دین مانع وجوب نفقه کب بنما ہے:

صورت مسئد ہیہ ہے کہ بیوی، والدین، دادا، دادی اور بیٹے اور پوتے کے علاوہ انسان پرکسی اور کا نفقہ واجب نہیں ہے اگر وہ لوگ دین میں اس کے مخالف اور اس سے الگ ہوں، کیکن ہیلوگ ( لیمنی بیوی وغیرہ ) ایسے ہیں کہ اختلاف دین کے باوجود بندہ مسلم پران کا نفقہ واجب ہے، اس کی دلیل تو ماقبل میں بھی گذر چکی ہے گرچوں کہ یہاں وجوب نفقہ کے ساتھ اختلاف دین کو بھی گھسا دیا گیا ہے، اس لیے مزید دلیل بیان کررہے ہیں۔ چنانچوفر ماتے ہیں کہ اختلاف دین کے باوجود بیوی کے لیے وجوب نفقہ کی دلیل میں ہے کہ نفقہ عقد صحیح کی وجہ ہوتا ہے اور مسلمان اور کافرہ کتا بیہ کاعقد صحیح ہے نیز عورت شو ہر کے حق مقصود یعنی وطی کی خاطر

# ر آن البداية جلد ١٤٥٥ مل المسلم المسل

ا پے آپ کورو کے بھی رہتی ہے اور نفقہ چول کہ احتباس ہی کی جزاء ہے، اس لیے شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہوگا اور وجوب نفقہ کے سلسلے میں دین اور ند ہب ہے کوئی بحث نہیں کی جائے گی۔

و أما غير ها النح: فرات بين كه يوى كے علاوہ والدين اور داوا وغيرہ كے حق بين استحقاق نفقد كى دليل به ہے كه انسان كى درج بين ان حضرات كا جزء ہے اور جزئيت و بعضيت و جوب نفقه بين موثر ہے كيوں كه انسان كا جزءاس كى ذات ہے معنى بين ہوتا ہے۔ اور كفراس ہے مانع نہيں ہے، كيوں كه اگر خود بينا كا فر ہوتو اس كا كفرا پينفس پر خرج كرنے ہے مانع نہيں ہے، البذا بين ہوتا ہے۔ اور كفراس ہے تو جزء اور بحض كا كفر بھى مانع نفقہ بين ہوگا اور باپ وادا اور دادى وغيره اگر محتاج اور ضورت مند بين تو بينے پران كا نفقه واجب ہے۔ ليكن به وجوب اسى صورت بين ہے جب بيلوگ صرف كا فر ہوں اور مسلمانوں سے لاتے جھڑتے نہ ہو سے بينے پران كا نفقه واجب ہے۔ ليكن به وجوب اسى صورت بين ہوگا آگر چه بيلوگ حربی مستق من ہوں اور مسلمانوں کے جھڑتے نہ ہو ساور مسلمانوں کو سی بھی طرح كا جاتى يا مالى نقصان بہنچاتے ہوں يا نقصان بہنچانے والوں كا تعاون كرتے ہوں تو الدين مول اور امال سے كر دار الاسلام بين رہتے ہوں۔ كيوں كه الله ايمان كو اسلام اور مسلمانوں كو نقصان بہنچانے والوں كے ساتھ بھائى كرنے يا آئيس يار دورت بنانے ہوں ہوں تو بھائى كرنے يا آئيس يار دورت ہيں واحد ہوں ہوں اور مسلمانوں كو نقصان بينچانے والوں كے ساتھ بھائى كرنے يا آئيس يار دورت ہيں واحد ہوں كا مورد كي مورد كيوں كه الله عن المذين قاتملو كم مين ديار كه أن تبرّو اهم و تقسطوا اليهم ان الله يعب المقسطين، انما ينها كم الله عن المذين قاتملو كم في المدين واخورجو كم من ديار كم أن تبرّو اهم و تقسطوا اليهم ان الله يعب المقسطين، انما ينها كم الله عن المذين قاتملوك كا آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ جو كفار مسلمانوں كے ذہرت نہيں كرتے ان كے ساتھ التھ سلوك كا برائ كرنا مسلمانوں كے ذہرب اور مكان ہے جي كوں كہ ان كے متحق كرنے بيں يا الله عين الدين في كه ذہرب اور مكان ہے دورت نہيں اين كرنا مسلمانوں كے ذہرب الله كے ذہرت نہيں ہوگا والى كور آئى كے ذہرب اور مكان ہے دورت كرنے الله عبر المول كور آئى نے ظالم كہا ہے۔

وَ لَا تَجِبُ عَلَى النَّصْرَانِيِ نَفَقَةُ أَحِيْهِ الْمُسْلِمِ وَ كَذَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ أَخِيْهِ النَّصْرَانِيِّ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ مِالْهِرْثِ بِالنَّصِّ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ عِنْدَالْمِلْكِ، لِأَنَّةُ مُتَعَلِقٌ بِالْقَرَابَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ بِالْحَدِيْثِ، وَ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ مُتُعَلِقٌ بِالْقَرَابَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ بِالْحَدِيْثِ، وَ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ مُنْ جَرَمَانِ النَّفَقَةِ مُنْ جِرْمَانِ النَّفَقَةِ لِلصِّلَةِ وَ مَعَ الْإِيِّفَاقِ فِي الدِّيْنِ الْحَدُ، وَ دَوَامُ مِلْكِ الْيَمِيْنِ أَعْلَى فِي الْقَطِيْعَةِ مِنْ جِرْمَانِ النَّفَقَةِ فَالْهَاذَ الْفَتَرُقَا.

تروج کملی: اور نصرانی پراپ مسلمان بھائی کونفقہ دینا واجب نہیں ہے اورا یہے ہی مسلمان پراپ نصرانی برادر کا نفقہ واجب نہیں ہے،
کیوں کہ ازروئے نص نفقہ میراث سے متعلق ہے برخلاف بوقت ملک آزاد ہونے کے، کیوں کہ بھکم حدیث آزاد کی قرابت اور محرمیت کے ساتھ متعلق ہے اوراس لیے کہ قرابت صلہ رحی کو واجب کرتی ہے اورا تفاق فی الدین کے ساتھ صلہ رحی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور ملک یمین پر مداومت قطع رحم میں حرمانِ نفقہ سے بڑھ کر ہے، لبذا ہم نے اعلیٰ میں اصل علت کا اعتبار کیا ہے اوراد فی میں علب

مؤ كده كاعتباركيا،لېذا دونوں ميں فرق واضح ہوگيا۔

### اللغات:

﴿ صلة ﴾ حسن سلوك ،عطيه \_ ﴿ اكد ﴾ زياده پخته \_

### مختلف الدين بمائى كانفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو نصرانی پراپے مسلمان بھائی کا نفقہ واجب ہے اور نہ ہی مسلمان پراپے نصرانی بھائی کا نفقہ واجب ہے، کیوں کہ آیت قرآنی و علی الوارث مثل ذلك سے نفقہ کومیراث کے ساتھ متعلق کر کے یہ ارشارہ دیا گیا ہے کہ جن دولوگوں میں میراث جاری ہوتی ہے انہی میں نفقہ بھی ایک دوسرے پر واجب ہوتا ہے اور چوں کہ مسلم اور ذمی بھائیوں میں میراث نہیں جاری ہوتی اس لیے ان میں سے ایک کا دوسرے پر نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف آگر کسی مسلمان نے اپنے نصرانی بھائی کو خریدا تو وہ اس پر آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ صدیث کے تھم ہے آزادی کا تعلق قرابت اور محرم سے بیاتھ ہے چنانچ ارشاد نبوی ہے من ملك ذار حم محرم منه عتق علیه یعنی جو شخص اپنے کسی ذی رقم محرم کا مالک ہوا تو وہ محرم اس پر آزاد ہوجائے گا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ قرابت صلہ رحمی اور رشتہ داری کی استواری کی موجب ہے خصوصاً اس وقت جب دوقر ہی رشتے دار جمع ہوجا کیں اور جمع ہوجا کی سامت ہوجا کہ ہوجا کی سامت ہو ہے کہ کسی قربی رشتے دار کو جمیشہ اپنی ملکیت میں رکھنے میں اصل علت یعنی محض ملک یمین کے طور پر اس میں زیادہ قطع رحمی ہے، اس لیے ہم نے اعلیٰ یعنی کسی قربی وقت دار کا مالک ہوگا تو مالک ہوتے ہی وہ رشتہ دار آزاد ہوجائے کے مالک ہونے کا اعتبار کیا اور بی تھم دیا کہ جو محض اپنے کسی قربی رشتے دار کا مالک ہوگا تو مالک ہوتے ہی وہ رشتہ دار آزاد ہوجائے گا خواہ وہ دونوں ہم نہ جب ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے بالقابل ادنی لیعنی نفتے کے سلسلے میں قرابت کے ساتھ ساتھ علت موکدہ لیعنی اتحاد فی المذہب کا بھی اعتبار کیا ہے اور اسی قربی رشتے دار کو سنحق نفتے قرار دیا ہے جو دوسرے کا ہم نہ جب اور ہم مشرب ہو۔ اور اسی اعلیٰ اور ان کی کے اعتبار سے دونوں میں فرق بھی واضح ہوگیا۔

وَ لَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدٌ، لِأَنَّ لَهُمَا تَأُويْلًا فِي مَالِ الْوَلَدِ بِالنَّصِّ، وَ لَا تَأُويْلَ لَهُمَا فِي مَالِ غَيْرِه، وَ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِمَا فَكَانَ أَوْلَى بِاسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهِمَا عَلَيْهِ، وَ هِي عَلَى الذُّكُورِ وَالْأَنَافِ بِالسَّوِيَّةِ فِي ظاهِرِ الرِّوَايَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْمَعْنَى يَشْمَلُهُمَا.

تر جملہ: اور والدین کے نفتے میں بیٹے کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا، کیوں کہ والدین کے لیے ازروئے نص اپنے لڑکے کے مال میں ایک تاویل ہے۔ اور لڑکے کے علاوہ دوسرے کے مال میں ان کے لیے کوئی تاویل نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ولدہی لوگوں میں والدین کے سب سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا والدین کے ستی نفقہ ہونے کے حوالے سے لڑکا ہی سب سے اولی ہوگا۔ اور ظاہر الروایة کے مطابق والدین کے نفتے کا استحقاق لڑکوں اور لڑکیوں پر برابر ہے یہی شیخے ہے، کیوں کہ سبب نفقہ دونوں کو یکساں شامل ہے۔

# ر آن الهداية جلد المحال المحال

### اللغاث:

﴿اناك ﴾ مؤنث - ﴿سوية ﴾ برابرى -

### والدين كا نفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین ضرورت مند ہوں اور ان کا کوئی لڑکا یا کوئی لڑک مالدار ہوتو اس پر بلاشر کت غیر والدین کا نفقہ واجب ہے، کیوں کہ حدیث أنت و مالك لأبيك كی وجہ سے والدین کے لیے بچہ کے مال میں تاویل اور حق جتانے كی تنجائش ہے جب کہ دوسرے کے مال میں ان کے لیے لب کشائی کی بھی مجال نہیں ہے، اس لیے والدین کا نفقہ ان کی اولا دیر واجب ہوگا اور اس میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہوگا۔ اس حم کی دوسری دلیل ہے ہے کہ نفقہ قرابت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور تمام لوگوں میں والدین سے سے زیادہ قریب ان کا لڑکا ہوتا ہے اس لیے والدین کا نفقہ بھی اس پر واجب ہوگا اور وہی انفاق کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔

وهی علی الذکور النے: فرماتے ہیں کہ وجوب انفاق کا سبب ولادت اور قرابت ہے اور چوں کہ اس تھم میں لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں ، اس لیے جس طرح مالدار لڑکے پر والدین کا نفقہ واجب ہے اس طرح مالدار لڑکی پر بھی ان کا نفقہ واجب ہے یہی ظاہر الروایہ کا تھم ہے اور یہی تھے ہے، ہو الصحیح کہ کر مش الائمہ سرحی کے اس قول سے احتر از کیا گیا ہے جس میں انہوں نے نفقہ کو میراث پر قیاس کیا ہے اور جس طرح للذکو معل حظ الأنفين کے مطابق لڑکوں اور لڑکیوں میں میراث تقسیم ہوتی ہے، اس طرح ان پر نفقہ کا بھی وجوب ہوگا چنا نچے لڑکوں پردو صے اور لڑکیوں پر ایک ایک جصے واجب ہوں گے۔ (بنایہ ۱۳۵۸)

وَالنَّفَقَةُ لِكُلِّ ذِى رَحْمٍ مَحْرَمٍ إِذَا كَانَ صَغِيْرًا فَقِيْرًا أَوْ كَانَتِ امْرَأَةً بَالِغَةً فَقِيْرَةً أَوْ كَانَ ذَكَرًا بَالِغًا فَقِيْرًا زَمِنًا أَوْ أَعْلَى، لِأَنَّ الصِّلَةَ فِي الْقَرَابَةِ الْقَرِيْبَةِ وَاجِبَةٌ دُوْنَ الْبَعِيْدَةِ، وَالْفَاصِلُ أَنْ يَكُوْنَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ، وَ قَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ﴿وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (سورة البقرة: ٣٣٣)، وَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى اللّٰهُ تَعَالَى ﴿وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (سورة البقرة: ٣٣٣)، وَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهُ وَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَالزَّمَانَةُ وَالْعَمْى أَمَارَةُ الْوَارِثِ ذِي الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْحَاجَةِ، وَالصِّغُو وَالْأَنُوثَةُ وَالزَّمَانَةُ وَالْعَمْى أَمَارَةُ الْوَارِثِ ذِي الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْحَاجَةِ، وَالصِّغُو وَالْأَنُوثَةُ وَالزَّمَانَةُ وَالْعَمْى أَمَارَةُ الْوَارِثِ ذِي الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْحَاجَةِ، وَالصِّغُو وَالْانُونَةُ وَالزَّمَانَةُ وَالْعَمْى أَمَارَةُ الْعَاجَةِ لِتَحَقُّقِ الْعِجْزِ، فَإِنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْكُسْبِ غَنِيُّ بِكُسِهِ، بِخِلَافِ الْآبُونُيْ لِلّانَّةُ يَلْحَقُهُمَا تَعْبُ الْكُسْبِ، وَالْوَلَدُ مَامُورٌ بِدَفُعِ الصَّرِرِ عَنْهُمَا فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمَا مَعَ قُدُرَتِهِمَا عَلَى الْكُسْبِ.

ترفی اور ہرذی رحم محرم کے لیے نفقہ واجب ہے بشرطیکہ وہ صغیر ہواور حتاج ہو، یا عورت بالغہ ہواور حتاج ہو یا مرد بالغ ہو حتاج ہو اور تحت اللہ تحت اللہ تحت اللہ اور فاصل ذی رحم محرم ہوتا ہے۔ اللہ تحالی کا فرمان ہو اور فاصل ذی رحم محرم ہوتا ہے۔ اللہ تحت اللہ علی اور فاصل ذی رحم محرم ہوتا ہے۔ اللہ تحت مند ہوتا ہے وعلی و الوارث مثل ذلك و في قراء ق عبدالله بن مسعود و علیٰ الوارث ذی الرحم المحرم مثل ذلك۔ پھر عابد مند ہوتا ضروری ہے اور تابالغ ہوتا، عورت ہوتا، لیجا اور اندھا ہوتا حتی کی علامت ہے، اس لیے کہ عجز تحقق ہے، کیوں کہ کمائی پر

قا در شخص اپنی کمائی کے سبب مالدار ہوتا ہے۔ برخلاف والدین کے ، کیوں کہ انہیں کمائی سے مشقت لاحق ہوگی اوراڑ کے کوان سے ضرر دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا والدین کے کمائی پر قادر ہونے کے باوجودان کا نفقہ (ان کی اولا دیر) واجب ہوگا۔

### اللّغات:

﴿ زمن ﴾ معدور، اپائے۔ ﴿ اعملٰی ﴾ نابینا۔ ﴿ صغر ﴾ کم سی۔ ﴿ زمانة ﴾ اپائی ہونا۔ ﴿ عمی ﴾ اندھا بن۔ ﴿ اُمار ة ﴾ نثانی۔ ﴿ تعب ﴾ تعکاوٹ۔

### جميع نفقات واجبه، اور وجوب كي شرائط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مالدارانسان پر ہرذی رخم محرم کا نفقہ واجب ہے شرط یہ ہے کہ وہ ذی رحم محرم نابالغ اور محتاج ہواورا گروہ عورت ہوتو اسے نفقہ کی ضرورت ہے خواہ وہ بالغہ ہو یا نابالغہ ہو، اس طرح اگر مرد بالغ ہوتو اس کے مستحق نفقہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ لئجا یا اندھا ہواور کسب و کمائی پر قادر نہ ہو، اگر ذی رحم محرم مرد وعورت میں بیشرطیں پائی جا کیں تو وہ مستحق نفقہ ہوں گے اور مالدار شخص پر ان کا نفقہ واجب ہوگا، کیوں کہ قرابت قریبہ میں صلہ رحمی کرنا واجب ہے نہ کہ قرابت بعیدہ میں ، چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے و علمی الواد ب مثل ذلك اور حضرت ابن مسعود گی قراءت میں ہے و علمی الواد ب دی الوحم المحرم مثل ذلك لیعنی ہر ذی رحم محرم میں فقر وغیرہ کی شرط پائی وارث کے لیے بیوی اور بچوں کے نفقہ کے مثل نفقہ واجب ہے ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی ذی رحم محرم میں فقر وغیرہ کی شرط پائی جائے تو وہ ستحق نفقہ ہوگا۔

والفاصل الغ: فرماتے ہیں کہ قرابت قریبہ اور بعیدہ میں ذی رحم محرم ہونا حد فاصل ہے یعنی جولوگ ذی رحم محرم ہیں وہ قرابت قریبہ میں داخل ہیں اور جوذی رحم محرم نہیں ہیں وہ بعیدہ میں داخل ہیں۔

ٹم لا بد النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ ذی رحم محرم کے متحق نفقہ ہونے کے لیے اس کامختاج ہونا شرط ہے اور نابالغ ہونا یا عورت ہونا یا انتجا اور اند ھا ہونا یہ سب مختاج اور ضرورت مندی کی علامتیں ہیں، کیوں کہ ان تمام صورتوں میں عجز عن الکسب مختق ہے اور خرورت نابت ہے، اس لیے کہ جو شخص کمائی پر قادر ہوتا ہے تو وہ اپنی کمائی کی وجہ سے غنی ہوتا ہے اور اسے دوسروں کے سہارے اور کھڑے کی ضرورت نہیں رہتی۔

البتہ ذی رحم محرم میں صرف والدین ایسے ہیں کہ قدرت علی الکسب کے باوجودان کی اولا دیران کا نفقہ واجب ہے،
کیوں کہ کمائی کرنے کے لیے محنت ومجاہدہ کی ضرورت ہے اور بوڑھے والدین اگر محنت ومشقت کریں گے تو آئہیں ضرر لاحق ہوگا جب
کہ اولا دکو والدین سے ضرر دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا والدین کے قادر علی الکسب ہونے کے باوجود اولا دیران کا نفقہ واجب ہے۔

قَالَ وَ يَجِبُ ذَٰلِكَ عَلَى مِقْدَارِ الْمِيْرَاثِ وَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ التَّنْصِيْصَ عَلَى الْوَارِثِ تَنْبِيَهُ عَلَى اغْتِبَارِ الْمِقْدَارِ، وَ يَجْبُرُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ التَّنْصِيْصَ عَلَى الْوَارِثِ تَنْبِيَهُ عَلَى اغْتِبَارِ الْمِقْدَارِ، وَ لِلْأَنَّ النَّغُرُمَ بِالْغُنْمِ وَالْجَبْرُ لِإِيْفَاءِ حَقِّ مُسْتَحَقِّ.

# ر أن البداية جلد ١٨١ كول المع المعالق المعالق

مقدار میراث پر تنبیہ ہے، کیوں کہ تاوان بقدر نفع واجب ہوتا ہےاور جبرحق واجب کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے۔

--ويجبر ﴾ مجبوركيا جائے گا۔ ﴿تنصيص ﴾ لفظول مين ذكركرنا، بتانا۔ ﴿عزم ﴾ تاوان۔ ﴿غنم ﴾ منفعت۔ ﴿ايفاء ﴾ اوائيگی۔ ذوى الارحام كنفقات كى مقدار:

مئلہ بیہ ہے کہ ذی رحم محرم کواسی مقدار میں نفقہ ملے گا جس مقدار میں اسے میراث ملتی ہے، کیوں کہ قرآن کریم میں وعلی الوارث مثل ذلك كفرمان سے يه تنبيه و ي وي كئى ہے كه نفقه بقدر ميراث بى ملے كا، اوراس ليے كه تاوان اس حساب سے واجب ہوتا ہے جس حساب سے آ دمی نفع اٹھائے ،الہذا مورث جومقدار اسے میراث میں ملے گی اسی مقدار میں خرج کرنا اور نفقہ دینا بھی مالدار پر واجب ہوگا۔اور رہا مجبور کرنے کامعاملہ تو وہ اس وجہ سے سے کہ جوحق اس مالدار پر واجب ہے اسے وہ اداء کردے۔

قَالَ وَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْإِبْنَةِ الْبَالِغَةِ وَالْإِبْنِ الزَّمَنِ عَلَى أَبَوَيْهِ أَثَلَاثًا عَلَى الْآبِ الثَّلُثَانِ وَ عَلَى الْأَمِ الثُّلُثُ، لِلْآنَ الْمِيْرَاتَ لَهُمَا عَلَى هٰذَا الْمِقْدَارُ، قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ هٰذَا الَّذِي ذَكَرَهُ رِوَايَةُ الْخَصَّافِرَحَاتُكُمَّانِهُ وَالْحَسَنِ رَحَاتُكُمَّانِهُ، وَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كُلُّ النَّفَقَةِ عَلَى الْآبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسُوَتُهُنَّ ﴾ (سورة البقرة : ٢٣٣) وَصَارَ كَالُوَلَدِ الصَّغِيْرِ، وَ وَجُهُ الْفَرْقِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهُ اجْتَمَعَتُ لِلْأَبِ فِي الصَّغِيْرِ وِلَايَةٌ مَنُونَةٌ حَتَّى وَجَبَتُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فِطْرِهِ فَاخْتَصَّ بِنَفَقَتِهِ وَ لَا كَذَٰلِكَ الْكَبِيْرُ لِإِنْعِدَامِ الْوِلَايَةِ فِيْهِ فَتُشَارِكُهُ الْأُمُّ، وَ فِي غَيْرِ الْوَالِدِ يُعْتَبُرُ قَدْرُ الْمِيْرَاكِ حَتَّى تَكُوْنَ نَفَقَةُ الصَّغِيْرِ عَلَى الْأَمِّ وَالْجَدِّ أَثْلَاثًا، وَ نَفَقَةُ الْآجِّ الْمُعْسِرِ عَلَى الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقَاتِ الْمُوْسِرَاتِ أَخْمَاسًا عَلَى قَدُرِ الْمِيْرَاثِ غَيْرَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَهْلِيَّةُ الْارْثِ فِي الْجُمْلَةِ، لَا إِخْرَازُهُ، فَإِنَّ الْمُعْسِرَ إِذَا كَانَ لَهُ خَالٌ وَابْنُ عَمَّ تَكُونُ نَفَقَتُهُ عَلَى خَالِهِ وَ مِيْرَاثُهُ يُحْرِزُهُ ابْنُ عَيِّمٍ.

تترجمها: فرماتے میں کہ بالغ لڑکی اور کنجے لڑ کے کا نفقہ والدین پر تین حصہ کرکے واجب ہے۔ دوتہائی باپ اور ایک تہائی ماں پر واجب ہے، کیوں کہان کے لیے میراث بھی اس مقدار میں ہے، بندہ ضعیف کہتا ہے یہ جوامام قدوریؓ نے بیان کیا ہے وہ خصاف اورحسن کی روایت ہے۔اور ظاالروایة میں ہے کہ نفقہ باپ پر واجب ہے،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے کہ باپ پر بچوں کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا واجب ہے۔اور بیولد صغیر کی طرح ہوگیا۔اور پہلی روایت پروجیفرق میہ ہے کہ باپ کے لیے صغیر میں ولایت اور مؤنت دونوں جمع ہیں یہاں تک کہ باپ ہی پرصغیر کا صدقۂ فطر بھی واجب ہے،لہذا باپ ہی اس کے نفقے کے ساتھ مختِض بھی ہوگا۔اور بالغ لڑ کا ایبانہیں ہے، کیوں کہاس کے حق میں باپ کی ولا دیت معدوم ہے، لہٰذا ماں بھی اس کے ساتھ شریک ہوگی اور والد کے علاوہ میں میراث کی مقدار معتبر ہوگی یہاں تک کہ صغیر کا نفقہ ماں اور دا داپر تین تہائی کے حساب سے واجب ہوگا۔

اورمعسر ( ننگ دست ) بھائی کا نفقہ متفرق مالدار بہنوں پر پانچ خمس کر کے بقدر میراث وا بنب ہوگا ،کیکن تمام میں میراث کی

ر آن البداية جلد ١٥٥٠ من ١٨٠ من ١٨٠ من ١٨٠ من المام طلاق كابيان

لیاقت معتبر ہے نہ کہ اس کو حاصل کرنا۔ اس لیے کہ معسر کا ماموں بھی (مالدار ہو) اور پچپا زاد بھائی بھی (مالدار) ہوتو اس کا نفقہ اس کے ماموں پر واجب ہے جب کہ اس کی میراث چپازاد بھائی سمیٹے گا۔

### اللغاث:

﴿ (من ﴾ ايا جي- ﴿ مؤنة ﴾ مشقت، خرج- ﴿ معسر ﴾ تك دست، غريب- ﴿ إحواز ﴾ روكنا- ﴿ خال ﴾ مامول-

### بالغ لركى اورايا جج لزك كانفقه:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ بالغہ لڑی اور بالغ لنج (اپانج) لڑکے کا نفقہ اس کے والدین پرتین تہائی کرکے واجب ہوگا جس میں سے دوتہائی باپ پر واجب ہوگا اور ایک تہائی ماں پر، یہ قد وری کے متن کا حاصل ہے اور امام خصاف اور حضرت حسن بن زیاد میجائی سے دوتہائی باپ پر واجب ہوگا اور ایک تہائی ماں پر، یہ قد وری کے متن کا حاصل ہے اور امام خصاف اور حضرت حسن بن زیاد میجائی سے اس سے مروی ہے اور اس قول کی دلیل میہ ہے کہ 'عزم بقد رغنم' والے ضابطے کے تحت چوں کہ مذکور ولڑکی اور لڑکے کی میراث سے اسی بقدر ماں باپ کو حصد ملتا ہے، لہٰذا ان پر نفقے کا وجوب بھی اسی مقدار اور اسی اعتبار سے ہوگا۔

اس کے برخلاف ظاہرالروایۃ میں ہے کہ ذکورہ لڑکی اور لڑکے کا پورا نفقہ باپ پر واجب ہوگا اور ماں انفاق میں اس کی شریک وسہ بہتی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ قرآن کریم نے و علی المولود له رزقهن و کسوتهن کے فرمان سے نفقہ کو باپ پر واجب کیا ہے اور چوں کہ آیت کریمہ میں لام کے واسطے سے باپ کی طرف ولد کی نسبت کی گئی ہے اور لام موجب اختصاص ہے، اس لیے ولد کی نسبت والد کے ساتھ خاص ہوگی اور چوں کہ نسبت ہی کی بنیاد پر ولد ستی نفقہ ہوتا ہے، لہذا جس کے ساتھ اس کی نسبت خاص ہوگی اسی پر نفقہ کا وجوب بھی خاص کر ہوگا اور چوں کہ ولد (بچہ) باپ کے ساتھ ختص ہے لہذا اس کا نفقہ بھی باپ ہی کے ساتھ ختص ہوگا اور دوسرا کوئی اس میں شریک اور ساجھی نہیں ہوگا۔ اور جس طرح ولد صغیر کا پورا نفقہ باپ پر واجب ہے ، اسی طرح بالغ لنجے اور معذور لڑکے کا نفقہ بھی باپ ہی پر واجب ہوگا۔

ووجہ الفوق النے: اس کا حاصل ہے ہے کہ امام خصاف وغیرہ کی روایت میں ولد کبیر معذور کا نفقہ جومشتر کہ طور پر مال باپ پر واجب کیا گیا ہے اس کی وجہ اور روایت خصاف اور ظاہر الروایة میں فرق ہے ہے کہ صغیر کے حق میں باپ کو دوطرح کا حق حاصل ہے اور ولایت ومؤنت دونوں اس کے لیے جمع ہیں، اسی لیے صغیر کا صدقہ فطر باپ پر واجب ہے، لہٰذا اس کا پورا نفقہ بھی باپ ہی پر واجب ہوگا، اس کے برخلاف ولد کبیر میں چوں کہ باپ کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا نفقہ بھی صرف باپ پر نہیں واجب ہوگا اور مال نفقہ میں اس کی شریک ہوگی ۔ ہاں باپ کے علاوہ دیگر مالداروں کے حق میں بالا تفاق میراث کی مقدار کا اعتبار کیا جائے گا ہوگا در مالدار خص کو حصہ نمیراث کی مقدار کا اعتبار کیا جائے گا ، چنا نچہ آگر کسی بیچ کا باپ نہ ہواور مال اور دادا موجود ہوں تو اس کے نفتے کا دو تہائی دادا پر واجب ہوگا اور ا کی تہائی مال پر ، کیوں کہ اس صغیر کے جصے سے اسی مقدار میں مال اور دادا کو میں دائے گا ۔

ای طرح اگر ایک شخص معسر اور تنگدست ہواوراس کی تین متفرق بہنیں ہوں یعنی ایک حقیقی ہو دوسری علاقی ہواور تیسری اخیافی ہواور تیسری مالی کا نفقہ ان تینوں پر صد میراث کے بقدر ہی واجب ہوگا چنانچ حقیقی بہن کو چوں کہ میراث کے تین جھے ملتے ہیں، اس لیے اس پر نفقہ کے تین جھے واجب ہوں گے اور علاقی واخیافی بہنوں پر ایک ایک حصہ واجب

### ر آن البداية جلد في المراهم ا احكام طلاق كابيان

ہوگا، کیوں کہاس بھائی کی میراث ہے انہیں بھی اس طرح ہی حصہ ملےگا۔

البته يه بات ذ بن نشين رہے كه والد كے علاوه ديگر محرمول ميں وجوبِ انفاق كے ليے ميراث پانے كى لياقت كا بونا كافى ہے خواہ انہیں میراث مل سکے یا ندمل سکے، مثلاً اگرا کی سختاج لڑ کے کا ماموں بھی مالدار مواوراس کا چھازاد بھائی بھی مالدار ہوتو اس کا نفقه اس کے ماموں پر واجب ہوگالیکن ماموں کومیراث نہیں ملے گی ، کیوں کہ چچازاد بھائی کے ہوتے ہوئے ماموں میراث سےمحروم رہتا ہے۔

وَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّيْنِ لِبُطْلَانِ أَهْلِيَةِ الْإِرْفِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِهِ.

ترجمل: اور ذورحم محارم كانفقه اختلاف دين كے ساتھ واجب نہيں ہوتا، كيوں كه (اختلاف دين كي صورت ميں) وارث ہونے ك الميت باطل ہے جب كەالميت كااعتبار ضروري ہے۔

صورت مسئلہ واضح ہے۔

وَ لَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيْرِ لِأَنَّهَا تَجِبُ صِلَةً وَهُوَ يَسْتَحِقُّهَا عَلَى غَيْرِهٖ فَكَيْفَ تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَ وَلَدِهِ الصَّغِيْرِ، لِأَنَّهُ الْتَزَمَّهَا بِالْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ إِذِ الْمَصَالِحُ لَا تَنْتَظِمُ دُوْنَهَا وَ لَا يَعْمَلُ فِي مِثْلِهَا الْإِعْسَارُ، ثُمَّ الْيَسَارُ مُقَدَّرٌ بِالنِّصَابِ فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ وَحَتَّاكُمْنِهُ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَتَّاكُمُنِهُ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِمَا يَفْضَلُ عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ شَهْرًا، أَوْ بِمَا يُفْضَلُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ كَسَبِهِ الدَّائِمِ كُلَّ يَوْمٍ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي حُقُوْقِ الْعِبَادِ إِنَّمَا هُوَ الْقُدْرَةُ دُوْنَ النِّصَابِ فَإِنَّهُ لِلتَّيْسِيْرِ، وَالْفَتُولى عَلَى الْأُوَّلِ، لَكِنَّ النِّصَابَ نِصَابُ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ. ترجمه: اورفقير برنفقة نبيس واجب موتا، اس ليح كه نفقه صله رحى كي طور واجب موتاب اورفقيرابي علاوه سے صله رحى كامستحق موتا ہے، البذااس پر کیسے بیا سخقاق ہوسکتا ہے۔ برخلاف بیوی اور اپنے صغیر بچہ کے نفقہ کے، اس لیے کہ شوہر نے نکاح کر کے اپنے اوپر نفقه کولازم کرلیا ہے، کیوں کہ بدون نفقہ مصالح کا انتظام نہیں ہوسکتا اور اس جیسی حالت میں اعسار کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ پھرامام ابو یوسف ولیٹھائے سے مروی روایت کے مطابق یسر ملک نصاب کے ساتھ مقدر ہے۔ اور امام محمد ولیٹھائے سے مروی ہے کہ انہوں نے اس مال سے یٹسو کااندازہ لگایا ہے جواس کے اور اس کے اہل وعیال کے ایک ماہ کے نفتے سے زائد ہو، یا جوانسان کی دائمی کمائی سے ہر دن اس مقدار میں بڑھے، کیوں کہ حقوق العباد میں قدرت کا اعتبار ہے نہ کہ نصاب کا ،اس لیے کہ نصاب تو آسانی کے لیے ہوتا ہے۔ مگرفتوی پہلے قول پر ہے، کیکن نصاب سے وہ نصاب مراد ہے جس سے زکو ۃ حرام ہوتی ہے۔

وصلة كاحسن سلوك، بغيرعوض اواكر\_ والتزم كاليخ ذع ليا عدد ولا تنتظم كنبيس سدهرت، انظامنييس

بوتا ـ ﴿إعسار ﴾ فربت، تنك دى \_ ﴿يسار ﴾ مالدارى \_ ﴿تيسير ﴾ بهولت \_

### تك دست آدى پرواجب بونے والے نفقات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو تخص خود محتاج اور ضرورت محکد ہواس پر کسی دوسرے آدمی کا نفقہ نہیں واجب ہوتا، کیوں کہ بیوی اور بیجوں کے علاوہ کا نفقہ تو احسان اور صلد حی ہوتا ہے، البذاوہ بیجوں کے علاوہ کا نفقہ تو احسان کامتمنی اور سخق ہوتا ہے، البذاوہ دوسرے کے احسان کامتمنی اور سخق ہوتا ہے، البذاوہ دوسروں پر کیسے احسان سکتا ہے۔ ہاں محتاج پر اپنی بیوی اور اپنے اولا دکا نفقہ واجب ہے، کیوں کہ خود اس نے نکاح کر کے بیوی کا نفقہ اپنے اوپر لازم کیا ہے اور ظاہر ہے کہ نفقہ کے بغیر دنیاوی ضرور تیں اور صلحتیں حاصل نہیں کی جاسکتیں، اس لیے شوہر پر اپنی بیوی کا نفقہ واجب ہے خواہ وہ موسر ہو یا معسر اور مفلس اور اس کا اعتبار وجوب نفقہ سے مانع نہیں ہے، اور چوں کہ نابالغ اولا دمیاں بیوی کے لطف وکرم اور ان کو عیش وعشرت کا نتیجہ ہوتی ہے، اس لیے ان کا خرچہ اور نفقہ بھی باپ ہی پر واجب ہے۔

واضح رہے کہ یہاں نصاب ہے وہ نصاب مراد ہے جس کے ہونے سے انسان کے لیے زکو ۃ لینا حرام ہوجاتی ہے۔ اور صاحب کی صراحت کے مطابق حرمان زکو ۃ نصاب کی مقدار دوسودرہم کی مالیت ہے یعنی جس شخص کے پاس دوسودرہم کی مالیت کا مال ہواس پراپنے قریبی رشتے داروں کونفقہ دینا واجب ہے۔

وَ إِذَا كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ قُضِيَ فِيْهِ بِنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ، وَ قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيْهِ.

ترجمل: اگر غائب بیٹے کے پاس مال ہوتو اس مال میں اس کے والدین کے نفقہ کا فیصلہ کردیا جائے گا اور اس کی دلیل ہم بیان تر چکے ہیں۔

### توضيح:

صورت مسئلہ بالكل واضح ہے۔

وَ إِذَا بَاعَ أَبُوْهُ مَتَاعَةً فِي نَفَقَتِهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَرَالْكَالَيْهُ وَ هَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَ إِنْ بَاعَ الْعَقَارَ لَمْ يَجُزُ، وَ فِي قَوْلِهِمَا لَا يَجُوْرُ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ، لِأَنَّةُ لَا وِلَايَةَ لَهُ لِانْقِطَاعِهَا بِالْبُلُوْغِ وَ لِهَذَا لَا يَمْلِكُ حَالَ

حَضْرَتِه وَ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ فِي دَيْنٍ لَهُ سِوَى النَّفَقَةِ، وَ كَذَا لَا تَمْلِكُ الْأُمُّ فِي النَّفَقَةِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَ النَّاعَيْدُ أَنَّ لِلْوَصِّى ذَلِكَ فَالْأَبُ أَوْلَى لِوُفُوْرِ شَفَقَتِه، وَ بَيْعُ الْمَنْقُولِ مِنْ لِلَابِ وِلَايَةَ الْحِفْظِ فِي مَالِ الْغَانِبِ، أَلَّا تَرَاى أَنَّ لِلْوَصِّى ذَلِكَ فَالْأَبُ أَوْلَى لِوُفُوْرِ شَفَقَتِه، وَ بَيْعُ الْمَنْقُولِ مِنْ بَالْجِفْظِ وَ لَا كَذَلِكَ الْعَقَارُ، لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ بِنَفْسِهَا، وَ بِخِلَافِ غَيْرِ الْآبِ مِنَ الْآقارِبِ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَة لَهُمْ أَصْلًا فِي النَّصَرُّفِ حَالَةَ الصِّغِرِ وَ لَا فِي الْمِفْظِ بَعْدَ الْكِبَرِ، وَ إِذَا جَازَ بَيْعُ الْآبِ وَالنَّمَنُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَلَا فِي الْمَعْقَرِ وَ لَا فِي الْمَفْقُولُ عَلَى الصَّغِيْرِ جَازَ لِكُمَالِ الْوِلَايَةِ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَالْمَنْقُولُ عَلَى الصَّغِيْرِ جَازَ لِكُمَالِ الْوِلَايَةِ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَالْمَنْقُولُ عَلَى الصَّغِيْرِ جَازَ لِكُمَالِ الْوِلَايَةِ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خِنْسِ حَقِّهِ .

ترجیمہ: اوراگر باپ نے اپنے غائب بیٹے کا سامان اپنے نظفے میں بچے دیا تو امام ابوصنیفہ والٹیلائے یہاں جائز ہے اور یہ اسخسان ہے اور اگر باپ نے (اس بیٹے کی) زمین فروخت کی تو جائز نہیں ہے۔ اور حضرات صاحبین کے قول کے میں ان تمام میں بچے جائز نہیں ہے اور یہی قیاس ہے، کیوں کہ باپ کواس پر ولایت نہیں ہے، کیوں کہ بیٹے کے بالغ ہونے کی وجہ سے ولایت منقطع ہوگئی، اس لیے اس بیٹے کی موجودگی میں باپ بیچنے کا مالک نہیں ہے۔ اور نفقہ کے علاوہ کسی دوسرے قرض میں فروخت نہیں کرسکتا، نیز مال بھی نفقہ میں اس بیٹے کی موجودگی میں باپ کو حفاظت کی ولایت حاصل اسے بیچنے کی مالک نہیں ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ والٹیل یہ ہے کہ غائب بیٹے کے مال میں باپ کو حفاظت کی ولایت حاصل ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ وصی کو بیتن حاصل ہے لہذا باب کو تو بدرجہ اولی حاصل ہوگا، اس لیے کہ باپ کی شفقت بہت زیادہ ہے اور مال منتول کو بیچنا حفاظت میں سے ہے جب کہ زمین الی نہیں ہے، کیوں کہ زمین بذات خود محفوظ رہتی ہے۔

اور برخلاف باپ کے علاوہ دوسرے اقارب کے، اس لیے کہ انھیں کسی بھی طرح کی ولایت نہیں حاصل ہے، نہ تو بچپن میں تصرف کی ولایت حاصل ہے۔ اور جب باپ کے لیے جینے کے مال کوفر وخت تصرف کی ولایت حاصل ہے۔ اور جب باپ کے لیے جینے کے مال کوفر وخت کرنا جائز ہے اور ثمن اس کے حق میں نفقہ کی جنس سے ہوتو باپ کے لیے مشتری سے ثمن وصول کرنا بھی جائز ہے، جیسے اگر باپ نے اپنا نابلغ لڑکے کی غیر منقولہ یا منقولہ جا کدا دفر وخت کی تو بیجائز ہے، کیوں کہ باپ کو جیٹے پر پوری ولایت حاصل ہے۔ پھر باپ کو بیٹے پر پوری ولایت حاصل ہے۔ پھر باپ کو بیٹے کی اختیار ہے کہ ٹمن میں سے اپنا نفقہ لے لے، کیوں کہ ثمن اس کے حق کی جنس کا ہے۔

### اللغاث:

﴿متاع﴾ سامان۔ ﴿عقار ﴾ غيرمنقولہ جائيداد، زمين۔ ﴿انقطاع ﴾ فتم ہو جانا۔ ﴿حضرة ﴾ موجودگ۔ ﴿وفور ﴾ زيادہ ہونا۔ ﴿محصنة ﴾ محفوظ۔ ﴿اقارب ﴾ قريمي رشتہ دار۔

## غائب بينے كى جائىداد سے باپ كا نفقہ حاصل كرنا:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی ماں باپ کا کوئی لڑکا غائب اور لا پنتہ ہولیکن وطن میں اس کا مال ومتاع اور زمین جا کداد ہوتو حضرت امام اعظم ولیشنلڈ کے یہاں باپ اپنے نفقے میں اس غائب لڑ کے کی منقولہ املاک مثلاً سامان وغیرہ بچ کر اپنا نفقہ اور خرچہ نکال سکتا ہے، کیکن وہ غیر منقولہ جا کداد مثلاً زمین اور مکان وغیرہ نہیں فروخت کرسکتا۔ جب کہ حضرات صاحبین ؓ کے یہاں باپ مطلقا کچھ

نہیں چ سکتا، نہ تو املاک منقولہ کو چ سکتا ہے اور نہ ہی املاک غیر منقولہ کو۔

حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ وہ غائب لڑکا بالغ ہے اور بالغ پر باپ کو ولایت نہیں حاصل ہے، کیوں کہ بلوغت کے بعد باپ کی ولایت منقطع ہوجاتی ہے ، لہذا جب اس لڑکے پر باپ کو ولایت ہی نہیں حاصل ہے تو وہ اس کے مال کوفروخت بھی نہیں کرسکتا ، اسی لیے تو لڑکے کی موجودگی میں نفقہ کے علاوہ کسی اور دین یاحق کے لیے باپ اس کا مال نہیں فروخت کرسکتا اور نہ ہی اس کی ماں فروخت کرسکتی ہے ، لہذا اس کی عدم موجودگی میں تو اس کے مال میں ہاتھ لگانا بھی جرم شار ہوگا۔

و لأبی حنیفة رَمَیْ عَلَیْهُ: حضرت امام اعظم رَاتُیْما کی دلیل یہ ہے کہ بلوغت کے بعد باپ مطلقاً ولایت سے نہیں محروم ہوتا بلکہ حفاظت اور حمایت کی ولایت بلوغت کے بعد بھی حاصل رہتی ہے، کیوں کہ جب وصی کواس کے مال میں حفاظت کی ولایت حاصل ہوگی ، کیوں کہ باپ کی شفقت ہر فرد بشر کی شفقت سے بلند وبالا ہے، اس لیے بالغ اولا د کے مال میں باپ کو ولایت حفظ حاصل ہوگی ، کیوں کہ باپ کی شفقت ہر فرد بشر کی شفقت سے بلند وبالا ہے، اس لیے بالغ اولا د کے مال میں باپ کو ولایت حفظ حاصل ہے اور چوں کہ مال متقوم کوفروخت کرنا از قبیلہ کفظ ہے، اس لیے باپ کوا پنے بالغ لڑکے کا مال بھی فروخت کرنے کی اجازت ہوگی خاص کر اس موقع پر جب کہ اسے نفقہ کی حاجت ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ اجازت صرف مال کی مناظم اللاک منتولہ کے متعلق ہوتے ہیں اور انہیں کسی کی حفاظت وصیانت درکارنہیں ہوتی۔

و بخلاف غیر المع: فرماتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کسی دوسرے رشتے دار کو بیتی نہیں ہے، کیوں کہ دیگر قرابت داروں کو نہ تو بچپن میں ولایت تصرف حاصل ہے اور نہ بلوغت کے بعد حفاظت ولایت، اس لیے جب ان کے حق میں ولایت کا ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر بھے جیسی اہم چیز کیسے ثابت ہوگی۔

و إذا جاز النع: فرماتے ہیں کہ جب باپ کو بالغ بیٹے کی املاک منقولہ فروخت کرنے کی اجازت ہے تو اگر اس کائمن اس کے نفقہ کی جنس سے ہویعنی طعام اورغلہ وغیرہ ہوتو باپ کوئمن اور وصول کرنے اور اس میں سے اپنا حق لینے کی اجازت ہے جیسے اگر باپ نے اسپنے صغیر کے بیچے کی زمین جائداد فروخت کی تو اس کے لیے پوری قیمت اور پورائمن لینے کا اختیار ہے، کیوں کہ صغیر پر باپ کو یوری ولا یت حاصل ہے۔

وَ إِنْ كَانَ لِلْاِبْنِ الْعَاثِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ وَ أَنْفَقَا مِنْهُ لَمْ يَضْمِنَا، لِأَنَّهُمَا اسْتَوْفَيَا حَقَّهُمَا، لِأَنَّ نَفَقَتَهُمَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَى مَا مَرَّ، وَ قَدْ أَخَذَاجِنْسَ الْحَقِّ.

تروج کہا: اور اگر ابن غائب کا مال اس کے والدین کے قبضے میں ہواور والدین نے اس میں سے خرچ کردیا تو وہ ضامن نہیں ہوں گ،اس لیے کہ ان دونوں نے اپناحق وصول کرلیا، کیوں کہ والدین کا نفقہ قضائے قاضی سے پہلے ہی واجب ہے جسیا کہ گذر چکا اور ان دونوں نے اپنے حق کی جنس لے لیا ہے۔

### اللغات:

# ر آن البداية جلد ١٨٥ كر ١٨٥ كري ١٨٥ كري الكام طلاق كايان

### عائب بينيك جائداد سے باپ كا نفقه حاصل كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا سفر میں ہو، کیکن اس کے والدین کے پاس اس کا مال ہواور وہ اس کے مال میں سے اپنے نفتے کے بقدر خرچ کرلیس تو ان پر کوئی ضان نہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ بیٹے کے مال میں نفقہ والدین کا حق ہے اور انہوں نے اپنا حق لے لیا ہے، اس لیے ان پر کوئی ضان یا تا وان نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِيْ يَدِ أَجْنَبِيّ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِيُ ضَمِنَ، لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ وِلَايَةٍ، لِأَنَّهُ نَائِبٌ فِي الْحِفْظِ لَا تَخْيُرُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَهُ الْقَاضِيُ، لِأَنَّ أَمْرَهُ مُلْزِمٌ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ، وَ إِذَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ، لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ فَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِ.

ترجیمه: اوراگر ولدغائب کا مال کسی اجنبی کے پاس ہواوراس نے قاضی کی اجازت کے بغیراس کے والدین پرخرچ کردیا ہوتو وہ اجنبی ضامن ہوگا،اس لیے کہ اس نے ولایت کے بغیر دوسرے کے مال میں تصرف کیا ہے، کیوں کہ وہ صرف حفاظت کا نائب ہے۔ برخلاف اس صورت سے جب اسے قاضی حکم دے، کیوں کہ قاضی کا حکم لازم کرنے والا ہے،اس لیے کہ اس کی ولایت عام ہے۔اور جب اجنبی مضامن ہوگیا تو وہ قابض سے رجوع نہیں کرے گا،اس لیے کہ ضمان کی وجہ سے اجنبی اس کا مالک ہوگیا، الہذاب واضح ہوگیا کہ دوہ مال کے ساتھ تیم عرفے والا ہے۔

### اللغات:

﴿ اَنفق ﴾ خرج کیا۔ ﴿ ضمن ﴾ ضامن ہوگا۔ ﴿ ملزم ﴾ لا زم کرنے والا۔ ﴿ متبوّع ﴾ غیرواجب چیز کواوا کرنے والا۔ مام

### غائب بينے كى جائىدادے باپكا نفقہ حاصل كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا لڑکا غائب ہوا وراس کا کچھے مال کسی اجنبی کے پاس ہوا وراس اجنبی نے قاضی کی اجازت کے بغیر اس کے والدین پرخرج کردیا تو وہ اجنبی اس غائب شخص کے مال کا ضامن ہوگا، کیوں کہ اس نے دوسرے کے مال میں ولایت کے بغیر تصرف کیا ہے جب کہ اس کو بید تقرف کرنے میں وہ متعدی ہوگا اور اس پرضان واجب ہوگا۔

برخلاف اس صورت کے جب قاضی کے علم اور اس کی اجازت سے اس اجنبی نے مرد غائب کے والدین پرخر چہ کیا ہوتو اس صورت میں اس پرضمان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ قاضی کی ولایت عام اور تام ہے اور اس کے علم اور آڈرکو بجالا ناسب پرضروری اور واجب ہے، اس لیے قاضی کی ولایت سے خرج کرنا موجب صان نہیں ہوگا۔

و إذا صمن النع: فرماتے ہیں کہ تکم قاضی کے بغیر خرچ کرنے کی صورت میں جب اس اجبنی پر ضمان واجب ہوا اور اس نے تاوان دیدیا تو وہ اجبنی شخص مرد غائب کے والدین سے اسے وصول نہیں کرسکتا، اس لیے کہ اجبنی تاوان دے کر اس مال کا مالک ہو چکا ہے لہٰذااس کا مرد غائب کے والدین پرخرچ کرنا اس کی طرف سے تیرع ہوگا اور تیرع عات وعطیات میں رواور واپسی نہیں ہوتی۔ وَ إِذَا قَضَى الْقَاضِيُ لِلْوَلِدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَ ذَوِي الْمَحَارِمِ بِالنَّفَقَةِ فَمَضَتُ مُدَّةٌ سَقَطَتُ، لِأَنَّ نَفَقَةَ هُولَآءِ تَجِبُ كَفَايَةً لِلْحَاجَةِ حَتَّى لَا تَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَ قَدْ حَصَلَتُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ إِذَا قَضِي بِهَا الْقَاضِيُ، لِلْاَتَهَا تَجِبُ مَعَ يَسَارِهَا فَلَا تَسْقُطُ بِحُصُولِ الْإِسْتِغْنَاءِ فِيْمَا مَضَى، قَالَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْقَاضِيُ بِالْإِسْتِدَانَةِ الْقَاضِيُ لَلْاَلَةِ مَعَ يَسَارِهَا فَلَا تَسْقُطُ بِحُصُولِ الْإِسْتِغْنَاءِ فِيْمَا مَضَى، قَالَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْقَاضِي بِالْإِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ، لِلْاَنَ الْقَاضِي لَهُ وَلَايَةٌ عَامَّةٌ فَصَارَ إِذْنُهُ كَأَمُو الْعَائِبِ فَيَصِيْرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.

ترجمل: اور جب قاضی نے لڑے لیے، والدین کے لیے اور ذوی الارحام کے لیے نفقہ کا تھم دیا پھر ایک مت گذرگی تو اس (مت) کا نفقہ ساقط ہوجائے گا۔اس لیے کہ ان لوگوں کا نفقہ حاجت پوری کرنے کے لیے واجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ خوشحالی کے ہوتے ہوئے نفقہ واجب نہیں ہوگا۔اور آئی مت گذرنے سے کفایت حاصل ہو چکی ہے۔ برخلاف بیوی کے نفقے کے جب قاضی اس کا فیصلہ دے، کیوں کہ بیوی کا نفقہ اس کے خوشحال ہونے کے باوجود واجب ہوتا ہے، لہٰذا ایام گذشتہ میں استغناء حاصل ہونے سے نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ الا بیر کہ قاضی شوہر کے نام پر قرضہ لینے کا تھم دے، اس لیے کہ قاضی کو ولایتِ عامہ حاصل ہے، لہذا قاضی کا تھم دینا ایسا ہے جیسے غائب کا تھم دینا، لہذا بیرمرد غائب کے ذہبے دین ہوجائے گا اور مدت گذرنے سے ساقطنہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

وقضى ﴾ فيصله كرديا - ومضت ﴾ كزرگى - ويسير ﴾ مالدارى - واستدانة ﴾ قرض لينا -

#### مدت خالية ن العققه كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی نے کسی شخص پر اس کے لڑ کے ، اس کے والدین اور اس کے قرابت داروں کے نفقے کا فیصلہ کردیا ، اس کے بعد ایک مدت مثلاً دو ماہ بلانفقہ کے گذر گئے تو ان دو ماہ کا نفقہ ساقط ہوجائے گا ، اس لیے کہ ان لوگوں کا نفقہ ضرورت پوری کرنے کے لیے واجب ہوتا ہے یہاں تک کہ اگریہ لوگ خوش حال اور مالدار ہوں تو پھر ان کا نفقہ واجب نہیں ہوگا ، لہذا جب بدونِ نفقہ دو ماہ گذر گئے تو یہ بات واضح ہوگئ کہ ان دو ماہ میں انہیں نفقہ کی ضرورت نہیں تھی ، اس لیے ان دو ماہ کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اور ساقط ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف اگر قاضی نے کسی شخص کی بیوی کا نفقہ مقرر کردیا اور بدون نفقہ کچھ مدت گذرگی تو مدتِ ماضینہ کا نفقہ برقرار رے گا اور سا قطنبیں ہوگا ، کیوں کہ بیوی کے خوشحال ہونے پر بھی شو ہر کے ذھے اس کا نفقہ واجب ہوتا ہے ، لہذا ایام ماضیہ کا نفقہ ساقطنبیں ہوگا اگر چہ اس مدت اور ان ایام میں بیوی مستغنی اور نفقے سے بے پرواہ ہو۔

قال المع: فرماتے ہیں کہ اگر قاضی نے والدین اور بیوی بچوں کومرد غائب کے نام پر قرضہ لینے کا تھم دیدیا، کیکن پچھ مدت کندر تی اور ان لوگوں نے قرضہ بین لیا تو بھی ان کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ قاضی کو ولایتِ عامہ حاصل ہے، لہٰذا باتی کا تھم دینا ایسا ہے جسیا خود مرد غائب نے قرضہ لینے کا تھم دیدے تو پچھ مدت تک اگر قرضہ بینے کا تھم دیدے تو پچھ مدت تک اگر قرضہ نیس کہا تو بھی ان لوگوں کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔

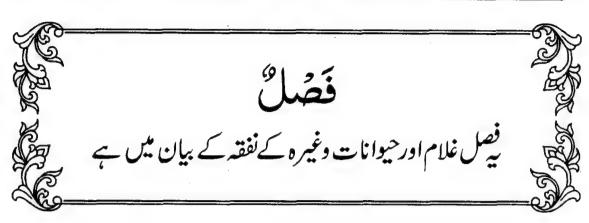

وَ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَمَتِهِ وَ عَبْدِهِ لِقُولِهِ ● عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَمَالِيْكِ انَّهُمُ ((اخُوَانُكُمُ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، اَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَاكُلُوْنَ وَ ٱلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبِسُونَ، وَ لَا تُعَدِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ))، فإنِ امْتَنَعَ وَكَانَ لَهُمَا كُسُبُ اكْتَسَبَا وَ أَنَفَقَا، لِآنَ فِيْهِ نَظُرًا لِلْجَانِبَيْنِ حَتَّى يَبُقَى الْمَمْلُوكُ حَيَّا وَ يَبْقَى فِيْهِ مِلْكُ الْمَالِكِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كُسُبُ بِانُ كَانَ عَبْدًا زَمِنًا أَوْ جَارِيّةً لَا يُواجَرُ مِثْلُهَا أَجْبِرَ الْمَوْلَى عَلَى بَيْعِهِمَا لِلْآنَّهُمَا مِنْ الْمَعْوَلِي بَلِنَ كَانَ عَبْدًا زَمِنًا أَوْ جَارِيّةً لَا يُواجَرُ مِثْلُهَا أَجْبِرَ الْمَوْلَى عَلَى بَيْعِهِمَا لِلْآنَهُمَا مِنْ اللهُ يَعْلَى بَيْعِهِمَا لِلْآنَهُمُا مِنْ الْمَعْرِ الْمَوْلِى عَلَى بَيْعِهِمَا لِلْآنَهُمَا مِنْ الْمَعْرِ الْمَوْلِي بِالْخَلْقِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِآنَهُمَا عَنْ اللهُ عَلَى الْمَعْمِ اللهُ عَلَى الْمَعْمَا وَ إِبْقَاءُ حَقِّ الْمَوْلِى بِالْخَلْفِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهُمَا عَنْ اللهُ تَعْلِيلُهُمُ اللهُ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمَعْلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ ا

تروجی اس کے معلق آپ موالی پر لازم ہے کہ وہ اپنی باندی اور اپنے غلام پرخرج کرے ، اس لیے کہ غلاموں کے متعلق آپ مُؤالَّیْ کا ارشادگرامی ہے ''وہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے تمہاری ماتحق میں ڈالد یا ہے لہذا جو کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤاور جو پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ اور اللہ کے بندوں کو تکلیف مت دو۔ پھر اگر مولی انفاق ہے رک گیا اور غلام باندی کو کمانے کی صلاحیت ہوتو وہ کمائیں اور اپنے اوپر خرج کریں ، کیوں کہ اس میں جانبین کے لیے شفقت ہے یہاں تک کہ مملوک بھی زندہ رہے گا اور اس میں مالک کی ملکیت بھی باقی رہے گی۔ اور اگر غلام اور باندی کے پاس کمانے کی لیافت نہ ہو بایں طور کہ وہ انجا غلام ہو یاباندی الی ہو جے اجرت پر نہ لیا جا سکتا ہوتو مولی کو ان کے بیچنے پر مجبور کیا جائے گا ، کیوں کہ وہ دونوں نفقہ کے ستحق ہیں اور بیچنے میں ان دونوں کے حق کو پورا کرنا ہے اور مولی کاحق نائب کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ برخلاف ہوی کے نفقہ کے ، کیوں کہ وہ وہ ین ہوجا تا ہے ، لہذا اس میں تا خیر کردی جائے گی جیسا کاحق نائب کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ برخلاف ہوی کے نفقہ کے ، کیوں کہ وہ وہ ین ہوجا تا ہے ، لہذا اس میں تا خیر کردی جائے گی جیسا

کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور مملوک کا نفقہ دین نہیں ہوتا اس لیے (اس میں تاخیر) اس کا ابطال ہوگا۔ اور برخلاف تمام حیوانات کے ،
کیوں کہ وہ نفقہ کے ستحق ہونے کے اہل نہیں ہیں، لہذا مالک کوان کے نفقے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، البتہ فیما بینہ و بین اللہ اے نفقہ کا حکم دیا جائے گا، البتہ فیما بینہ و بین اللہ اے نفقہ کا حکم دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ می گائی ہے اور آپ منابع اللہ کے مال کے ضابع سے منع فرمایا ہے اور نفقہ نہ دینے میں مال کا ضیاع ہے۔ اہام ابو یوسف را پیٹھ سے مروی ہے کہ اس پر جرکیا جائے گالیکن اصح وہ ہم نے بیان کیا۔ واللہ اعلم

#### اللغاث:

﴿ أَمَةَ ﴾ باندی۔ ﴿ معالیك ﴾ واحد مملوک۔ ﴿ اطعمو ﴾ كلاؤ۔ ﴿ ألبسو هم ﴾ ان كو پېناؤ۔ ﴿ كسب ﴾ كمائى كا ذريعه۔ ﴿ زَمَن ﴾ اپانچ۔ ﴿ جارية ﴾ لونڈى۔ ﴿ أَجبر ﴾ مجبور كيا جائے گا۔ ﴿ ايفاء ﴾ ادائيگی۔ ﴿ دين ﴾ قرضہ۔ ﴿ اضاعة ﴾ ضائع كرنا۔ تَمُّ مُعِيْدِهِ .

- 🗨 اخرجہ ابوداؤد في كتاب الادب باب في حق المملوك، حديث: ٥١٥٧.
- 🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب الادب باب في حق المملوك، حديث: ١٥٦١.
- اخرجه البخاري في كتاب الاستقرافي باب ما ينهي عن اضاعة الهال، حديث: ٢٤٠٧، ٢٤٠٨.

#### غلام اور باندي كا نفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ماتحق میں غلام اور باندی ہوں تو اسے چاہیے کہ انہیں بھی نفقہ اور کسوہ و ہے اور ان کے بھی کھانے چینے کا انتظام کرے، اس لیے کہ حدیث پاک میں اس امرکی تاکید کی ٹی ہے اور آپ سُلَ اُنتِیَا مے اطعمو هم مما تاکلون اللح کے فرمان سے غلاموں اور باندیوں کے کھلانے اور پہنانے کی تاکید فرمائی ہے، کین واضح رہے کہ یہاں نفقہ اور کسوہ سے مراو اس کی جنس سے دنیا لازم نہیں ہے، بلکہ اوسط در ہے کا کھانا اور کپڑ اجوعمو ما دیا جاتا ہے وہ وینالازم ہے۔

فان امتنع النے: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مولی غلام یا باندی کونفقہ دینے ہے رک جائے تو اس کی دوصور تیں ہیں (۱) وہ لوگ از خود کما کھا سکتے ہیں تو آئیس چاہے کہ کما ئیں کھا ئیں اور موج مستی از خود کما کھا سکتے ہیں تو آئیس چاہے کہ کما ئیں کھا ئیں اور موج مستی کریں تا کہ مولی کا بھی فائدہ ہو اور ان کا بھی فائدہ ہو، ان کا فائدہ تو اس طرح ہوگا کہ وہ کھا پی کر زندہ اور تر و تازہ رہیں گے جب کہ ان کے خود کفیل ہونے ہے مولی کی ملکیت ان پر برقر ارر ہے گی اور وہ جب چاہے گا بعد میں آئیس نیج کر اپنی جیب بھر لے گا۔ اور اگر دوسری شکل ہویعنی وہ غلام انتجا ہو اور کمانے کے لائق نہ ہویاوہ باندی بھی مجبور ومعذور ہواور نہ تو وہ محنت و مزدوری کر سکتی ہواور نہ بی اسے فروخت کیا جا سکتا ہو تو اس صورت میں مولی کو ان کی فروختگی پر مجبور کیا جائے گا ، کیوں کہ جب وہ نفقہ نہ دے کر امساک بلمع وف سے رک گیا تو اس پر تسر تک بالاحسان واجب ہے اور چوں کہ بچے کے ذریعے تسر تک بالاحسان ممکن ہے اس لیے مولی کو بچے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور پھر غلام و باندی نفقہ کی مشتی ہیں اور بچے میں ان کے استحقاق اور بچ کا ایفاء ہے اور نائب یعنی خین مولی کو ملے گا اس لیے اس کا بھی فائدہ بی ہے گویا کہ اس صورت میں بھی جانبین کے لیے شفقت ہے۔

## ر آن البداية جلد ١٥٠ كر ١٩٥ كري اوم ١٩٥ كي الكام طلاق كابيان

بخلاف نفقة المع: فرماتے میں کہ غلام اور باندی والے مسئلے کے برخلاف اگر شوہر بیوی کونفقہ دینے سے انکار کر دے تو اسے بیوی کوطلاق دینے پرمجور نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ بیوی کا نفقہ شوہر کے ذیے قرض نہیں ہوتا، اس لیے اس میں تا خیر کرنے سے مملوک کاحق ہی باطل ہوجائے گالہٰذا اس میں تا خیر نہیں کی جائے گی اور مولی کونفقہ دینے یا پھر انہیں بیچنے پرمجبور کیا جائے گا۔

بخلاف سائو المح: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے حیوانوں کو چارہ اور دانہ، ندو ہے تو اسے اس پرمجبور نہیں کیا جائے گا،
کیوں کہ جانور اور مولیثی وغیرہ نفقہ کا استحقاق نہیں رکھتے اور بدون استحقاق حق کا جبوت نہیں ہوتا، لہذا مولیٰ کو اس پر جرنہیں کیا جائے
گا، البتہ فیما بینہ و بین الله تعالی اس شخص کو حیوانات کو چارہ وغیرہ دینے کا حکم دیا جائے گا، تا کہ حیوانات بھوک مری کا شکار نہ بول اور انہیں کسی متم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ صدیث پاک میں حیوانوں اور جانوروں کو تکلیف دینے اور ستانے سے منع کیا گیا ہے اور انہیں چارہ نہ دینے میں تعذیب ہو، اس لیے کہ صدیث پاک میں حیوانوں اور جانوروں کو تکلیف دینے اور ستانے سے منع کیا گیا ہے اور طاہر ہے کہ حیوانات کو چارہ نہ دینے میں بھی مال کا ضیاع ہے، میں مال کو ہرباد کرنے اور بلا وجن انہیں چارہ دینا مستحسن ہے۔

اس لیے اس حوالے سے بھی انہیں چارہ دینا مستحسن ہے۔

و عن أبی یوسف رَحَنَّ عُلَیْهُ: فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رِالیُّلیْ سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر کوئی مالک اپنے جانوروں کو چارہ نہ دے تو اسے اس پرمجبور کیا جائے گا جیسا کہ غلام اور باندی کونفقہ دینے کے لیے مولی کومجبور کیا جاتا ہے لیکن اصح وہی ہے جوہم پہلے بیان کر چکے کہ مالک کومجبور نہیں کیا جائے گا۔ واللہ اعلم و علمہ أتم.





صاحب کتاب نے اس سے پہلے کتاب الطلاق کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے کتاب العثاق کو بیان کررہے ہیں دونوں کو کے بعد دیگر سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ طلاق اور عماق دونوں از قبیل اسقاط ہیں چنانچہ طلاق ملک بضع کو ساقط کرتی ہے جب کہ عماق سے ملک رقبہ کا سقوط ہوتا ہے ،گر چوں کہ اول کتاب میں کتاب النکاح ندکور ہے، اس لیے اس کے معا بعد کتاب الطلاق کو بیان کردیا تا کہ ذکاح اور طلاق میں مناسبت ہوجائے یہی وجہ ہے کہ کتاب الطلاق کو کتاب العثاق سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

عتق اور عماق کے لغوی معنی ہیں قوت، طاقت چنانچہ عَتَقَ الْفَرِجُ کے معنی ہیں چوزہ طاقت ور ہوکرا پے پروں سے اڑنے لگا۔ عقاق کے شرعی معنی ہیں قوۃ حکمیة بصیر المرء بھا أهلا للشهادة والولاية والقضاء لعنی اس شرعی قوت کا نام عماق ہے جس کے ذریعے انسان شہادت، ولایت اور قضاء کا اہل ہوجاتا ہے۔

عتق کا سبب دوطرح سے ثابت ہوتا ہے (۱) کئی امر شرعی کی وجہ سے اعماق انسان کے ذمہ واجب ہوجیسے کفارۂ نذر وغیرہ (۲) دوسراسب بیہ ہے کہ اعماق واجب تو نہ ہولیکن انسان حصول تو اب اور رضائے الہٰی کی خاطر رقبہ آزاد کرے۔

عتق کی شرط: یہ ہے کمُنتن لینی آزاد کرنے والا بذات خود آزاد ہوم بالغ ہو ، عقل مند ہواور ملک بیین کا مالک ہو۔ ﴿ عتق کا رکن: وہ چیز جس سے آزادی واقع ہو۔

عتق كا حكم: محل عرقيت اورملكيت كازوال (بنايه ٢٥٥ - ٥٦١)، وهكذا في العنايه وفتح القدير)

الْإِعْنَاقُ تَصَرُّفٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، قَالَ السَّلِيُّةُ ﴿ (أَيَّمَا مُسُلِمٍ أَعْنَقَ مُؤْمِنًا أَعْنَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنَ النَّارِ))، وَ لِهَاذَا اسْتَحَبُّوْا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ الْأَمَةَ لِيَتَحَقَّقُ مُقَابَلَةُ الْأَعْضَاءِ بِالْأَعْضَاءِ.

ترجمل: آزاد کرنا ایک ایباعل ہے جس کے لیے دعاء کی گئی ہے، آپ مالی این خرمایا جس مسلمان نے کسی مؤمن کوآزاد کیا تو

## 

الله تعالیٰ اس کے ہرعضو کے بدلے معتق کے ایک عضو کو جہنم ہے آزاد فر مادیں گے۔اس لیے علماء نے اسے مستحب قرار دیا ہے کہ مرد غلام آزاد کرے اورعورت باندی آزاد کرے، تا کہ اعضاء کا اعضاء کے ساتھ مقابلہ تحقق ہوجائے۔

#### اللغاث:

۔ ﴿اعتاق﴾ آزاد کرنا۔ ﴿مندوب﴾ ترغیب دی گئ ہے۔

#### اللغات:

🗨 اخرجه ابوداؤد في كتاب العتق باب اي الرقاب افضل، حديث: ٣٩٦٥.

و بخارى في كتاب العتق باب في العتق و فضله، حديث رقم: ٢٥١٧.

#### اعتاق کی شرمی حیثیت:

صورت مسئلة بالكل واضح ہے كہ اعماق رقبہ مباح اور مستحن ہے اور صدیث پاک میں اس كام كوانجام دینے والے كے ليے دعاء بھى ندكور ہے اور بشارت بھى ہے چنانچہ آپ مُلَّا الشّاد گرامى ہے كہ جس بندة مسلم نے كى مؤمن غلام يا مومنہ باندى كو آزاد كيا تو الله تعالى اس غلام اور باندى كے ہر عضو كے بدلے اس معتق كے ايك ايك عضو كوجہنم سے آزاد فرما كيں گے، اس دعا اور بشارت كے پش نظر علائے امت نے يہ فيصله دیا ہے كہ مرد كوغلام اور عورت كو باندى آزاد كرنى چاہيے تا كہ عضو كاعضو سے مقابلہ ہوجائے اور اللہ تعالى جسم وجان كے ساتھ معتق اور معتقہ كے شرم گا ہوں كو بھى جہنم سے آزاد كرديں اور معتق كے ہر ہر عضو كے مقابلے معتق كا ہر ہر عضو جبنے ہے كے بیش میں اللہ تعالى جسم وجان كے ساتھ معتق اور معتقہ كے شرم گا ہوں كو بھى جبنم سے آزاد كرديں اور معتقہ كے ہر ہر عضو كے مقابلے معتق كا ہر ہر عضو جبنے ميا كے صاف ہوجائے۔

قَالَ الْعِنْقُ يَصِحُ مِنَ الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فِي مَلَكِهِ، شَرَطَ الْحُرِيَّةَ، لِأَنَّ الْعِنْقَ لَا يَصِحُ إِلَّا فِي الْمِلْكِ وَ لَا مِلْكَ لِلْمَمْلُولُكَ، وَالْبُلُوعَ، لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ لِكُونِهِ صَرَرًا ظَاهِرًا، وَ لِهِلَذَا لَا يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ، وَالْعَقْلَ، لِلْمَمْلُوكَ، وَالْبُلُوعَ، فِلْ اللَّيْصَرُّفِ، وَ لِهِلَذَا لَوْ قَالَ الْبَالِغُ أَعْتَقُتُ وَ أَنَا صَبِيَّ فَالْقُولُ قَوْلُهُ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِيُّ الْمُعْتِقُ أَعْتَقُتُ وَ أَنَا مَجْنُونٌ وَ جُنُونُهُ كَانَ ظَاهِرًا، لِوَجُودِ الْإِلْسَاهِ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِيُّ الْمُعْتِقُ أَعْتَقُتُ وَ أَنَا مَجْنُونٌ وَ جُنُونُهُ كَانَ ظَاهِرًا، لِوَجُودِ الْإِلْسَاهِ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِيُّ الْمُعْتِقُ أَعْتَقُتُ وَ أَنَا مَجْنُونٌ وَ جُنُونُهُ كَانَ ظَاهِرًا، لِوَجُودِ الْإِلْسَاهِ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِيُّ كُلُ مَمُلُولُ أَمْلِكُهُ فَهُو حُرُّ إِذَا احْتَلَمْتُ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهُلِ لِقَوْلٍ مُلْوِمٍ، وَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ فِي مُلْكُهُ فَهُو حُرٌ إِذَا احْتَلَمْتُ لَا يَصِحُ ، لِأَنَّةُ لِشَى بِأَهُلِ لِقَوْلٍ مُلْكُمُ وَلَا أَنْ مَمُولُولُ أَمْلِكُهُ فَهُو حُرٌ إِذَا احْتَلَمْتُ لَا يَصِحُ ، لِلَّالَهُ لِيَّ الْهِ لِقَوْلٍ مُلْكِمُ وَلَا الْمُعْرَالُهُ الْمُعَلِقُولُهِ مَا لَا يَمْلِكُ الْمَالُولُ الْمَالِكُولُهُ الْمَالُولُ الْمَالِكُ الْمَالُولُولُ الْمُلْكُ الْمَالُولُ الْمَالِلُولُولُ الْمُعَلِقُ الْمَعْتَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ لَا يَنْفِيلُونُ الْمَالِقُولُهُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُلِي الْمُ الْمَالِقُ الْمَالِكُ الْمَالِلُهُ الْمَالِكُ الْمَالِلُولُ الْمُنْ الْمَالِلُولُ الْمُولِقُولُهُ مَا لَا لَاللّهُ الْمُؤْلِ الْمُسْتُولُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُعُلُمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُسُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

ترجمه: فرماتے ہیں کہ آزاد، بالغ اور عاقل آدمی ہے اس کی ملکیت میں عتق سیح ہوتا ہے، امام قد وری والٹیلا نے حریت کی شرط لگائی ہے، کی کی کی سے میں سیح ہوتا ہے اور مملوک کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ اور بلوغ کی شرط لگائی ہے، اس لیے کہ بچہ اعتاق کا اہل نہیں ہوتا۔ اور عاقل ہونے کی شرط لگائی ہے، کیوں کہ اعتاق میں ضرر ظاہر ہے، اس لیے ولی بیچ پر اعتاق کا مالک نہیں ہوتا۔ اور عاقل ہونے کی شرط لگائی ہے، کیوں کہ مجنون تصرف کا اہل نہیں ہوتا، اس لیے اگر بالغ مرد نے کہا میں آزاد کیا حالاں کہ میں بچے ہوں تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ اور

## ر آن البداية جلد المحال المحال المحال المحالة دادى كهان من المحال المحالة دادى كهان من المحالة

ایسے ہی اگر معتق نے کہامیں نے آزاد کیالیکن میں مجنون ہو۔اوراس کا جنون ظاہر بھی ہو، کیوں کہ اعتاق کی نسبت منافی عتق حالت کی طرف کی گئی ہے۔اس طرح اگر بچے نے کہا کہ ہروہ مملوک جس کا میں مالک ہوں جب میں بالغ ہوجاؤں تو وہ آزاد ہے تو بھی اعتاق صحح نہیں ہوگا، کیوں کہ نابالغ کسی ایسے تول کا اہل نہیں ہے جولازم کرنے والا ہو۔

اورغلام کامعتق کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہا گرکسی نے دوسرے کے غلام کوآ زاد کیا تو اس کاعتق نافذ نہیں ہوگا، کیوں کہآ پ شکائیڈ کی کا ارشادگرا می ہے جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس میں عتق ( کا نفاذ ) نہیں ہوتا۔

#### اللغات:

﴿شَوَطَ ﴾ شرط لكائى \_ ﴿ حوية ﴾ آزادى \_ ﴿ ملزم ﴾ لازم كرنے والا \_

#### تخريج:

اخرجه الترمذي في كتاب الطلاق باب ماجاء لا طلاق قبل النكاح، حديث: ١١٨١.

و ابوداؤد في كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح، حديث رقم: ٢١٩٠.

#### اعتاق كى شرائط:

امام قدوری واٹھائیے نے اس عبارت میں اعماق کی شرائط کو بیان کیا ہے اور صاحب ہدائیے نے ان کے فوا کد قیود ذکر کیے ہیں جن کا خلاصہ سے ہے کہ آزاد کرنے والے انسان کا بذات خود آزاد ہوناصحت اعماق کے لیے شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ اعماق ایک تصرف ہے جو صرف انسان کی ملکیت میں درست ہے اور غیر آزاد یعنی مملوک کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ، اس لیے صحت اعماق اور نفاذِ عتق کے لیے معمق کا خود آزاد ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔

ای طرح اعماق کے لیے معتق کا بالغ اور مکلّف ہونا بھی شرط ہے ، کیوں کہ اعماق میں بظاہر ضرر ہے اور ملکیت کا ضیاع ہے اور بچہ دیگر تصرفات کا اہل نہیں ہے تو پھر اسے اعماق کی لیافت کیوں کر ہوگی جب کہ اس میں کھلا ہوا ضرر ہے اس لیے شریعت نے نیچے کے ولی وغیرہ کواس کی طرف سے اعماق کاحق نہیں دیا ہے۔

والعقل النج: فرماتے ہیں کہ اعماق کے لیے معتق کاعقل مند ہونا بھی شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ مجنون کسی تصرف کا اہل نہیں ہوتا چہ جائے کہ اعماق جیسے اہم تصرف کا اہل ہو، اسی لیے اگر کسی بچے نے یہ کہا میں نے ایسے وقت میں غلام آزاد کیا تھا جب میں نابالغ تھا تو اس کا قول معتبر ہوگا اور اعماق صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے اعماق کو ایک ایسی حالت کی طرف منسوب کیا ہے جو نفاذ وقوع کے منافی ہے (یعنی عدم بلوغ) اور پھر اس کے قول و آنا صبی میں اعماق سے انکار ہے اور مشرکا ہی قول معتبر ہوتا ہے فلذا یعتبر قوله۔

و کذا لوقال الغ: ایسے ہی اگر کسی شخص نے کہا میں نے اس حال میں غلام آزاد کیا تھا جب میں مجنون تھا اور صورت حال میں مورت مال میں علام آزاد کیا تھا جب میں مجنون تھا اور عتی نہیں واقع ہوگا، موکداس شخص کا جنون اور پاگل پن لوگوں میں مشہور ومعروف بھی ہوتو اس صورت میں بھی اس کا قول معتبر ہوگا اور عتی کا نفاذ نہیں ہوگا۔
کیوں کداس نے بھی اعماق کومنا فی عتی حالت یعنی جنون کی طرف منسوب کیا ہے، لہذا اس کا قول معتبر ہوگا اور عتی کا نفاذ نہیں ہوگا۔

## ر آن البداية جلد ١٤٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥ كر ١٤٥ الكام آزادى كے بيان ميں ك

و کدا لو قال النے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے کہا کہ میں جتنے غلام اور مملوک کافی الحال ما لک ہوں اور وہ سب میر ب بوغت کے وفت آزاد ہیں تو اس صورت میں بھی آزادی مختق نہیں ہوگی، کیوں کہ جس وقت یہ جملہ اداء کیا گیا ہے اس وقت وہ بچہ تھا اور بچہ تصرف کا اہل نہیں ہوتا اور اس کا یہ قول آئندہ کے لیے ملزم بھی نہیں ہے یعنی اس کے بالغ ہونے کے وقت اعماق کو نافذ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیوں کہ یہ جس طرح بچ کو تصرفات سے روکا گیا ہے اس طرح اسے اس طرح کے کلمات کی ادائیگی اور تلفظ سے بھی روکا اور منع کیا گیا ہے۔

و لا بد ألخ: اس كاحاصل يہ ہے كہ معتق جس غلام كوآ زاد كرنا چاہے اس غلام كااس كى اپنى ملكيت ميں ہونا ضرورى ہے، اسى
ليے اگر كسى نے دوسر في خض كے غلام كوآ زاد كيا تو اس كااعماق صحيح نہيں ہے اور اس غلام ميں عتق كا نفاذ نہيں ہوگا، كيوں كہ حديث
پاك ميں ہے لاعتق فيما لايملك ابن ادم يعنى انسان جس چيز كا ما لك نہيں ہوتا اس ميں اس كااعماق درست اور نافذ نہيں ہوتا۔
اور پھر فقد كا ضابطہ يہ ہے كہ لا يہو ز التصوف في ملك الغير يعنى دوسرے كى ملكيت ميں تصرف جائز نہيں ہے، للمذا اس حوالے ہے بھى دوسرے كے غلام كوآ زاد كرنا صحيح نہيں ہے۔

وَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُعْتَقَّ أَوْ عَتِيْقَ أَوْ مُحَرَّرٌ أَوْقَدُ حَرَّرْتُكَ أَوْ قَدُ أَعْتَقُتُكَ فَقَدُ عَتَقَ نَوَى بِهِ الْعِتْقَ أَوْ لَمْ يَنُو، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ صَرِيْحٌ فِيهِ، لِأَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ شَرْعًا وَ عُرُفًا فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ النِّيَّةِ، وَالْمَيْعِ وَالْوَضْعُ وَ إِنْ كَانَ فِي الْإِخْبَارِ فَقَدُ جُعِلَ إِنْشَاءً فِي التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ وَالْوَضْعُ وَ إِنْ كَانَ فِي الْإِخْبَارِ فَقَدُ جُعِلَ إِنْشَاءً فِي التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ وَالْمَيْعِ وَالْمَاءُ وَالْمَيْعِ وَالْمَوْمِ وَالْمَيْعِ وَالْمَاعِلُ أَوْ أَنَّا وَالْمَيْعِ وَالْمَعْرَاقِ وَالْمَيْعِ وَالْمُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاءُ وَلَا عَنَيْتُ لِهِ الْإِخْبَارَ الْبَاطِلَ أَوْ أَنَّةُ خُرُّ مِنَ الْعَمَلِ صُدِّقَ دِيَانَةً لِأَنَّةً يَحْتَمِلُكُ، وَ لَا يُكَتَّلُ فَطَاءً لِمُلِكُ وَلَا لَكَامِلُ أَلْوَالُومُ وَلَا عَنَامُ وَلَا عَنَيْتُ لِهِ الْمُؤْمِلُ عَلَى عَلَى الْشَاعُومِ وَالْمَاعِلُ أَوْ أَنَّهُ خُرَالُ فَالْمَاءِ وَلَا عَلَى عَنَيْتُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَاعِلُ وَلَا عَلَى عَنْمَاءً وَالْمَامُ وَالْمَامِلُومُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَلَا عَلَاعِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى عَنْهُ وَلَا عَلَا عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا عَلَامِ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَامِ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمَاعِلُومُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا لَا الْمُؤْمِ وَلَا لَا عَلَامُ الْعَلَامُ وَالْمَاعِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَلَا عَلَامُ الْمُؤْمِ وَلَالْمُوا وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْ

تروج بھلی: اور جب مولی نے اپنے غلام یا پنی باندی سے کہا تو آزاد ہے یا معتق ہے یاعتیق ہے یامحرر ہے یا ہیں نے تجھے محرر کردیا،
یا میں نے تجھے آزاد کردیا تو وہ آزاد ہوجائے گاخواہ مولی اس سے عتق کی نیت کرے یا نہ کرے، کیوں کہ بیالفاظ اعتاق کے لیے صریح
ہیں، اس لیے بیالفاظ شرع اور عرف دونوں طرح اعتاق کے لیے ستعمل ہیں، لہذا اس نے نیت سے ستعنی کردیا، اور ان الفاظ کی وضع
اگر چداخبار کے لیے ہے، لیکن ضرورت کے پیش نظر تصرفات شرعیہ میں انہیں انشاء کے لیے لیے گیا گیا جیسا کہ طلاق اور بج وغیرہ میں
ہواہے۔

﴿معتق﴾ آ زادکیا گیا۔ ﴿عتیق﴾ آ زاد۔ ﴿محور ﴾ آ زادکیا گیا۔ ﴿أغنٰی ﴾ حاجت مندنہیں چھوڑ۔ ﴿عنیت ﴾ میں نے مرادلیا۔ ﴿لا یدیّن ﴾ نہیں تصدیق کی جائے گی۔

# ر آن الهداية جلد على المسلم ا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام یا باندی ہے کہا کہ انت حریا انت معتقی یا انت عتیق یا انت محور یا قد حررت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام یا باندی ہے ہم ہر صورت میں غلام اور باندی کی آزادی ہوجائے گی خواہ مولی یا قد حررت کی بانوں کہاقد اُعتقت کی ہو یا نہ ہو، کیوں کہ ذکورہ جملے اعتاق کے لیے صریح ہیں، اوراعتاق ہی کے لیے شرع اورع نے ان کلمات اور الفاظ ہے آزادی کی نیت کی ہو یا نہ ہو گیا اور بدون نیت بھی ان صورتوں میں عتق کا نفاذ ہوجائے گا، کیوں کہ الفاظ صریح نیت کے تاج نہیں ہوتے۔

والوضع المع: اس کا حاصل یہ ہے کہ أنت حو، أنت معتق اور قد أعتقتك اور قد حو رتك كے الفاظ اگر چه اصل وضع كے اغتبار سے اخبار لينى خبر دينے كے ليے ہيں، ليكن تقرفات شرعيه ميں ضرورت كے پيش نظر انہيں انثاء كے ليے ليا گيا ہے جيك كہ طلاق اور بعث واشتویت بھى اصل وضع كے اعتبار سے اخبار كے ليے ہيں مگر ضرورت شرعيه كى وجہ سے انہيں انثاء كے ليے جيل مگر ضرورت شرعيه كى وجہ سے انہيں انثاء كے ليے جيل گيا ہے۔

ولوقال النع: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے کہا کہ میں نے انت حو وغیرہ سے بینیت کی کہتم کام اور عمل سے آزاد ہوتو اس صورت میں حکم بیہے کہ دیانتا اس کی تقدیق کی جائے گی، اس لیے کہ ان الفاظ میں اس نیت اور ارادے کا اختمال ہے اور ہر جملہ اپنے محتمل کا اختمال رکھتا ہے، اس لیے دیانتہ تو مولی کی تقدیق کی جائے گی، لیکن قضاء اس کی تقدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ بہ خلاف ظاہر ہے اور خلاف خاہر امور میں قضاء نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے قضاء مولی کی نیت معتبر نہیں ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهُ يَا حُرُّ يَا عَتِيْقُ يَعْتِقُ، لِآنَةُ نِدَاءٌ بِمَا هُوَ صَرِيْحٌ فِي الْعِتْقِ وَهُوَ لِاسْتِحْضَارِ الْمُنَادَى بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ، هَذَا هُوَ حَقِيْقَتُهُ فَيَقْتَضِي تَحَقُّقَ الْوَصْفِ وَ أَنَّهُ يَثْبُتُ مِنْ جِهَتِهِ فَيَقْتَضِي ثُبُوْتُهُ تَصُدِيْقًا لَهُ فِيْمَا أَخْبَرَ، وَ سَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى " إِلَّا إِذَا سَمَّاهُ حُرًّا ثُمَّ نَادَاهُ يَا حُرُّ، لِآنَ مُرَادَهُ الْإِعْلَامَ بِاسْمِ أَخْبَرَ، وَ سَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى " إِلَّا إِذَا سَمَّاهُ حُرًّا ثُمَّ نَادَاهُ يَا حُرُّ، لِآنَ مُرَادَهُ الْإِعْلَامَ بِاسْمِ عَلَمِه وَهُو مَا لَقَبَهُ بِهِ، وَ لَوْ نَادَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ يَا آزَادُ وَ قَدْ لَقَبَهُ بِالْحُرِّ قَالُولًا يَعْتِقُ، وَ كَذَا عَكْسُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِيَدَاءٍ بِاسْمِ عَلَمِه فَيُعْتَبُرُ إِخْبَارًا عَنِ الْوَصْفِ .

ترجمہ: اور اگرمولی نے اپنے مملوک سے کہا اسے آزاد، اپ عتیق تو وہ آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ یہ ایسے لفظ کے ساتھ پکارنا ہے، جوعتق میں صریح ہے اور ندا منادی کی وصف نہ کور کے ساتھ حاضر کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہی منادی کی حقیقت ہے، لہٰذا یہ ندکورہ وصف کے تحقق ہونے کا تقاضا کرے گا اور یہ وصف مناوی کی طرف سے ثابت ہوگا اس لیے مولی کی دی ہوئی خبر کی تصدیق کے لیے اس وصف کے ثبوت کا تقاضا کرے گا۔ اور بعد میں انشاء اللہ ہم اسے ثابت کریں گے۔ الل یہ کہ مولی نے غلام کا حرنا مرکد رکھا ہو پھر اسے پکارا ہوا ہے حر، اس لیے کہ مولی کا ارادہ یہ ہے کہ غلام کے نام سے اسے اطلاع دے یعنی اس لقب سے جومولی نے اس کو ملقب کیا ہے۔ اوراگر مولی نے فاری میں اے آزاد کہہ کر غلام کو پکارا حالال کہ اس نے حراس غلام کا لقب دے رکھا ہوتو فقہائے کرام نے

ر آن الهدايي جلد المحال المحال المحال المحال المحال المحال المارة دادى كے بيان ميں ع

معرورہ آزاد ہوجائے گا اور ایسے ہی اگر اس کا الثا ہو، اس لیے کہ بیاس کے نام سے پکارنانہیں ہے، لہذا اخبار عن الوصف کا اعتبار کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿حرّ ﴾ آزادآدى - ﴿استحضار ﴾ موجودكرنا - ﴿سمّى ﴾ نام ركها - ﴿إعلام ﴾ اطلاع وينا ـ

اي غلام كو "ائ زاد!" كهدر يكارف كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے مملوک سے یا حُو یا عَتِیْق کہا تو ان دونوں صورتوں میں اس کا مملوک آزاد
ہوجائے گا، کیوں کہ مولی نے ایسے لفظ سے مملوک کو پکارا ہے جو میں کے لیے صریح ہے اور چوں کہ نداء وصف فدکور کے ساتھ منادیٰ کو
حاضر کرنے کا نام ہے اور یہاں وصف فدکور حراور عتیق ہے اس کے منادیٰ اس وصف کے ساتھ مختق ہونے کا تقاضا کرے گا اور مولیٰ
کے نداء اور اس کی جز کی تصدیق کے لیے منادیٰ یعنی مملوک میں لازمی طور پر اس وصف یعنی حریت اور عتق کے موجود ہونے کا تقاضا
کرے گا، اس لیے مملوک میں حریت اور عتق دونوں مختق ہوں گے اور وہ آزاد سمجھا جائے گا۔ ویسے آپ کی مزید تبلی کے لیے صاحب
ہدایہ آئندہ چل کرا سے اور بھی زیادہ تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کریں گے۔

الا إذا النع: اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگر كسى مولى كے غلام كانام يالقب حربواور پھروہ اس نام سے اسے پكارے تو اس صورت ميں وہ مملوك آزاد نہيں ہوگا، كيوں كه يہال مولى نے حريت كى خبر دينے كا ارادہ نہيں كيا ہے بلكہ غلام كواس كے نام سے بلانے اور پكارنے كا ارادہ كيا ہے، اس ليے يہ كلام اثبات عتق كے ليے نہيں ہوگا اور غلام آزاد نہيں ہوگا۔

ولوناداہ النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مملوک کا لقب تر جواور مولی فاری زبان میں یا ازاد کہہ کر اسے پکارے تو اس صورت میں مشائخ کی رائے یہ ہے کہ وہ مملوک آزاد ہوجائے گا، اس طرح اگر غلام کالقب آزاد ہواور مولی عربی میں یا تر کہہ کراسے پکارے تو بھی وہ غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ اس کے لقب اور نام کے علاوہ دوسرے لقب اور نام سے پکارنا اس امر کی بین دلیل ہے کہ مولی کا مقصد اس مملوک میں وصف حربت کی خبر دینا ہے اور إحباد عن وصف المحریة سے مملوک آزاد ہوجاتا ہے اس لیے ان دونوں صورتوں میں وہ آزاد ہوجاتا گا۔

وَ كَذَا لَوْ قَالَ رَأْسُكَ حُرٌّ أَوْ وَجُهُكَ أَوْ رَقَبَتُكَ أَوْ بَدَنُكَ، أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ فَرَجُكِ حُرٌ، لِآنَ هذِهِ الْأَلْفَاظَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدُنِ، وَ قَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَ إِنْ أَضَافَهُ إِلَى جُزْءٍ شَائِعٍ يَقَعُ فِي ذَٰلِكَ الْجُزُءِ وَ سَيَاتِيْكَ الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

تر جمل : اورایسے ہی اگرمولی نے کہا تیراسرآزاد ہے یا تیراچہرہ یا تیری گردن یا تیرابدن آزاد ہے یا اپنی باندی ہے کہا تیری شرم گاہ آزاد ہے، کیوں کہان الفاظ سے پورے بدن کوتجیر کیا جاتا ہے۔اور کتاب الطلاق میں بی گذر چکا ہے۔اورا گرمولی نے کسی جزء شائع کی طرف آزادی کومنسوب کیا تو اس جزء میں آزادی واقع ہوجائے گی اور اس سلسلے میں عنقریب اختلاف آپ کے سامنے آئے گا۔

## ر آن البدايه جلد ١٩٨ ١٥٥٥ من المحال المام المام

#### اللغاث:

﴿ رأس ﴾ سر- ﴿ وجه ﴾ چره- ﴿ رقبة ﴾ گردن- ﴿ فوج ﴾ شرمگاه- ﴿ يعبّر ﴾ بيان كيا جاتا ہے، تعبير كيا جاتا ہے۔ ﴿ شَائع ﴾ پھيلا ہوا۔

#### اعمّاق كوجزء بدن كي طرف مضاف كرنا:

صورت مسئدیہ ہے کہ اگر مولی نے اپنے غلام یا اپنی باندی سے کہا تیرا سرآ زاد ہے یا یوں کہا کہ تیرا چبرہ آزاد ہے یا یوں کہا کہ تیری گردن یا تیرا بدن آزاد ہے۔ یا اپنی باندی سے کہا کہ تیری شرم گاہ آزاد ہے تو ان تمام صورتوں میں مملوک پر آزادی واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ ان الفاظ سے انسان کے پورے بدن کوتعبیر کیا جاتا ہے لہذار اُس، وجہ، دقیة اور بدن یا فرج سے پوراجیم اور پوری ملکیت مراد ہوگی اور کمل طور پرمملوک میں آزادی واقع ہوجائے گی جیسا کہ کتاب الطلاق پی تفصیل آچکی ہے۔

و إن أضافه النع: فرماتے میں کہ اگر مولی نے عتق کومملوک کے کسی جزء شائع مثلاً تہائی یا چوتھائی کی طرف منسوب کیا تو پہلے اس جز میں عتق واقع ہوگا اور پھر پورے بدن اور جسم میں سرایت کر جائے گا۔ اس میں امام صاحب رایٹھیڈ اور حضرات صاحبین ً کا اختلاف ہے جوعنقریب آرہا ہے۔

وَ إِنْ أَضَافَةَ إِلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ.عَنِ الْجُمْلَةِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ لَا يَقَعُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَالِيَّقُلِيهُ، وَالْكَلَامُ فِيْهِ كَالْكَلَامِ فِي الطَّلَاقِ، وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ.

تر جملہ: اوراگرمولی نے اعماق کو کسی ایسے معین جزء کی طرف منسوب کیا جس سے پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا جیسے ہاتھ اور پیر تو بھارے یہاں عتق نہیں واقع ہوگا، امام شافعی رکھ تھیا کا اختلاف ہے، اور اس میں وہی بحث ہے جو طلاق میں ہے اور طلاق کی بحث کو ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿رِجل﴾ ٹائگ، پاؤں۔

#### اعمّاق كوجز وبدن كي طرف مضاف كرنا:

مسکدیہ ہے کہ اگر مولی نے اپنے مملوک کے اعماق کوکسی ایسے معین جزء کی طرف منسوب کیا جس سے پورابدن تعبیر نہیں کیا جاتا مثلاً یدك حو یاد جلك حو کہا تو اس صورت میں ہمارے یہاں عتق متحقق نہیں ہوگا جب کہ امام شافعی والیٹھا اور امام احمد وغیرہ کے یہاں اس صورت میں عتق واقع ہوجائے گا، یہ مسکلہ مسکلہ طلاق کی طرح ہے جسے ہم ماقبل میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرآئے ہیں۔

وَ لَوْ قَالَ لَا مِلْكَ لِيْ عَلَيْكَ وَ نَوْاى، بِهِ الْحُرِّيَّةَ عَتَقَ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّه يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ لَا مِلْكَ لِي

# 

عَلَيْكَ لِأَنِّي بِغُتُكَ وَ يَحْتَمِلُ لِأَنِّي أَعْتَقْتُكَ فَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا مُرَادًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

ترجیل: اوراگرمولی نے کہا تھے پرمیری کوئی ملکیت نہیں ہے اور اس سے اس نے آزادی کی نیت کی تو مملوک آزاد ہوجائے گا۔ اوراگر اس نے نیت نہیں کی تو آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ بیاحمال ہے کہ مولی کی مراد بیہ ہو کہ میری تھے پرکوئی ملکیت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے مجھے بچ ڈالا اور بیھی احمال ہے کہ میں نے مجھے آزاد کر دیا، لہذا بدون نیت کوئی مراد متعین نہیں ہوگ۔

#### اللغات:

﴿حرية ﴾ آزادي - ﴿لم ينو ﴾ نيت نبيل كي ـ

#### "لا ملك لى عليك"كالفاظ كالحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی نے اپ مملوک ہے کہا لاملك لی علیك اوراس ہے آزادی کی نیت کی تو وہ آزاد ہوجائے گا اوراگر آزادی کی نیت نہیں کی تو مملوک آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں کہ لاملك لی علیك میں ملکیت ختم ہونے کے سلیلے میں دواخمال جی اوراگر آزادی کی نیت نہیں کی تو مملوک آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں کہ لاملک ای علیك میں ملکیت نہیں ہے (۱) میں نے تجھے فروخت کردیاس لیے تجھ پرمیری ملکیت نہیں ہے (۲) میں نے تجھے آزاد کردیاس لیے تجھ پرمیری ملکیت نہیں ہونے کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی اور بغیر نیت کے کوئی احتمال متعین نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ كَذَا كِنَايَاتُ الْعِتْقِ وَ ذَٰلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ خَرَجْتِ مِنْ مِلْكِى وَ لَا سَبِيْلَ لِي عَلَيْكِ وَ لَا رِقَ لِي عَلَيْكِ وَ قَدُ خَلَيْتُ سَبِيْلَكِ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ نَفْيَ السَّبِيْلِ وَالْخُرُوجَ عَنِ الْمِلْكِ وَ تَخْلِيَةُ السَّبِيْلِ بِالْبَيْعِ أَوِ الْكِتَابَةِ كَمَا يَحْتَمِلُ بِالْبَيْعِ أَوِ الْكِتَابَةِ كَمَا يَحْتَمِلُ بِالْعِنْقِ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيْةِ، وَ كَذَا قَوْلُهُ لِأَمْتِهِ قَدْ أَطْلَقْتُكِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ خَلَيْتُ سَبِيْلَكِ وَهُوَ الْمَرْوِيُ يَخْتَمِلُ بِالْعِنْقِ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ، وَ كَذَا قَوْلُهُ ظَلَقْتُكِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ کنایات عتق کا بھی یہی حال ہے اور یہ جیسے مولیٰ کا قول حوجتِ من ملکی تو میری ملکت سے نکل تی، بھی پرمیری کوئی راہ نہیں ہے، میرے لیے تجھ پرمیری کوئی راہ نہیں ہے، میرے لیے تجھ پرمیری کوئی راہ نہیں ہے، میرے لیے تجھ پر رقیت نہیں ہے، میں نے تیری راہ چھوڑ دی۔اس لیے کہ یہ بھے اور کتابت کے ذریعے بھی ملکت سے راہ کی ففی کرنے اور نکلنے کا احتمال رکھتا ہے، جیسا کہ عتق کے ذریعہ احتمال رکھتے ہیں، لہذا نمیت صروری ہے۔اورا ہے تی مولیٰ کا اپنی باندی سے قد أطلقتك كہنا ہے كيوں كہ يہ اس كے قول حليت سيلك كہنے كے درج ہے، يہى امام ابو يوسف برنتي ہے۔ برخلاف اس كے طلقتك كہنے كے جيسا كہ بعد ميں ان شاء اللہ بم اے بيان كريں گے۔

#### اللغات:

﴿سبيل ﴾ راستـ ﴿وق ﴾ غلاى - ﴿خليت ﴾ من نے چھوڑ دیا۔ ﴿أطلقت ﴾ مين نے چھوڑ دیا۔

## ر آن البداية جلد © يوهي المستخدم المستخدم المام أزادى كيان من الم

#### كنايات اعماق:

صورت مسلمہ یہ ہے کہ اگر مولی نے اپنے مملوک کو الفاظ کنایات کے ذریعے آزاد کیا جیسے یہ کہا کہ تو میری ملکیت سے خارج بیا یہ کہا کہ تجھ پر میری کوئی راہ بیس ہے یا یہ کہا کہ جھ پر میرے لیے رقیت نہیں ہے یا یہ کہا کہ میں نے تیری راہ چھوڑ دی، تو ان تمام صورتوں میں اگر مولی نے عتق کی نیت کی ہوگی تو اس کے مملوک پر آزادی واقع ہوگی ورنہ نہیں، کیوں کہ ان الفاظ میں بھے کے ذریعے اور راہ اور سمالت ہوگی اور راہ تھوڑ نے کا بھی احتمال ہے اور عتق کے ذریعے بھی ملکیت سے نگلنے اور راہ تھوڑ نے کا بھی احتمال ہے اور عتق کے ذریعے بھی ملکیت سے نگلنے اور راہ تھوڑ نے کا بھی احتمال ہوگی اور نیت کے مطابق عتق اور عدم عتق کا فیصلہ ہوگا ، اس لیے ہم سے تی کہ مذکورہ تمام صورتوں میں وقوع عتق کے لیے مولی کی طرف سے نیت عتق ضروری ہے۔اگر نیت پائی جائے گی تو آزادی مختق ہوگی ورنہ نہیں۔

و کذا قولہ النے: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے اپنی باندی سے قدا طلقتك كہا يعنی میں نے تخفے چھوڑ دیا تو اس سے بھی بدون نيت آزادی نہیں واقع ہوگی، كيوں كہ اس میں بھی اعماق اور تخليه سبيل دونوں كا احمال ہے، لہذا بدون نيت عتق محقق نہیں ہوگا ين قول حضرت امام ابو يوسف ولي ہے سے مروی ہے۔ اس كے برخلاف اگر مولی نے اپنی باندی سے يوں كہا طلقتك میں نے تخفے طلاق دے دی تو اس صورت میں مولی كی لا كھ نيت كرنے كا باوجود بھی باندی آزاد نہیں ہوگی، كيوں كہ لفظ طلقتك طلاق كے ليے سے البندا اس سے عتق كا وقوع نہيں ہوگا۔

وَ لَوْ قَالَ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ وَ نَوَى الْعِتْقَ لَمْ يَعْتِقُ ، لِأَنَّ السُّلُطَانَ عِبَارَةٌ عَنِ الْيَدِ وَ سُمِيِّ السَّلُطَانُ بِهِ لِقِيَامِ يَدِهِ وَ قَدْ يَبْقَى الْمِلْكُ دُوْنَ الْيَدِ كَمَا فِي الْمُكَاتَبِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا سَبِيْلَ لِي عَلَيْكَ، لِأَنَّ نَفْيَةً مُطْلَقًا بِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ، لِأَنَّ لِلْمَوْلَى عَلَى الْمُكَاتَبِ سَبِيْلًا فَلِهَذَا يَحْتَمِلُ الْعِتْقَ.

ترجیله: اوراگرمولی نے کہا تھے پرمیری سلطنت نہیں ہے اور آزادی کی نیت کی تو مملوک آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ سلطنت سے بیند مراد ہے۔ اور بادشاہ کا نام اس لیے سلطان رکھا گیا ہے، کیوں کہ سلطنت پرای کا قبضہ ہوتا ہے اور بھی بھی ملکیت باتی رہتی ہے، بیند مراد ہے۔ اور بادشاہ کا نام اس لیے سلطان رکھا گیا ہے، کیوں کہ سلطنت پرای کا قبل کے اس لیے کہ بیل کی مطلقا نفی کرنا ملک کی نفی سے بوتی ہے، کیوں کہ مکا تب برمولی کو میل حاصل رہتی ہے، اس لیے بی آزادی کا حمال رکھتا ہے۔

#### اللغات:

«سطان» نلب، تسلط ﴿ يعد ﴾ قبضر ﴿ سمَّى ﴾ نام ركھا گيا ہے۔

#### كنايات اعماق:

صورت مسكدي بي كدا كرمولى ن اينملوك ع كهالاسلطان لى عليك تحمد يرميرى سلطنت نبيس باوراس جمل س

## ر آن الهداية جلد المحال المحال

اس نے آزادی کی نیت کی تو بھی وہ آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ لفظ سلطان کامعنی ہے قبضہ، اس لیے بادشاہ کوسلطان کہتے ہیں کیوں کہ ملک پر اس کا قبضہ ہوتا ہے بہر حال سلطان قبضہ کے معنیٰ میں ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ملکیت باقی رہتی ہے لیکن قبضہ بیں رہتا ،اس لیے صورت مسئلہ میں مملوک پر آزادی نہیں واقع ہوگ ۔اس رہتا جیسے مکا تب ہے کہ اس ملکیت رہتی ہے، لیکن قبضہ بیس رہتا ،اس لیے علیك کہا اور اس سے اعتاق کی نیت کی تو وہ مملوک آزاد ہوجائے گا ، کیوں کہ برخلاف اگرمولی نے اس لیے مکا تب کے میں لاسبیل لی علیك عتی كا احتال رکھے گا اور مکا تب آزاد ہوجائے گا۔

وَ لَوْ قَالَ هَذَا ابْنِيْ وَ ثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ عَتَقَ، وَ مَعْنَى الْمَسْنَالَةِ إِذَا كَانَ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ، وَ إِذَا كَانَ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ، وَ إِذَا كَانَ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ ذَكْرَهُ بَعْدَ هَذَا، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ نَسَبٌ مَعْرُوفْ يَثْبُتُ نَسَبَهُ مِنْهُ، لِأَنْ يَشْبَهُ مِنْهُ، وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ، وَ ثَالِعَبْدُ مُحْتَاجٌ إِلَى النَّسَبِ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ، وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ إلى وَقُتِ الْعُلُوقِ، وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ، وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسُتَنِدُ النَّسَبُ إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ، وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّةُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ مِعْرُوفٌ لَا يَشْبُهُ مِنْهُ لِلتَّعَذُّرِ وَ يَعْتِقُ إِعْمَالًا لِللَّهُ ظِي مَجَازِهِ عِنْدَ تَعَذَّرِ إِعْمَالِهِ لِلللهُ لَا لَمُ اللهُ لَكُنُ اللهُ عَلَى النَّسَبُ مَعْرُولُ فَى لَا يَثْبُقُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

تروجی : اوراگرمولی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اوراس پر جمار ہاتو وہ مملوک آزاد ہوجائے گا اور مسئلہ کے معنی یہ ہیں کہ جب اس جیسا لڑکا اس جیسے آدمی سے پیدا ہوسکتا ہو۔ اوراگر قائل سے اس جیسا لڑکا نہ ہوسکتا ہوتو اس کے بعد بیان کیا ہے۔ پھر اگر غلام کا کو کی معروف نب نہ ہوتو اس محفی سے اس کا نسب فابت ہوجائے گا، اس لیے کہ دعوی نب کی ولایت ملک کی وجہ ہے فابت سے اور غلام کونسب کی ضرورت بھی ہے لہنوا مولی سے اس کا نسب فابت ہوجائے گا، اس لیے کہ وقوی نب فابت ہوگا تو غلام آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ نب نب فابت ہوگا تو غلام آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ نب نب نبوتو مولی سے اس کا نسب فابت نہیں ہوگا، کیوں کہ نب نب نبطفہ قرار پانے کے وقت کی طرف منسوب ہوگا۔ اوراگر غلام کا نسب معروف ہوتو مولی سے اس کا نسب فابت نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ سعندر ہے اور غلام آزاد ہوجائے گا۔ اس لیے کہ لفظ کے حقیق معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے جازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے جازی معنی میں عمل کرایا جاتا ہے۔ اور مجازکی وجان شاء اللہ بعد میں ہم بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿ثبت ﴾ جم گیا۔ ﴿یولد ﴾ پیدا ہوسکتا ہو۔ ﴿یستند ﴾ منسوب ہوگا۔ ﴿علوق ﴾ استقرار حمل۔ ﴿تعذر ﴾ عدم امكان۔ ﴿إعمال ﴾ عمل دينا۔

#### غلام كواينابينا قراردينا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام سے کہا ھذا ابنی بیمیرا بیٹا ہے اور ای پر جما اور ڈٹار ہاتو اگر مولی اور غلام کی عمر میں اس قدر تفاوت ہو کہ مولی سے اس غلام جیسے بیٹے کی ولادت ممکن ہوتو وہ غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ حدیث میں ہے من ملك ذار حم محرم عتق علیه لینی جو شخص اپنے کسی ذی رحم محرم كا ما لك ہوا وہ اس پر آزاد ہوجائے گا لبذا غلام تو فوراً آزاد

## ر آن البداية جند على المسلم ا

ہوجائے گا اور اگر اس غلام کا کوئی مشہور ومعروف نسب نہ ہوتو اس مولی ہے اس کا نسب بھی ثابت ہوجائے گا، اس لیے کہ ثبوت نسب کے لیے دعوی نسب کی ولایت مولی کے مالک ہونے کی وجہ سے ثابت ہے اور غلام کو اس کی ضرورت بھی ہے، اس لیے نسب ثابت ہو جائے گا، کیوں کہ اب نسب وقت علوق یعنی نطفہ اور حمل قرار پانے کے بوب نے گا اور جب نسب ثابت ہوگا تو پھر غلام آزاد بھی ہوجائے گا، کیوں کہ اب نسب وقت علوق یعنی نطفہ اور حمل قرار پانے کے وقت کی طرف منسوب ہوگا اور ای وقت ہے آزاد کی بھی ثابت ہوگی اور فدکورہ غلام کو وقت علوق ہی ہے تر اور آزاد مانیں گے۔

و إن كان الخ: فرماتے ہيں كه الرغلام كاكوئى معروف نب ہوتو اس صورت ميں مولى سے اس كا نب ثابت نہيں ہوگا،
كيوں كه جب مولى كے علاده دوسر شخص سے وہ غلام ثابت النب ہے تو پھر مولى سے اس كنب كا اثبات معتذر اوروشوار ہے،
اس ليے نب تو ثابت نہيں ہوگا۔ البتہ غلام آزاد ہوجائے گا تا كه لفظ كوا پئے معنى مجازى پرمحمول كيا جاسكے، كيوں كه ضابط يہ ہے كه
جب لفظ كے حقيق معنى پر عمل كرنا معتذر ہوتو اس صورت ميں مجازكي طرف رجوع كيا جاتا ہے، ضابط كے الفاظ يہ ہيں إذا تعذرت المحقيقة يصار إلى المحاذ

وَ لَوْ قَالَ هٰذَا مَوْلَايَ أَوْ يَا مَوْلَايَ عَتَقَ، أَمَّا الْأَوَّلُ فِلْآنَ السُمَ الْمَوْلِي وَ إِنْ كَانَ يَنْتَظِمُ النَّاصِرَ وَالْمَ الْعَقَ وَالْأَسْفَلَ فِي الْعَتَاقَةِ إِلَّا أَنَّهُ تَعَيَّنَ الْأَسْفَلُ فَصَارَ كَاسُمْ خَاصٍ لَهُ، وَ هٰذَا لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَنْصِرُ بِمَمْلُوكِهِ عَادَةً وَ لِلْعَبْدِ نَسَبٌ مَعُرُوفٌ فَانْتَفَى الْأَوَّلُ وَالثَّانِيُ، وَالثَّالِكُ نَوْعُ مَجَاوٍ الْمَوْلَى لَا يَسْتَنْصِرُ بِمَمْلُوكِهِ عَادَةً وَ لِلْعَبْدِ نَسَبٌ مَعُرُوفٌ فَانْتَفَى الْأَوْلُ وَالثَّانِيُ، وَالثَّالِكُ نَوْعُ مَجَاوٍ وَالْكَلَامُ لِحَقِيقَتِهِ، وَ الْإِضَافَةُ إِلَى الْعَبْدِ تُنَافِي كُونَهُ مُعْتَقًا فَتَعَيَّنَ الْمَوْلَى الْآسُفَلُ فَالْتَحَقَ بِالصَّرِيْحِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ لِلْمَوْلَى فِي الدِّيْنِ أَوِ الْكِذَبِ يُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَةً وَ بَيْنَ إِذَا قَالَ عَنَيْتُ بِهِ الْمَوْلَى فِي الدِّيْنِ أَوِ الْكِذَبِ يُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَةً وَ بَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى، وَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ لِمُحَالَفَتِهِ الظَّاهِرَ، وَ أَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعَيَّنَ الْاللَّهُ لَكُولُ مُولِي فِي الدِّيْنِ أَو الْكِذُبِ وَالْمَوْلُ مُولَا فَلْ مُولِي فِي اللَّهُ لِلَا اللَّهُ فَلَ الْقَالِمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلِكُونَ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ فَلَى الْمَوْلُ فَو اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ لَلْ اللَّهُ فَقَ الْ اللَّهُ فَلَى الْمُعْرَامُ اللَّهُ فَي النَّانِي فِي الثَّانِيْ فِي الثَّانِي ، لِأَنَّهُ لِيْسَ فِي مَا يَخْتَصُّ بِالْعِنْقِ فَكَانَ إِكْرَامًا مَحْضًا .

تروج کے اوراگر آقانے (اپنے غلام کو) کہا یہ میرامولی ہے یا کہا ہے میر ہولی تو غلام آزاد ہوجائےگا، بہرحال پہلاتو اس لیے کہ اگر چد لفظ مولی مددگار، چیا زاد بھائی دین موالات عماق اعلی اوراسفل وغیرہ کوشامل ہے لیکن یہاں اسفل متعین ہے لہذا وہ اس کا اسم خاص ہوگیا۔ اور یہاں وجہ ہے ہے کہ مولی عاد تا اپنے مملوک سے مدنہیں طلب کر تا اور غلام کا معروف نسب بھی ہے، لہذا پہلا اور دوسرا معنی منتفی ہوگیا۔ اور یہاں وجہ سے معنی میں ایک طرح کا مجاز ہے جب کہ کلام اپنے حقیقی معنی کے لیے ہوتا ہے اور غلام کی طرف نسبت کرنا اس کے معتق ہوگیا۔ اور ایسے ہی اگر مولی نے اپنی باندی سے کہا کہ یہ میری مولی ہے اس دئیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر ھیے۔

## ر آن البدايه جلد المحال المحال المحال المحال المحال المحالة والمارة زادى كے بيان عمل المحال

اوراگرمولی نے کہا کہ میں نے اس ہے موالات فی الدین مرادلیا تھایا جھوٹ مرادلیا تھا تو فیما بینہ وبین اللّٰہ اسی کی تصدیق کی جائے گی،اس لیے کہ بینظا ہر کے خلاف ہے، رہی دوسری شکل تو جب اسفل مراد ہوتا متعین ہوگیا تو یہ بھی صرح کے ساتھ لاحق ہوگیا اور لفظ صرح کے ساتھ پکار نے سے غلام آزاد ہوجا تا ہے بایں طور کہ مولی کے اے حر، استعمل لہذا اس لفظ کے ساتھ پکار نے ہے بھی (غلام آزاد ہوجائے گا) امام زفر فراتے ہیں کہ دوسری صورت میں غلام آزاد نہیں اور مقصود ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کلام ایخ حقیق معنی کے لیے ہوگا اس لیے کہ یا سیدی یا مالکی کی طرح اس قول سے بھی اکرام مقصود ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کلام ایخ حقیق معنی کے لیے ہوتا ہے اور حقیق معنی پرعمل کرناممکن بھی ہے۔ برخلاف امام زفر رہی تھیا ہے بیان کے، اس لیے کہ اس میں کوئی ایسا کلام ہی نہیں ہے جو عت کے ساتھ محق ہو، لبذا وہ صرف اکرام ہوگا۔

#### اللغات:

﴿مولى ﴾ آزاوكرده/ آزادكننده - ﴿ناصو ﴾ مدوكرنے والا - ﴿لا يستنصو ﴾ مدونيس مانكا -

ا بي غلام كو مولى "كيخ كاحكم:

صورت مسئلہ بالکل آسان اور سہل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر سی مولی اور آقانے اپنے غلام کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا مولای یہ میرا مولی ہے یا یوں کہایا مولای اے میرے مولاتو ہمارے یہاں دونوں صورتوں میں غلام آزاد ہوجائے گاخواہ مولی اور قائل ہذہ الجملہ عتق کی نیت کر کے یا نہ کرے جب کہ ائمہ ثلاثہ اور امام زفر رات کیڈے یہاں بدون نیت غلام آزاد نہیں ہوگا۔

پہلی صورت (یعنی جب مولی نے هذا مو لای کہا) کی ولیل یہ ہے کہ لفظ مولی اگر چہ ٹی معانی میں مشترک اور مستعمل ہے اور اس سے معین و مددگار کا معنی بھی مراد لیا جاسکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم نے و أن الکافوین لامو لا لھم میں لامولی سے لان صولھم مراد لیا ہے، اس طرح یہ لفظ چھازاد بھائیوں کا بھی معنی ویتا ہے چنا نچے سورہ مریم میں ہے و انبی حفت المعوالی من ورائی اور موالی سے چھازاد بھائی ہی مراد ہیں، نیز اس سے دینی موالات بھی مراد ہیں جس کی صورت یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شخص سے کہ کہ تم میرے مولی ہواگر میں مرجاؤں تو میرے وارث بن جانا اور اگر میں کوئی جرم اور جنایت کروں تو میری طرف سے تاوان اور دیت وینا اور وہ خض اسے قبول کر لے تو وہ ذکورہ مسلم کا دینی مولی ہوگا، ایسے ہی لفظ مولی ہے معتق یعنی آزاد کرنے والا بھی مراد ہوسکتا ہے، بہر حال یہ لفظ کئی معنوں میں مشترک ہے گئین یہاں اس سے سب سے ہوا ورمعتی یعنی معنی آزاد کردہ غلام مراد ہے، اس لیے کہ اس سے پہلا یعنی ناصر اور مددگار والا معنی نہیں مراد لے کئے، کیوں کہ مولی عولی اور عاد تا غلام سے مدنہیں طلب کرتا، اس طرح دو سرایعنی این العم والا معنی بھی مراد نہیں لیا جاسکتا، اس لیے کہ اس فیل مولی عولی اور عاد تا غلام سے مدنہیں طلب کرتا، اس طرح دو سرایعنی این العم والا معنی بھی مراد نہیں لیا جاسکتا، اس لیے کہ اس غلام کا نسب معروف ہے۔ اس معروف ہے۔ اس کی پیرہ مولی عولی عولی اور عاد تا غلام سے بیدومعنی تو منتی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔

ر ہاتیسرامعنی بینی موالات فی الدین تو وہ بھی نہیں مراد لیا جاسکتا ، کیوں کہ مولی فی الدین لفظ مولی کا مجازی معنی ہے اور مجازی کے طرف اس وقت رجوع کیا جاتا ہے جب حقیقی معنی پرعمل مشکن ہے ، اس لیے اسے معنی مجازی پرنہیں محمول کیا جاسکتا ، لہذا میں بھی مراد لینامنفی ہوگیا ، اب رہا چوتھ معنی کا مراد ہونا یعنی اس سے مولی اعلی اور آزاد

## ر آن البدايه جلد ١٥٠٥ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من المارة زادى كے بيان يس

کرنے والامولی مرادلیا جائے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیوں کہ ھذا مو لای میں بذااسم اشارہ ہے اور مو لای سے غلام مشارالیہ ہے جس کی طرف نبیت کی گئی ہے اور چوں کہ اس کا غلام ہونا متعین ہے، اس لیے وہ معتق نہیں ہوسکتا ،البذا جب ان معانی میں سے کوئی بھی معنی مرادنہیں لیا جاسکتا تو اس سے مولی اسفل یعنی معتق والا معنی متعین ہوگا اور لفظ مولی یہاں اس معنی میں صریح ہوگا اور لفظ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ اس لیے ھذا مو لای کہنے سے بدون نبیت بھی وہ غلام آزاد ہوجائے گا، اس طرح اگر کوئی شخص اپنی باندی سے ھذہ مو لای کے تو وہ باندی بھی نبیت کے بغیر آزاد ہوجائے گی، اس لیے کہ مولائے اسفل کے علاوہ اسے کسی اور معنی پر محمول کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اس کی دلیل بھی وہی ہے جو ھذا مو لای کی ہے۔

ولو قال النے: اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر قائل اور مولی ہے کہ ھذا مولای سے میری مرادیتھی کہ وہ میرادینی مولی ہے یا میں نے کذب اور جھوٹ کا ارادہ کیا تو دیانتا گینی فیما بینہ و بین اللہ اس کی تقیدیق کی جائے گی لیکن قضاء اس کی تقیدیق وتوثیق نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس کا ارادہ ظاہر کے خلاف ہے اور خلاف ظاہر امور میں صرف دیانتہ ہی تقیدیق ہوتی ہے۔

و أما الثاني النع: فرماتے بین كه دوسرى صورت بعنى يامولائي كہنے كى صورت ميں بھى ہمارے يہاں بدون نيت غلام آزاد ہوجائے گا، كيوں كه جب لفظ مولى سے مولى اسفل يعنى معتق مراد ہاور بيلفظ يہاں اس معنى ميں صرح ہواور ميلفظ سے پكار نے ميں مثلاً ياحر ياعتيق كہنے سے غلام آزاد ہوجا تا ہے، للبغدا جب لفظ مولى بھى صرح كى طرح ہے تو يا مولى كہنے سے غلام آزاد ہوجائے گا اور صرح كى طرح اس ميں بھى نيت كى ضرورت نہيں يڑے گی۔

اس کے برخلاف امام زفر روائی فی ماتے ہیں کہ اس صورت میں غلام آزاد ہی نہیں ہوگا کیوں کہ اس لفظ سے تعظیم مقصود ہوتی ہوا اس کے برخلاف امام زفر روائی فی فی مقصود ہوتی ہوا ، لہذا ہوا ہوں کے حوالے سے بیا سیدی اور یا مالکی کہنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا ، لہذا اس سے بھی غلام آزاد نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ تعظیم و تکریم لفظ مولی کے مجازی معنی ہیں اور معتق اس کا حقیقی معنی ہی پرمحمول کریں گے اور اس سے مولی کا حقیقی معنی ہی پرمحمول کریں گے اور اس سے مولی اسفل مرادلیں کے نیجناً غلام آزاد ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف امام زفر رہ تھیا جو کہتے ہیں یعنی یا سیدی اور یا ماکئی پرمحمول کرنا تو ان لفظوں میں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو آزادی پر دلالت کرے، لہذا یا سیدی اور یا ماکئی میں اکرام محض ہوگا اور اکرام محض سے تو ہم بھی عدم عتق کے قائل ہیں۔امام زفر جائتیا کا تول اس معنی کر کے بھی سمجھ سے پرے ہے کہ جب یہاں نداء مولی کی طرف سے ہے تو ظاہر ہے کہ منا دی غلام ہوگا اور بھلا آقا بھی کہیں غلام کا اس طرح اکرام کرتا ہے، یہ بات علق سے نیخ نہیں اتر رہی ہے۔

وَ لَوُ قَالَ يَا الْبِنِي أَوْ يَا أَخِي لَمْ يَمْتِقُ، لِأَنَّ النِّدَاءَ لِإِعْلَامِ الْمُنَادِى إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِوَصْفٍ يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ كَانَ لِتَحْقِيْقِ ذَٰلِكَ الْوَصْفِ فِي الْمُنَادِى اسْتِحْضَارًا لَهُ بِالْوَصْفِ الْمَخْصُوصِ كَمَا فِي قَوْلِهِ يَا حُرُّ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَ إِذَا كَانَ النِّدَاءِ بِوَصْفٍ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ كَانَ لِلْإِعْلَامِ الْمُجَرَّدِ دُوْنَ تَحْقِيْقِ الْوَصْفِ فِيْهِ لِنَعَذَّرِه، وَالْبُنُوّةُ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا حَالَ النِّدَاءِ مِنْ جِهَتِه، لِأَنَّهُ لَوِ انْخَلَقَ مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ لَا يَكُونُ الْبَنَّالَةُ بِهِلَذَا

## 

البَدَاءِ فَكَانَ لِمُجَرَّدِ الْإِعْلَامِ، وَ يُرُواى عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَى اللَّالَيْةِ شَاذًا أَنَّهُ يَعْتِقُ فِيْهِمَا، وَالْإِعْتِمَادُ عَلَى الظَّاهِرِ، وَ لَوْ قَالَ يَا ابْنُ لَا يَعْتِقُ، لِأَنَّ الْأَمْرَ كَمَا أَخْبَرَ فَإِنَّهُ ابْنُ أَبِيْهِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ يَا بُنَيَّ أَوْ يَا بُنَيَّةُ، لِأَنَّهُ تَصْغِيْرٌ لِلْإِبْنِ وَالْبِنْتِ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ، وَالْأَمْرُ كَمَا أَخْبَرَ.

ترجیمه: اوراگرمولی نے کہا اے میرے بیٹے یا اے میرے بھائی تو غلام آزادنہیں ہوگا، اس لیے کہ نداء منادی کو اطلاع کرنے کے لیے ہوتی ہے کیکن اگر وہ کسی ایسے وصف کے ساتھ ہو جسے پکارنے والے کی طرف سے ثابت کرناممکن ہوتو منادیٰ میں اس وصف ئے ثبوت کے لیے ہوگا تا کہ منادیٰ کو اس وصفِ خاص کے ساتھ حاضر کیا جائے جیسا کہ مولیٰ کے یاحر کہنے میں ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور جب نداء کسی ایسے وصف کے ساتھ ہوجس کو پکارنے والی کی طرف سے ثابت کرناممکن ہونہ تو یہ نداء صرف اطلاع كے ليے ہوگى نه كه منادى ميں اس وصف كے اثبات كے ليے، كيوں كه اس كا اثبات مععدر ہے اور بينا ہونا ايك ايما وصف ہے جسے پکارنے کے وقت منادی کی طرف سے ثابت کرناممکن نہیں ہے،اس لیے کہ اگر وہ دوسرے کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو اس پکارنے ے وہ اس کا بیٹانہیں ہوگا، لبذایہ پکارنا صرف آگاہ کرنے کے لیے ہوگا۔

اورامام ابوحنیفہ مِلتُنکیڈے شاذ روایت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں غلام آزاد ہو جائے گالیکن اعتاد ظاہر الروایة ہی پر ہے۔ اورا گرمولی نے اسے بیٹے کہا تو غلام آزادنہیں ہوگا،اس لیے کہ معاملہ وہی ہے جواس نے خبر دیا ہے، کیوں کہ وہ غلام اپنے باپ کابیٹا ہے۔ای طرح اگر مولیٰ نے یا بئی یا بُنیة کہااس لیے بیاضافت کے بغیرابن اور بنت کی تشغیر ہےاور معاملہ اس کی خبر کے مطابق ہے۔

-﴿إعلام﴾ خبر دينا، اطلاع كرنا\_ ﴿منادى﴾ جس كو يكارا كيا\_ ﴿مجرّد ﴾ محض، صرف\_ ﴿بنوّة ﴾ بينا ہونا\_ ﴿انحلق﴾ بيراموا تخليق ياكي

#### اين غلام كوبينا يا جمالى كهدكر يكارنا:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام کو یا حریاعتیق اور یا مولا می کہد کر پکارا تو وہ غلام آ زاد ہوجائے گا اوراس کے علاوہ دیگر الفاظ مثلاً یا اہنی اور یا أحمی كه كر يكارنے سے غلام آزاد نہيں ہوگا يہاں اس كى مزيد تشريح وتو تيسح ہے جس كا حاصل یہ ہے کہ ابنی اور یا انحی کہد کر غلام کو پکار نے سے غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ اگر نداء کس ایسے وصف کے ساتھ ہو جے منادی کی طرف سے مناوی میں ثابت کر ناممکن ہوتو اس صورت میں منادی میں اس وصف کو ثابت کیا جائے گا اور بیکہا جائے گا کہ منا دی اور پکارنے والا ای وصف مذکور کے ساتھ منا د کی کو حاضر کرنا اور بلانا چاہتا ہے جیسے مولیٰ کے یا حراور یاعتیق کہنے کی صورت میں غلام آ زاد ہوجاتا ہے کیوں کہ وہ اس وصف کے ساتھ غلام کو بلانا اور حاضر کرنا چاہتا ہے، کیکن صورت مسکلہ میں ابن اور اخ بید دونوں ، ا پیے وصف ہیں جن کا اثبات مولیٰ کی طرف سے بحالتِ نداءممکن نہیں ہے،اس لیے کدا گروہ غلام دوسرے آ دمی کے نطفے سے پیدا ہوا ے تو ظاہر ہے کہ اس کا بیٹا ہوگا اور اس کے بیٹوں کا بھائی ہوگا اور اس کے بکارنے سے وہ نہتو اس کا بیٹا ہوگا اور نہ ہی بھائی، البذاب پارنا صرف اطلاع اور آگاہی کے لیے ہوگا اور اس سے غلام آزادہیں ہوگا، کیوں کہ قائل کی طرف سے منادی یعنی غلام میں مذکورہ

## ر آن البدايه جلد الله المستحد ٢٠٠١ المام و دادى كه بيان عن الم

دونوں وصفوں میں ہے کی وصف کا اثبات ممکن نہیں ہے۔ یفصیل ظاہرالروایہ کے مطابق ہے۔

اس کے برخلاف امام اعظم والتھائے سے حضرت حسن بن زیادگی شاذ روایت یہ ہے کہ یا ابنی اور یا أخی کہنے کی صورت میں بھی غلام آزا ہوجائے گا ،لیکن یہ روایت نہایت معمولی اور پھی حسی ہے اس لیے صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ والا عتماد علی المظاهر لینی معتمد اور متندروایت ظاہر الرواید کی روایت ہے۔

ولو قال النع: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مولی نے غلام سے یا ابن کے بجائے یا ابن کہا (اے بیٹا) تو اس سے غلام آزادئیس ہوگا، اس لیے کہ مولی کی بات واقع کے مطابق ہے اور یقینا وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے لہٰذا اس میں عتق کا سوال بی نہیں ہے۔ اس طرح اگر مولی نے غلام سے یا بُنی (اے بنوا) تصغیر کے ساتھ کہا یا باندی سے یا بُنیهٔ کہا اور اپنی طرف اضافت نہیں کی تو اس صورت میں بھی غلام اور باندی پر آزادی نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ اس کا کلام حقیقت کے مطابق ہے اور تصغیر تو شفقت اور مہر بانی کیلئے استعمال کی جاتی ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی عتق کا تحقق نہیں ہوگا۔

وَإِنْ قَالَ لِعُلَامٍ لَا يُؤلَدُ مِفْلُهُ لِمِفْلِهِ هِذَا ابْنِي عَنَى عِنْدَ أَبِي حَيْفُةَ وَمَالَّقَايَة، وَقَالَا لَا يَعْتِى وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي وَلَيْقَايَة، لَهُمْ أَنَّهُ كَلامٌ مُحَالٌ بِحَقِبُقَتِه فَيُرَدُّ وَ يَلْعُوْ كَقَوْلِهِ أَعْتَفْتُكَ قَبْلَ اَنْ أُخْلَقَ أَوْ قَبْلَ أَنْ تُخْلَق، وَ لِلَّبِي حَيْفَة وَعِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُمْلُولِ سَبَبٌ لِحُرِّيَّتِه إِمَّا إِجْمَاعًا أَوْ صِلَةً لِلْقَرَابَةِ، وَ إِطْلَاقُ السَّبَ وَ إِرَادَةُ الْمُسَبِّ لِحَرِّيَّة لِإِمَّاعًا أَوْ صِلَةً لِلْقَرَابَةِ، وَ إِطْلَاقُ السَّبَ وَ إِرَادَةُ الْمُسَبِّ لِحَرِّيَّة لِإِمَّاعًا أَوْ صِلَةً لِلْفَرَابَةِ، وَ إِطْلَاقُ السَّبَ وَ إِرَادَةُ الْمُسَبِّ مَمْنَاوَ فِي الْمُمُلُولِ سَبَبٌ لِحُرِّيَّة لَازِمَة لِلْهُ إِمَّا إِجْمَاعًا أَوْ صِلَةً لِلْفَوَابَةِ، وَ إِطْلَاقُ السَّبَ وَ إِرَادَةُ الْمُسَبِّ مَمْنَا فِي الْمُمُلُولِ ، وَالْمُشَابَهَةُ فِي وَصُفِ لَازِمٍ مِنْ طُرُقِ لَمُ مَا عُرِق قَيْحُولُ الْعَرْمِ فَطَعْتُ يَدِكَ فَأَخْرَجَهُمَا صَحِيْحَتَيْنِ حَيْثَ لَمْ يَعْمُ لَكُو مِلْ الْمُعَلِق مَا الْمُعَلِق مَا عُرِق قَيْعُولُ الْمُعَلِق مَا الْمُعَلِق مَعْ الْمُعَلِق مَا عُرِق فَي الْمُعَلِق مَا عُرِق اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِق مَعْ الْمَعَلِق مَعْ الْمُعَلِق الْمُعْلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعْلِق الْمُعَلِق الْمُعْلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُولِقِ الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِقُ الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِق الْمُعْتِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْولِقُ الْمُوالِقُ الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ ا

ترجی اوراگرمولی نے ایسے غلام کو هذا بنی کہا کہ اس سے اس جیسا غلام نہیں پیدا ہوسکتا تو امام ابوصنیفہ وکھی کے یہاں وہ غلام آزاد ہوجائے گا،حضرات صاحبینٌ فرماتے ہیں کہبیں آزاد ہوگا اور یہی امام شافعی وکھی گئی کا بھی قول ہے، ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ بیالیا کلام ہے جس کواس کے حقیق معنی (پرمحمول کرنا) محال ہے لہذا وہ رداور لغوہ وجائے گا جیسے مولی کا میقول (مردود ہے) کہ میں نے

## 

محمّے اپنے پیدا ہونے سے پہلے یا تیرے پیدا ہونے سے پہلے آزاد کردیا۔

حضرت امام ابوحنیفہ والشین کی دلیل یہ ہے کہ یہ کلام اگر چہ اسپے حقیقی معنیٰ میں محال ہے لیکن مجازی معنیٰ میں صحح ہے، اس لیے یہ کہ مولیٰ کے مالک ہونے کے وقت سے غلام کے آزاد ہونے کی خبر دینا ہے اور بیتکم اس لیے ہے کہ مملوک کا بیٹا ہونا اس کی آزادی کا سبب ہے یا تو اجماع کی وجہ سے یاصلہ کر ابت کی وجہ سے اور سبب بول کر مسبب مراد لینا لفت عرب میں مجاز ہے۔ اور اس لیے بھی کہ مملوک میں بیٹا ہونے کے لیے حریت لازم ہے اور وصف لازم میں تشبید دینا مجاز کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جبیا کہ یہ معلوم ہوچکا ہے، انہذا کلام کو لغو ہونے سے بچانے ہے لیے مجاز رجمول کیا جائے گا۔

برخلاف اس مسکے وی جس سے استین اور کیا جمال کے کہ اس میں مجازی کوئی راہ نہیں ہے لہذا اس کا لغوہ ونامتعین ہے۔

اور یہ اس صورت کے برخلاف ہے جب کس نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیراہاتھ (غلطی سے) کاٹ دیالیکن اس نے

اپ دونوں ہاتھ می سالم نکال دیے تو اسے اقرار بالمال اورالتزام مال سے مجاز نہیں قرار دیا جائے گا اگر چفلطی سے ہاتھ کا ثنا مال

مخصوص یعنی تاوان کے وجوب کا سبب ہے اور یہ ایک وصف میں مال مطلق کے خالف ہے یہاں تک کہ عاقلہ پردوسال میں جرمانہ واجب ہوتا ہے اور قطع یہ کے اعتبار سے محتقف نہیں ہوتی ، الہذا ابن سے مجازاحریت مراد لیناممکن ہے۔

ذات اور تیم کے اعتبار سے محتلف نہیں ہوتی ، الہذا ابن سے مجازاحریت مراد لیناممکن ہے۔

#### اللغات:

﴿لا يولد﴾ نه پيدا ہوسكتا ہو۔ ﴿ير ق ﴾ ردكر ديا جائے گا۔ ﴿يلغو ﴾لغو ہو جائے گا۔ ﴿اخلق ﴾ يس پيدا كيا كيا۔ ﴿بنوّة ﴾ بينا ہونا۔ ﴿صلة ﴾ حس سلوك۔ ﴿تحرّز ﴾ بچنا۔ ﴿ارش ﴾ جرمانه، تاوان۔ ﴿عاقلة ﴾ الل خاندان۔

#### اسيخ غلام كواينا بينا قراردينا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام سے کہا ھذا ابنی اور وہ غلام عمر میں اس شخص سے بڑا ہواوراس جیسے غلام کا اس جیسے آدمی سے پیدا ہونا ممکن نہ ہوتو امام اعظم ولٹے گئے کے پہاں وہ غلام آزاد ہوجائے گالیکن حضرات صاحبین اور امام شافعی ولٹے گئے کہ جب غلام اپنے مولی سے عمر میں بڑا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کلام اپنے حقیقی معنی کے پہاں آزاد نہیں ہوگا ، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب غلام اپنے مولی سے عمر میں بڑا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کلام اپنے حقیقی معنی پہلے کہ جب غلام اپنے میں کیا جاسکتا اس لیے وہ کلام رداور لغو ہوگا جیسے اگر مولی ہیں کہتا کہ میں نے اپنی پیدائش سے پہلے کہتے ہے کہ جب خیصے آزاد کردیا تھا تو اس طرح اس صورت میں خدکورہ کلام لغو ہوگا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مولی کا کلام رد ہوگا۔

حضرت امام ابوصنیفہ ولٹھائی دلیل ہے ہے کہ اگر چہ اس کلام کے حقیقی معنی محال اور معتعذر ہیں اور غلام کے مولی سے کمیرسن ہونے کی وجہ سے اسے حقیقت کا جامہ پہنا ناممکن نہیں ہے گر مجازی معنی لیعنی حریت اور آزادی کے حوالے سے یہ کلام درست اور سی ہے ، اس لیے کہ مولی نے اپنے کلام سے گویا اس بات کی خبردی ہے کہ جب سے میں اس غلام کا مالک ہوا ہوں اس وقت سے یہ آزاد ہے ، کیوں کہ بیٹا ہونا غلام کی آزادی کا سبب ہے اور بیسب اجماع امت سے بھی ثابت ہے اور صلہ قرابت سے بھی ثابت ہے ، کیوں کہ بیٹا ہونا غلام کی آزادی کا سبب یعنی عتق مرادلیا گیا ہے جو لفت عرب میں مجاز ہو اور حقیقی معنی معتقدر ہونے کے کوئکہ آزادی صلہ رحمی ہور اور بین درست آور جائز ہے۔

## 

و لأن الحوية المع: يہاں سے امام اعظم طِيَّيْ كى دوسرى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ مملوك كا بينا ہونے كے ليے اس كا آزاد ہونا ضرورى ہے تو گويا بنوت اور عت دونوں لا زم اور طزوم ہيں اور وصف لا زم كے ساتھ تشيد دينا بھى ايك قتم كا مجاز ہے، اس ليے اس حوالے سے بھى كلام كو مجازى معنى پر محمول كيا جائے گا، كيوں كہ ضابط يہ ہے كہ إعمال الكلام أولى من إهمالله يعنى كلام كوكار آمد بنانا اسے بر باداور بركار كرنے سے بہتر ہے۔ اس كے برخلاف أعتقت فيل أن أحلق المعنى: والا جملہ جس سے حضرات صاحبین نے استشباد كيا ہے وہ درست نہيں ہے، كيوں كرحق عتق كے ليے مولى اور مملوك دونوں كا زندہ بخير رہنا ضرورى ہا درسى كى بھى بيدائش سے بہلے عتق كا تحقق نہيں ہوسكتا، اس ليے يهكلام تو سراسر لغوا ور رد ہوگا اور حقيقت اور مجاز دونوں اعتبار سے محروم ہوجائے گا۔

و هذا بخلاف الغ: سبال سے حضرت امام صاحب والتنظية پر ایک اعتراض مقدر کاجواب ہے، اعتراض بیہ ہے کہ جب بہ قول آپ کے لازم اور سبب بول کر ملزوم اور مسبب مراد لینا مجاز ہے اور کلام کے حقیقی معنی متعذر ہونے کی صورت میں اسے مجازی معنی پر ممول کیا جاتا ہے تو بیاصل اور ضابطہ ہر جگہ جاری ہونا چاہیے حالال کہ ہم یدد کھے رہے ہیں کہ ایک جگہ امام صاحب والتنظیة بھی اپنے اس ضابطے پر عمل پیرانہیں ہیں، چنا نچہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا قطعت بدك حطابیں نے غلطی سے تیرا ہاتھ کاٹ دیا، لیکن دوسرے نے جھٹ سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، لیکن دوسرے نے جھٹ سے اپنا ہاتھ کے وجوب کو مجاز آمراد لینا حوسرے نے تھٹ سے اپنا ہاتھ کے یہاں بھی سبب یعنی قطع ید بول کر مسبب یعنی تاوان کے وجوب کو مجاز آمراد لینا حیا ہے تھا حالاں کہ امام صاحب والتنظیة کے یہاں بھی ایسانہیں کہا گیا ہے۔

ای کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قطع یہ سے مال مطلق واجب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک خاص قتم کے مال یعنی ضان اور تاوان کے وجوب کا سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ مال تاوان عا قلہ یعنی معاون برادری پر دوسال میں واجب ہوتا ہے جب کہ مال مطلق فوراً واجب ہوتا ہے ، ای طرح ضان کا وجوب سبب یعنی قطع یہ کے بغیر ممکن نہیں ہے اور مال مطلق یعنی قرض کے اقرار سے جو مال واجب ہوتا ہے ، ای طرح ضان کا وجوب سبب یعنی قطع یہ ہے اس لیے ان حوالوں سے ارش یعنی ضان کا مال مالِ مطلق سے محتلف ہے ورصورتِ مسئلہ میں چوں کہ سبب یعنی قطع یہ پایانہیں گیا ہے، اس لیے مسبب یعنی مالِ ضان بھی واجب نہیں ہوگا اور مال ارش چوں کہ مطلق سے محتلف ہے اورصورتِ مسئلہ میں چوں کہ سبب یعنی قطع یہ پایانہیں گیا ہے، اس لیے مسبب یعنی مالِ ضان بھی واجب نہیں ہوگا اور مال ارش چوں کہ مطلق سے محتلف ہے اس لیے مسبب یعنی عالم فیصلہ نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف حریت اور آزادی کا مسئلہ ہے تو چوں کہ حریت ذات یعنی زوال رقیت اور تھم یعنی قضاءاور شہادت وغیرہ کی لیافت کے حساب سے حقیقت اور مجاز میں مختلف نہیں ہوتی۔اس لیے أنت حویا هذا حو کہہ کر حقیقتا بھی آزادی واقع کی جاسکتی ہے اور بذا بنی کہہ کراسے بذا حرکے معنی میں مجازا مراد لے کر بھی آزادی واقع کی جاسکتی ہے۔

وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَبِي وَ أُمِّي وَ مِثْلُهُ لَا يُوْلَدُ لِمِثْلِهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ لِمَا بَيَّنَا، وَ لَوْ قَالَ لِصَبِي صَغِيْرٍ هَذَا جَدِّيُ قِيْلَ هُوَ الْمِحْلَافُ وَ قَيْلَ لَا يَغْتِقُ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامُ لَا مُوْجِبَ لَهٌ فِي الْمِلْكِ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ وَهُوَ الْآبُ وَهِي عَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي كَلَامِهِ فَتَعَذَّرَ أَنْ يُجْعَلَ مَجَازًا عَنِ الْمُوْجِبِ، بِخِلَافِ الْأَبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ، لِأَنَّ لَهُمَا الْآبُو فَي عَيْرُ وَاسِطَةٍ . وَلَوْ قَالَ هَذَا أَخِي لَا يَغْتِقُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالَا عَلَى الْمُؤْجِبَ فِي الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ . وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَخِي لَا يَغْتِقُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِمُا أَيْهُ لَا يَعْتِقُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِمُا أَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمَالِكِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ . وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَخِي لَا يَغْتِقُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالَى اللْهُ اللّهِ الْمُلُكِ مِنْ غَيْرٍ وَاسِطَةٍ . وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَخِي لَا يَغْتِقُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيْلُكُ أَلَا الْعَلَالَ عَلَى الْمُؤْمِ

## ر آن الهداية جلد ١٠٥٠ من المسلم ١٠٠٠ من المسلم ١٠٠١ من المسلم المام أزادى كيان يم

يَعْتِقُ، وَ وَجُهُ الرِّوَايَتَيْنِ مَا بَيَّنَاهُ، وَ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ هَذَا ابْنَتِي فَقَدْ قِيْلَ عَلَى الْجَلَافِ وَ قَدْ قِيْلَ هُوَ بِالْاِجْمَاعِ، لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَسَمَّى فَتَعَلَّقَ الْحُكُمُ بِالْمُسَمَّى وَهُوَ مَعْدُوهٌ فَلَا يُعْتَبَرُ وَ قَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي النِكاح.

تروجہ اوراگرمولی نے غلام کوکہا یہ میراباپ ہے (یاباندی کوکہا) یہ میری ماں ہے اوراس جیسا آدمی اس غلام یاباندی ہے پیدا نہیں ہوسکتا تو وہ بھی ای اختلاف پر ہے اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر پھے۔ اوراگراس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا کہ یہ میرا دادا ہے تو ایک قول یہ ہے کہ وہ مختلف فیہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ بالا تفاق وہ آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ ملک (مملوک) میں اس بات سے بدون واسطۂ اب کوئی بات واجب نہیں ہوگی اور اس کلام میں واسطہ ثابت ہی نہیں ہے، لہذا اسے (مجازا) موجب حریت قرار دینا معند رہے۔ برخلاف باپ ہونے اور بیٹا ہونے کے ، کیوں کہ واسطے کے بغیر بھی مملوک میں یہ دونوں موجب حریت ہیں۔ اوراگر مولی نے ھذا آخی کہا تو ظاہر الروایة میں غلام آزاد نہیں ہوگا جب کہ امام ابوطنیفہ رائے ہیں ہے تو ایک قول یہ ہے کہ یہ بھی مختلف فیہ ہے دونوں روایتوں کی دلیل ہم بیان کر بھی جیں۔ اوراگر مولی نے اپنے غلام کو کہا یہ میری بیٹی ہے تو ایک قول یہ ہے کہ یہ بھی مختلف فیہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی مختلف فیہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی مختلف فیہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی اس سے نابت کر بھی ہیں۔

#### اللغاث:

﴿جد ﴾ دادا ـ ﴿موجب ﴾ سبب ـ

#### ا بيخ غلام باندي كواپنامال باپ قراردينا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام کے بارے میں کہا یہ میراباپ ہے یا پی باندی کو کہا یہ میری مال ہے اور وہ دونوں عمر میں اس سے چھوٹے ہوں یا اس طرح ہوں کہ ان سے مولی جیسے انسان کی ولا دت متصور نہ ہوتو یہ مسئلہ بھی امام صاحب ہولیٹھیڈ اور حضرات صاحبین ؓ کے یہاں مختلف فیہ ہے چنا نچہ امام صاحب ہولیٹھیڈ کے یہاں کلام کو مجازی معنی پرمحمول کیا جائے گا اور غلام یا باندی پر آزادی واقع ہوجائے گی جب کہ حضرات صاحبین ؓ کے یہاں یہ کلام لغواور رد ہوگا اور اسے ردّی کی ٹوکری میں ڈالدیا جائے گا۔ ان حضرات کی دلیل ماقبل والے مسئلے میں گذر چکی ہے۔

ولوقال النع: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے کسی چھوٹے بچے کو کہا کہ یہ میرے دادا میاں ہیں تو اس سلسطے میں حضرات مشاکخ کی دوروایتیں ہیں (۱) پہلی رائے یہ ہے کہ بیصورت بھی امام صاحب اورصاحین کے یہاں مختلف فیہ ہے (۲) اور دوسری رائے یہ ہے کہ بیصورت متفق علیہ ہے اور کی کے یہاں بھی وہ بچہ غلام آزاد نہیں ہوگا ، اس لیے کہ اس مملوک میں جدیت یعنی دادا ہونے کو تابت کیا گیا ہے اور اس اثبات کے لیے باب کا واسطہ ضروری ہے ، کیوں کہ باپ کے بغیر جدکا ثبوت اور وقوع نہیں ہوسکتا اور چوں کہ مولی کے اس کلام میں واسطہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے البذا اسے مجازا موجب حریت قرار دینا محال اور ناممکن ہے اور جب مجازی معنی

## ر آن البداية جلد المحالية المدال المحالة المحا

ے اعتبار سے اس میں حریت کا اثبات ممکن نہیں ہے تو پھرید کلام لغوہ وگا اور وہ بچہ آزاد نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگرمولی نے ھذا ابنی یاھذا أبی کہا تو مملوک آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ ابن اور اُب میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اور بدون واسطہ بیدونوں موجب حریت ہیں۔

ولو قال هذا أحى النع: فرماتے بیں كما گرمولی نے اپن مملوك سے هذا أحى كہا تو ظاہر الروايد كا فيصله بيہ به كماس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا،لیكن امام اعظم ولیشیل سے مردی ایک روایت كے مطابق غلام آزاد ہوجائے گا اور اس سے پہلے والے مسئلے میں لأن البنوة النع سے عتق اور عدم عتق دونوں كى دليل بيان كى جا چكى ہے فلا نعيد ههنا۔

وَ إِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ تَخَمَّرِيُ وَ نَوَى بِهَا الْعِنْقَ لَمْ تَعْتِقُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْكَانِةُ تَعْتِقُ إِذَا يَوْلَى، وَ كَذَا عَلَى هَذَا الْحِلَافِ سَائِرُ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ عَلَى مَا قَالَ مَشَائِحُهُمْ، لَهُ أَنَّهُ نُولَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُةً، لِأَنَّ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ مَوَافَقَةً إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلْكُ الْعَيْنِ، أَمَّا مِلْكُ الْيَمِيْنِ فَظَاهِرٌ وَ كَذَا مِلْكُ النِّكَاحِ فِي حُكْمِ مِلْكِ الْمَيْنِ حَتَّى كَانَ التَّأْبِيدُ مِنْ شَرْطِه، وَالتَّاقِيْتُ مُبْطِلًا لَهُ، وَ عَمَلُ اللَّفُظُيْنِ فِي مِلْكُ النِّكَاحِ فِي حُكْمِ مِلْكِ الْمَيْنِ حَتَّى كَانَ التَّأْبِيدُ مِنْ شَرْطِه، وَالتَّاقِيْتُ مُبْطِلًا لَهُ، وَ عَمَلُ اللَّفُظُيْنِ فِي مِلْكَ النِّكَاحِ فِي حُكْمِ مِلْكِ الْمَيْنِ وَهُو السَّلَوْطِ، وَالتَّاقِيْتُ مُبْطِلًا لَهُ، وَ عَمَلُ اللَّفُظُيْنِ فِي السَّوطِ مَا هُوَ حَقَّهُ وَهُو الْمِلْكُ، وَ لِهِلَذَا يَصِحُّ التَّعْلِيْقُ فِيهِ بِالشَّرْطِ، أَمَّا الاَحْكَامُ تَعْبُثُ بِسَبَبِ سَابِقِ وَهُو كُونُهُ مُكَلَّقًا، وَ لِهِلَذَا يَصُلُحُ لَفُظُهُ الْعِنْقِ وَالتَّحْرِيُرِ كِنَايَةً عَنِ الطَّلَاقِ فَكَذَا عَكُسُهُ، وَ لَنَا أَنَّهُ نَوْى مَا لَا كُونَ الْمُؤَلِّ لَفُونَهُ الْمُعْدُرُهُ وَلَا لَهُ وَلَى الْقَوْقَ، وَ لَا يَعْبُدُ الْمُؤْلُونَ الْمُعَلِّ لَوْمُ مِلْكِ النِّكَاحِ مَانِعُ، وَ بِالطَّلَاقِ يَرْتَفِعُ الْمَانِعُ فَيَطْهُرُ الْفُوّةُ، وَ لَا حِفَاءَ أَنَّ الْاقِلَ الْمُنَاعُ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهُ وَانْسَاعُ فِي عَكْسِه.

تر جملے: اورا گرمولی نے اپنی باندی ہے کہا تو مطلقہ ہے یا بائنہ ہے یا تو اوڑھ لے اور اس سے عتل کی نیت کی تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ امام شافعی ویلٹیلڈ فرماتے ہیں اگرمولی نے عتل کی نیت کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گی۔ اور تمام الفاظِ صریحہ اور کنایہ میں بھی یہی

## 

اختلاف ہے جیسا کہ مشائخ شافعیہ نے بیان کیا ہے۔ امام شافعی والشیلا کی دلیل یہ ہے کہ اس نے ایسی چیز کی نیت کی ہے جس کا وہ لفظ اختمال رکھتا ہے، کیوں کہ دونوں ملکوں کے مابین موافقت ہے، اس لیے کہ دونوں میں سے ہرایک ذاتی ملک ہے، رہی ملک بیمین تو وہ ظاہر ہے اور ملک نکاح بھی ملک بیمین کے تھم میں ہے اس لیے تابید (بھیٹی) نکاح کی شرط ہے اور تاقیت (وقت متعین) نکاح کے لیے مطل ہے اور دونوں لفظوں کا عمل اس کے حق کو ساقط کرنے کے لیے ہے اور وہ ملکیت ہے، اس لیے اعتاق کو شرط پر معلق کرنا میج ہے، مطل ہے اور دونوں لفظوں کا عمل اس کے حق کو ساقط کرنے کے لیے ہے اور وہ ملکیت ہونا ہے اس لیے لفظ عتق اور لفظ تحریر کنا یون رہے احکام تو وہ سبب سابق کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں اور سبب سابق مولی کا مکلف ہونا ہے اس لیے لفظ عتق اور لفظ تحریر کنا ہے نون ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا ایسے ہی اس کا برعکس بھی صبحے ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مولی نے (اپنے کلام ہے) ایبامعنی مرادلیا ہے جس کا لفظ احمال نہیں رکھتا، کیوں کہ لفت میں اثبات قوت کا نام اعماق ہے جب کہ طلاق رفع قید کانام ہے۔ اور بیاس وجہ ہے کہ غلام کو جمادات کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے اوراعماق کی وجہ ہے وہ زندہ ہو کرتصرفات پر قادر ہو جاتا ہے۔ اور منکوحہ کا بیرحال نہیں ہے کیوں کہ وہ تو تصرف پر قادر ہوتی ہے، لیکن قید نکاح اس سے مانع ہے اور طلاق سے مانع ختم ہوجاتا ہے اس لیے قوت طاہر ہوگی اور اس امر میں کوئی خفا نہیں ہے کہ پہلا زیادہ قوی ہوگا اور اس لیے کہ ملک میں ملک نکاح سے برٹھ کر ہے لہذا اس کا اسقاط بھی زیادہ قوی ہوگا اور اس کے رعمس ترکے لیے تو بجاز بن سکتا ہوگا اور اس کے برعمس میں جائز ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ أَمَهُ ﴾ باندی۔ ﴿ تحمّری ﴾ پرده کر لے، دو پشراوڑھ لے۔ ﴿ عین ﴾ ذات۔ ﴿ تأبید ﴾ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونا۔ ﴿ تأفیت ﴾ وقت مقرر کرنا۔ ﴿ اثبات ﴾ ثابت کرنا۔ ﴿ انساع ﴾ قابل قبول ہوا، جائز ہوا۔

#### بائدى كوالفاظ طلاق سے آزادكرنا:

صورت مسلا یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنی باندی ہے انت طالق کہایا انت بانن کہایا تخصر ی کہا اور ان الفاظ ہے عتق ایدی آزاد کرنے کی نیت کی تو نیت کے باوجود ہمارے یہاں عتق مخفق نہیں ہوگا، لیکن امام شافعی والٹیلا کے یہاں اگر نیت ہوگی تو آزاد کہ مخفق ہوجائے گی یہی اختلاف ان تمام الفاظ میں ہے جو صریح یا کنا یہ بیں جیسا کہ مشائخ شافعیداسی کے قائل بیں ، امام شافعی والٹیلا کی دلیل یہ ہے کہ مولی نے اپنے کلام سے ایسامعنی مراد لیا ہے جس معنی کا اس کا کلام محمل ہے ، اس لیے کہ ملک وقبہ اور ملک نکاح کے درمیان باہم موافقت ہے بایں معنی کہ ان میں سے دونوں ذاتی ملک بیں اور یہ چیز ملک رقبہ میں تو ظاہر وباہر ہے اور ملک نکاح بھی ملک ذاتی ہی کے تھم میں ہے اس لیے نکاح بیس تا بید یعنی دائی اور بیکٹی ہونا شرط ہے اور موقت ہونا اس کے لیے مطل نکاح بھی ملک ذاتی ہی کے تمام ملک یمین کے تھم میں ہے اس لیے ان الفاظ سے عتق کی نیت کرنا اور آزادی مراد لینا درست ہے ۔ ، اس لیے اس حوالے سے ملک نکاح ملک یمین کے تھم میں ہے اس لیے ان الفاظ سے عتق کی نیت کرنا اور آزادی مراد لینا درست ہے ۔

وعمل اللفظين الخ: سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ اعماق کے معنی ہیں قوت کا اثبات ، اس لیے اعماق کے بعد غلام قضاء، شہادت اور ولایت کا اہل ہوجاتا ہے جب کہ اعماق سے پہلے اس کے حق میں یہ چیزیں معدوم رہتی ہیں اور

## ر آن الهداية جلد ١٤٠٥ من المستخدم ١١٦ من المستخدم الكام آزادى كيان من

اعمّاق کے بعد اس میں ان چیزوں کی قوت اور سکت پیدا ہوجاتی ہے ، اس کے بالمقابل طلاق رفع قید اور اسقاط ملک کا نام ہے لہذا اعمّاق اور طلاق دونوں کی حقیقت اور حیثیت میں اختلاف ہے ، اس لیے الفاظ طلاق سے مجاز أاور کنایة اعمّاق مراد لینا درست نہیں ہے ، کیوں کدر فع اور اثبات میں کھلا ہوا تضاد ہے۔

امام شافعی والتیاند کی طرف سے اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ اثبات قوت اعماق کا لغوی معنی ہے اور
اس کے ضمن میں اسقاط ملک بھی ہے، کیوں کہ قوت کا ثبوت اس وقت ہوگا جب ملکیت رقبہ کا اسقاط ہوگا اس لیے اثبات اور اسقاط دونوں اعماق میں لازم ملزوم ہیں لہٰذا طلاق کے الفاظ سے اعماق مراد لینا درست اور جائز ہے، طلاق اور اعماق میں اس طور پر بھی مناسبت موجود ہے کہ جس طرح طلاق کوشر ط پر معلق کرنا درست ہے، اس لیے اس مناسبت موجود ہے کہ جس طرح طلاق کوشر ط پر معلق کرنا درست ہے، اس لیے اس حوالے ہے بھی الفاظ طلاق سے مجاز اً اعماق مراد لیا جاسکتا ہے۔

اما الأحكام الغ: ہے بھی ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے اعتراض ہیہ کہ جب بہ قول آپ کے اعتاق میں بھی اسقاط کا معنی موجود ہے تو پھراعتاق کے بعد غلام میں شہادت ولایت اور قضاء وغیرہ کے جواحکام ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی ساقط ہوجانا جائے ، حالاں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعتاق کے بعد فورا ان احکام کا ثبوت ہوجاتا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثبوت احکام کا تعلق اعتاق ہے بلکہ انسان کے مکلف ہونے سے ہے، یعنی ہر انسان فطری طور پرشہادت وغیرہ کا اہل ہوتا ہے مگر بعد میں کچھ عوارض کی وجہ سے یہ المہانت ختم ہوجاتی ہے جیسے کا فرکے تن میں کفر ہے، فاس کے حق میں فتق ہے اس طرح غلام کے حق میں رقیت ہوئے ورک میں موجود کر آت کی اور وہ شہادت اور ولایت کا اہل قرار پائے گا۔ اور لفظ طلاق سے بہذا رقیت کے زائل ہوتے ہی غلام میں آ دمیت عود کر آئے گی اور وہ شہادت اور ولایت کا اہل قرار پائے گا۔ اور لفظ طلاق سے بازاعت واقع ہوجاتی ہے، کیوں کہ دونوں کے دونوں از قبیل اسقاط بی البندا جب طلاق اسقاط رقبہ میں موثر ہے تو اعتاق اسقاط زکاح میں بھی لازمی طور پر موثر ہوگا۔

ولنا النع: ہماری دلیل یہ ہے کہ مولی نے یہاں الفاظ طلاق سے جومعیٰ مرادلیا ہے یعنی اعماق کا لفظ اس معنی کا احمال نہیں رکھتا، اس لیے کہ طلاق اوراعماق کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، کیوں کہ اعماق اثبات قوت کا نام ہے جب کہ طلاق رفع قید کو کہتے ہیں اور طاہر ہے کہ اثبات اور رفع میں زمین آسان کا فرق ہے، اس لیے غلام اور مملوک کو جمادات کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے ادراعماق کے بعدا ہے از سرنو زندگی نصیب ہوتی ہے گھر وہ تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے بر ظلاف متکو حہورت تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے بر ظلاف متکو حہورت تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے بر ظلاف متکو حہورت تصرفات پر قادر ہوتا ہے ہوتی ہوتی ہے تھر اس کی مجبوری ختم ہوجاتی ہے اور اس کی موجود کی موران کی مجبوری ختم ہوجاتی ہے اور اس کی قدرت عود کر آتی ہے، اس لیے اگر اس حساب ہے دیکھا جائے تو اعماق اقو کی ہے اور طلاق ادنی ہے، پھر ملک یمین ملک نکاح سے بھی بلند تر ہے، کیوں کہ ملک نکاح ہے اور طلاق سے اور کی موا اور اس کو الے ہے بھی ملک یمین کو سکر موا اور اس کا اسقاط یعنی اعماق ملک نکاح کے اسقاط یعنی طلاق سے اقو کی ہوا اور ضابط یہ ہے کہ لفظ اپنی حقیقت سے کم تر کے لیے تو مجاز بن سکتا ہے لیکن برتر کے لیے بچاز نہیں بن سکتا اور انت طالق کے ذریعے بجاز اأنت طالق مرادلیا جاسکتا، تا ہم اس کا برعس جائز ہے بعنی انت حر ق کہہ کر مجاز اأنت طالق مرادلیا جاسکتا ہے، کیوں کہ ابھی ہم نے حر ق مراد نہیں لیا جاسکتا، تا ہم اس کا برعس جائز ہے بعنی انت حر ق کہہ کر مجاز اأنت طالق مرادلیا جاسکتا ہے، کیوں کہ ابھی ہم نے

# ر آن البدایہ جلد اللہ اللہ علیہ جلد اللہ اعلم وعلمہ اتم.

وَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ مِثُلُ الْحُرِّ لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّ الْمِثْلَ يُسْتَعُمَلُ لِلْمُشَارَكَةِ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي عُرْفًا فَوَقَعَ الشَّكُ فِي الْحُرِّيَّةِ، وَ لَوْ قَالَ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرِّ، عَتَى، لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفِي إِثْبَاتٌ عَلَى وَجُهِ التَّاكِيْدِ كَمَا فِي كَلِمَةِ فِي الْحُرِيَّةِ، وَ لَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْسُ حُرِّ، لَا يَعْتِقُ لِلَّنَّةُ يَصُبِينَهُ بِحَذْفِ حَرْفِهِ، وَ لَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْسُ حُرِّ، لَا يَعْتِقُ لِلْآنَةُ تَصُبِينَهُ بِحَذْفِ حَرْفِهِ، وَ لَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْسُ حُرِّ، لَا يَعْتِقُ لِلَانَّةُ مِنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ. إِثْبَاتُ الْحُرِيَّةِ فِيْهِ، إِذَا الرَّأْسُ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ.

ترجمه: اور اگرمولی نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو آزاد کے مثل ہے تو وہ آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ لفظ مثل عرفا بعض معانی میں مثارکت کے لیے استعال کیا جاتا ہے اس لیے حریت میں شک واقع ہوگیا اور اگریوں کہا کہ نہیں ہوتا گرآزاد تو غلام آزادہ وجائے گا، اس لیے کفی ہے استثناء کرنا تا کیدی طور پر اثبات ہوتا ہے جیسے کلمہ شہادت میں ہے۔ اور اگر کہا تیرا سرآزاد کا سر ہے تو غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ بیخلام نہیں ہوگا، کیوں کہ بیخرف تثبید کے حذف کے ساتھ تثبید ہے۔ اور اگریوں کہا تیرا سرآزاد سر ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ بیغلام میں آزادی ٹابت کرنا ہے، اس لیے کہ سرکے ذریعے پورے بدن و تعجیر کیا جاتا ہے۔

#### چندالفاظ اعتاق:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام سے أنت مثل الحر کہا تو وہ غلام آزاد تبیں ہوگا خواہ مولی نے اعماق کی نیت کی ہویا نہ کی ہو (عنایہ) اس لیے کہ عرف عام میں لفظ مثل بعض اوصاف میں اشتراک کے لیے مستعمل ہے اوراس سے کامل مماثلت مراذ تبیں ہوتی اور بین کہ یہاں مثل مطلق ہے اور اس کے آگے کوئی وصف مذکور نبیں ہے ، اس لیے اسے مثل فی الحریت پر محمول کرنے میں شک ہے اور شک کی وجہ سے حریت ٹابت نہیں ہوتی۔

ولوقال النے: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے ما أنت إلا حو کہا تو اس صورت میں غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ فی کے بعد جو اثبات ہوتا ہے اس میں تاکید ہوتی ہے جیسے لا إللہ إلا الله میں فی کے بعد اثبات موکد ہے اور معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اس طرح ما أنت الاحو کا معنی ہوگا کہ تم تو آزاد ہی ہواور ظاہر ہے جب أنت حو (تم آزاد ہو) کہنے سے غلام آزاد ہوجاتا ہے تو پھرتم آزاد ہی ہو کہنے پر کیوں نہیں آزاد ہوگا۔

ولوقال النع: اس كا حاصل يہ ہے كه اگر مولى نے غلام سے تركيب اضافی كے ساتھ رَأسُكَ رَأْسُ حُور كَها تو غلام آزادنييں بوگا، كيوں كه اس ميں حرف تشيد يعنى كاف محذوف ہے اور جب أنت مثل الحو كہنے سے غلام آزادنيس ہوگا تو پھر رأسك رأس حركينے سے كہاں ہے حريت واقع ہوگى۔

لوقال النے: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے مرکب توصفی کے ساتھ داسٹ داس حُو کہا تو غلام آزاد ہوجائے گا ،اس لیے اس جملے سے راس میں حریت ثابت کی گئی ہے اور راس کے ذریعے چوں کہ پورے بدن کوتعبیر کیا جاتا ہے اس لیے راس کے واسطے سے پورے بدن میں آزادی سرایت کرجائے گی۔

# فضل فضل اس ہے پہلے اعتاق اختیاری کا بیان تھا اور اس فصل میں اعتاق غیر اختیاری کا بیان ہے اعتاق غیر اختیاری کا بیان ہے

وَ مَنْ مَّلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِّنَهُ عُتِقَ عَلَيْهِ، وَ هذَا اللَّهُظُ مَرُويٌّ عَنِ النَّبِي طَلَّقُلَهُ، وَ قَالَ السَّلَفُظُ بِعُمُومِهِ يَنْتَظِمُ كُلَّ قَرَابَةٍ مُّوَبَّدَةٍ بِالْمَحْرَمِيَّةِ وِلَادًا أَوْ غَيْرِهِ، وَالشَّافِعِيُّ وَمَلَّ عَلَيْهِ الْمَالِكِ يَنْفِيهِ الْقِيَاسُ أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ، وَالنَّافِعِيُّ مَ لَعْنَاهِ يَنْفِيهِ الْقِيَاسُ أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ، وَالْأَخُوةُ وَ مَا يُضَاهِ يَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَكُومِ يَنْ عَيْرِهِ مَوْضَاةِ الْمَالِكِ يَنْفِيهِ الْقِيَاسُ أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ، وَالْاَخُوةُ وَ مَا يُضَاهِ الْمَالِكِ يَنْفِيهِ الْقِيَاسُ أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ، وَالْاَحْقُ مَلَكَ قَرِيبَةً قَرَابَةً مُؤَيِّرَةً فِي النَّمُ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي غَيْرِ الْمُؤَدِّرُ فِي الْأَصْلِ، وَالْوَلَادُ مُلْغَي لَانَّهَا هِي النِّي يَقْتَوضُ وَصُلُهَا وَ يَحْرُمُ قَطْمُهَا حَتَى وَجَبَتِ النَّفَقَةُ وَ حَرُمَ الْمُؤَدِّرُ فِي الْأَصْلِ، وَالْوَلَادُ مُلْغَي لَانَهُا هِي النِّي يَقْتَوضُ وَصُلُهَا وَ يَحْرُمُ قَطْمُهَا حَتَى وَجَبَتِ النَّفَقَةُ وَ حَرُمَ الْمُؤْتِرُ فِي الْأَصْلِ، وَالْوَلَادُ مُلْغَي لَانَتَهَا هِي النِّي يَشَوَى الْمَالِلُكُ مُسُلِمًا أَوْ كَافِرًا فِي دَاوِالْهِ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى الْمُعْتَى وَجَبَتِ النَّفَقَةُ وَ حَرُمُ النِيلُومُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى وَعَلَيْقُ الْمَعْقَى وَعَلَى الْمَعْقَى وَلَوْلُهُ مَا عَلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْرَامُ وَلَا الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْولِ الْمَعْلَى وَالْمُ لِلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ وَلَوْلُهُ الْمُعْلَى الْمُولُومُ الْمُولُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُولِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْ

ترجیمه: جوشن اپنوزی رم محرم کا مالک ہوا وہ اس پر آزاد ہوجائے گا اور بیلفظ نبی اکرم مَثَّلَ الْمِنْ کَلِی ہے منقول ہے۔ آپ مَثَلِی کَا ارشاد گرامی ہے جوشن اپنے ذکی رحم محرم کا مالک ہوا تو وہ (مملوک) آزاد ہے، بیلفظ اپنے عموم کی وجہسے ہراس قرابت کوشامل ہے جس کی محرمیت ابدی ہوخواہ بھریق ولادت ہویا کسی اور طرح ہو۔ امام شافعی والشملا غیر ولادت میں ہمارے مخالف ہیں ان کی دلیل بیہ ہے ر ان البدايه جلد ١٥٠٠ ١٥٥٥ من ١٥٥٠ المام تزادى ك بيان على الم

کہ مالک کی مرضی کے بغیر عتن کے جوت کی قیاس نفی کرتا ہے یا قیاس اس کا تقاضائیس کرتا اور اخوہ و فیرہ کی قرابت والادت ہے کم ترہے، اس لیے الحاق اور استدلال دونوں چڑیں متنع ہو گئیں، ای طرح فیر ولا دیس مکاتب پر تکاتب کرنا متنع ہے جب کے ولا دیس ممات نہیں ہے۔ ہاری دلیل وہ صدیث ہے جوہم نے روایت کی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ ایسے قریبی کا مالک ہوا ہے جس کی قرابت ہی کومیت میں موثر ہے اس لیے دو اس پر آزاد ہوجائے گا اور اصل میں بہی موثر ہے اور ولا دت تو فیر موثر ہے، اس لیے کہ قرابت ہی کو جوڑنا فرض ہے اور اس کوتوڑنا حرام ہے تی کہ نفقہ واجب ہوتا ہے جب کہ ذکاح حرام ہوتا ہے۔ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ مالک مسلمان ہو یا دار الاسلام میں کا فرجو، اس لیے کہ علت عام ہے۔ اور اگر مکاتب نے اپنے بھائی یا بھائی کے قائم مقام کی کو خریدا تو وہ اس مکا تب بر مکاتب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتق بھی ہے، لہذا ترج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتق بھی ہے، لہذا ترج ممتنع ہوگی۔ اس لیے مقصود عقد کو ثابت میں مقروض ہے، برخلاف ولا دت کے، اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتق بھی ہے، لہذا ترج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتق بھی ہے، لہذا ترج ممتنع ہوگی۔ اس لیے مقصود عقد کو ثابت میں سے عتق بھی ہے، لہذا ترج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتق بھی ہے، لہذا ترج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتق بھی ہے، لہذا ترج ممتنع ہوگی۔ اس لیے مقاصد کتابت میں سے عتق بھی ہے، لہذا ترج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتق بھی ہے، لہذا ترج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتق بھی ہے، لہذا ترج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتق بھی ہے، لہذا ترج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتاب میں سے عتق بھی ہے، لہذا ترج ممتنع ہوگی۔ اس لیے کہ مقاصد کتاب میں سے عتق بھی ہے، لہذا ترد ہوجائے گا۔

حضرت امام ابوصنیفہ والتی سے مروی ہے کہ مکا تب پر اس کا بھائی بھی مکا تب ہوگا یہی صاحبین کا بھی قول ہے ، لہذا ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم (اس کے مکا تب نہ ہونے کو ) منع کردیں۔ اوریہ اس صورت کے برخلاف ہے جب آ دمی اپنے بچا کی بیٹی کا مالک ہوا اور وہ اس کی رضا می بہن بھی ہواں لیے کہ محرمیت وہ معتبر ہے جو قرابت سے ثابت ہوا ور بچے کو اس کا اہل قرار دیا گیا ہے ایسے ہی مجنون کو بھی یہاں تک کہ مالک ہونے کے وقت قریبی محفی ان دونوں پر آزاد ہوجائے گا، اس لیے اس عن سے بندے کا حق متعلق ہوگیا ہے لہذا یہ نفقہ کے مشایہ ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿مؤبده ﴾ بمیشہ بمیشہ وال ﴿ بیضاهی ﴾ مشابہہ ہے۔ ﴿نازلة ﴾ كم تر۔ ﴿تكاتب ﴾ مكاتب بنانا۔ ﴿ملعٰی ﴾ لغوك على الله عل

#### تخريج:

🛭 اخرجه الترمذي في كتاب الاحكام باب فيمن ملك ذارحم محرم، حديث: ١٣٦٥.

و ابوداؤد في كتاب العتق باب ٧ حديث ٣٩٤٩.

#### قرین رشته دار کے ملوک موتے بی آزاد موجانے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مخص اپنے ذی رخم محرم یعنی کسی ایسے مرد یا عورت کا مالک ہوا جس سے اس کا خونی رشتہ ہوادر
ان میں دائی طور پر نکاح حرام ہوتو مملوک مالک پر آزاد ہوجائے گا چنا نچہ خود صدیث پاک میں من ملك ذار حم محرم منه عتق
علید اور دوسری صدیث میں فہو حق کے الفاظ موجود ہیں اور اس امر پردلیل ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی ذی رخم محرم کا وارث ہوا
تو وہ اس پر آزاد ہوجائے گا، برقول صاحب بنایہ عتق علید کامضمون حضرت ابن عمر ملائظ کی صدیث میں ہے جے امام نسائی نے بیان
کیا ہے اور فہو حو کامضمون حضرت سمرة بن جندب من التی کی روایت میں ہے جے سنن اربعہ میں بیان کیا گیا ہے۔ بہر حال صدیث

میں موٹر نہیں ہوگی۔اس سے بھی بیدواضح ہوگیا کہ قرابت ولا دکوغیرولا دپر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ ولنا اللح: ہماری پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو من ملك اللح کے الفاظ سے بیان کی گئی ہے،اس حدیث سے وجہ استدلال اس طور پر ہے کہ اس میں ذار حم مطلق ہے اور ولا دت یا عدم ولا دت کی کوئی قید نہیں ہے،اس لیے یہ ہر طرح کے قرابت دار کوشامل ہوگی خواہ وہ ولا دتی ہو یاغیر ولا دتی ۔

ہماری دوسری دلیل ہے ہے کہ حرمت میں قرابت اصل ہے ولا دت اصل نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں رحم اور محرم کا افظ آیا ہے اور رحم سے قرابت اور محرم سے حرمت نکاح مراد ہے، لہذا جو محصل کی ایسے ذی رحم محرم کا مالک ہوا جس سے نکاح اس کے لیے حرام ہے تو وہ اس پر آزاد ہوجائے گا، معلوم ہوا کہ عتق اور حریت کی اصل علت قرابت ہے اور اگر اس کے ساتھ ولا دت بھی مل جائے تو نور علی نور سونے پہسما گا ہوگا۔ قرابت کے اصل ہونے کی ایک علت یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں اسی کو جوڑنا فرض قرار دیا گیا ہے اور قطع قرابت ہی پر حرمت کا تھم لگایا گیا ہے، اسی لیے تو محرم سے نکاح حرام ہونے کے باوجود اس کا نفقہ واجب ہے، معلوم ہوا کہ آزادی کو صرف ولا دت کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے۔

و لا فوق المنع: فرماتے میں کہ ما لک ہونے والاخواہ مسلم ہویا کافر ہواور دارالاسلام میں ہوتو اس کامملوک آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ قرابت محرمہ کی علت عام ہے اور وہ مسلم اور کافر سب کو یکساں طور پرشامل ہے۔

والمحاتب إذا اشتواہ النج: ہے امام شافعی را الله اللہ اللہ المتنع التکاتب النح کا جواب ہے، جس کا حاصل سے ہے کہ میں آپ کی سے کہ میں آپ کی سے کہ اگر کوئی مکا تب اپنے بھائی یا ماموں وغیرہ کا مالک ہوا تو وہ مملوک مکا تب ہوجائے گا۔ (بنابیہ ۵۹۳۸۵) اور بلک امام اعظم را اللہ اللہ اللہ مواتو وہ مملوک بھی مکا تب ہوجائے گا۔ (بنابیہ ۵۹۳۸۵) اور

## ر آن البداية جلد ١٤ ١٥ ميل المراكز ١١٠ المراكز ١١٥ الكام آزادى كے بيان ميں ك

اگر بھائی یا موں کے مکاتب نہ ہونے کو ہم تسلیم بھی کرلیں تو اس کی وجہ عدم ولا دت نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ آزاد کرنے کے لیے انسان کا خود خراور آزاد ہونا اور ملکِ تام کا مالک ہونا شرط ہے جب کہ مکاتب کوالی ملکیت ہی نہیں حاصل ہے جواسے اعماق پر قادر کرے اور مسئلہ اسی صورت میں فرض کیا گیا ہے جب کہ معتق کو پوری قدرت حاصل ہو۔

اس کے برخلاف اگر مکا تب قرابت ولادت والے کسی قریبی کامالک ہوتا ہے تو وہ مملوک بھی مکا تب ہوگا اور جس وقت مالک مکا تب آزاد ہوگا اور جس وقت مالک مکا تب آزاد ہوگا اس لیے کہ قرابت ولا دیمیں آزادی بدل کتابت کا مقصد ہے، کیول کہ خلام بدل کتابت کا محاملہ اس لیے کرتا ہے تا کہ اس کے سرسے رقیت کا بوجھ ختم ہواوروہ آزاد ہوجائے ،الہذا جس طرح یہ مقصد مالک کے حق میں ثابت ہوگا۔

صاحب عنایہ والتی اللہ کا کھا ہے و أما حریة الأخ فلیست من مقاصد عقد الکتابة كعدم لحوق العار برقه ولحوقه برق ابنه و أبيه يعنى بھائى كى حريت (جوقر ابت ولا ذبيس ہے) عقد كتابت كے مقاصد ميں سے نبيس ہے، كيوں كه انسان السخ باپ بيٹے كى رقیت سے تو شرم محسوں كرتا ہے، كيكن بھائى كے رقیق ہونے سے اس كے سر پر جوں تك نبيس ريگتی۔

وعن أبى حنيفة الع: المضمون كومم او پرصاحب بنايد كحوالے سے بيان كر يك بير-

وهذا بحلاف النع: يہال سے بھی ايک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال سے ہے کہ اگر ذی رخم محرم کا مالک ہونااس کے آزاد ہونا کی علت ہے تو پھر انسان کی چازاد بہن جواس کی رضائی بہن بھی ہواگر وہ اسے خرید لے تو اس بہن کو بھی آزاد ہوجانا چاہیے حالال کہ ایسانہیں ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ قرابت حریت میں موثر ہے جوابدی حرمتِ نکاح کو مستزم ہواور صورت مسئلہ میں نکاح کی حرمت رضاعت کی وجہ ہے نہ کہ قرابت کی وجہ سے اس لیے اس طرح کا بیکارسوال کرنا ضیاع وقت کے سوا کہ چہیں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے اور کوتا ہملی یرمنی ہے۔

و کذا المحنون النے: اس کا حاصل ہے ہے کہ جس طرح عاقل اور بالنے آدمی اپنے کسی قرابت دار کا مالک ہواتو وہ اس پر آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ آزاد ہوجاتا ہے اس طرح اگر کوئی بچہ اور مجنون اپنے کسی قریبی شخص کا مالک ہواتو وہ مملوک بھی ان پر آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ نہ کورہ عن سے بندے کاحق متعلق ہو چکا ہے اور علت حریت بھی موجود ہے فلایمنع من العتق شیئ ، اور بینفقہ کے مشابہ ہوگیا یعنی جس طرح اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہواور صرف بچہ یا مجنون ہی اس کے وارث ہوں تو مجنون اور بچے کے مال میں اس شخص کا نفقہ واجب ہوگا اس طرح اگر کسی کا لک ہونے کی صورت میں ان کامملوک بھی آزاد ہوگا۔

وَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى أَوْ لِلشَّيْطَانِ أَوْ لِلصَّنَمِ عَتَقَ لِوْجُوْدِ رُكُنِ الْإِعْتَاقِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، وَ وَصْفُ الْقُرْبَةِ فِي اللَّفْظِ الْأَوَّلِ زِيَادَةٌ فَلَا يَخْتَلُّ الْعِنْقُ بِعَدَمِهِ فِي اللَّفَظَيْنِ الْاَخَرَيْنِ.

ترجیلی: جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی غلام آزاد کیا یا شیطان یا بت کے لیے آزاد کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا،اس لیے کہ اعماق کا رکن اس کے اہل ہے اس کے محل میں موجود ہے۔اور پہلے لفظ میں قربت کا وصف زیادہ ہے لہٰذا بعد والے دونوں لفظوں میں اس وصف کے نہونے سے عتق میں خلل نہیں ہوگا۔

## ر آن البدائي جلد في من من المنظم المن المنظم المناع المنا

#### اللغات:

﴿ وجه ﴾ زات وصنم ﴾ بت وقوبة ﴾ نيكي ولا يحتل ﴾ نبين خراب موكا

#### الله ك لي يا جمول خداول ك ليه واد كي جان والفام كالحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا غلام آزاد کیا یا شیطان کے لیے آزاد کیا یا بت کے لیے آزاد کیا تو ان تمام صورتوں میں غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ اعتاق کا رکن یعنی معتق کا عاقل بالغ اور مالک ہونا اس کے کل یعنی مملوک میں موجود ہے،اس لیے کوئی چیز مانع عتق نہیں ہوگی۔

ووصف النع: فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں جب کسی نے لوجہ الله غلام کوآزاد کیا تو لوجاللتہ کہنے ہے بھی غلام الله کے لیے آزاد ہوگا اور اگر لوجہ الله نہ کہتا اور مطلق آزاد کرتا تو بھی وہ آزادی لوجاللتہ ہی ہوتی ، اسی لیے صاحب کتاب نے اسے دصف زائد قرار دیا ہے اور بعد کی دونوں صورتوں میں اس کے نہ ہونے سے عتق عبد میں کوئی خلل یا فرق نہیں ہوگا تاہم اگر ایک مسلمان شیطان یاصنم کے لیے غلام آزاد کرتا ہے تو اگر چہ آزادی واقع ہوجائے گی مگر معتق کنھار ہوگا۔

وَ عِنْقُ الْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَاقْعُ لِصُدُوْرِ الرُّكُنِ مِنَ الْآهُلِ فِي الْمَحَلِّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ.

تروج ملہ: اور مرہ اور مدہوش کا آزاد کرنا واقع ہے، اس لیے کہ عتق کا رکن اپنے اہل سے کل میں صادر ہوا ہے جیسا کہ طلاق میں ہے اور ماقبل میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

-همکره ﴾ زبردتی کیا گیا ، مجبور - هسکوان ﴾ مد بوش نشک -

#### مكره وسكران كااعتاق:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنا غلام آزاد کرنے پرمجبور کیا گیا اور اس نے آزاد کر دیا۔ یا کوئی شخص نشہ سے چور تھا اور اس حالت میں اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو وونوں صور توں میں آزادی واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ اعماق کا رکن اپنے اہل سے کل یعنی مملوک میں صادر ہوا ہے ، اس لیے بغیر کسی رکاوٹ کے آزادی واقع ہوجائے گی۔ یہ مسئلہ کتاب الطلاق میں مفصل بیان کیا جاچکا ہے۔

وَ إِنْ أَضَافَ الْعِنْقَ إِلَى مِلْكٍ أَوْ شَرْطٍ صَحَّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ، أَمَّا الْإِضَافَةُ إِلَى الْمِلْكِ فَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَالْمُنَافُةُ السَّافُونِي وَلَمُ السَّافُونِي السَّمُلِيُكَاتِ وَمَا التَّمُلِيُكُانِ التَّمُلِيُكَاتِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الطَّلَاقِ، وِ أَمَّا التَّمُلِيُكُانِ التَّمُلِيُكَاتِ عَلَى مَا عُرفَ فِي الطَّلَاقِ، وَ أَمَّا التَّمُلِيُكُانِ التَّمُلِيُكَاتِ عَلَى مَا عُرفَ فِي الطَّلَاقِ، وَ أَمَّا التَّمُلِيُكُ بِالشَّرْطِ فِلْآنَةُ إِسْقَاطٌ فَيَجُورِي فِيهِ التَّعُلِيْقُ، بِخِلَافِ التَّمْلِيُكَاتِ عَلَى مَا عُرفَ فِي مَوْضِعِهِ.

ترجمه: اوراگرمولی نے آزادی کوملک یا کسی شرط کی طرف منسوب کیا توضیح ہے جیسا کہ طلاق میں (اضافت کرنا) صحیح ہے، لیکن ملک کی طرف اضافت کرنے میں امام شافعی پڑائٹیلڈ کا اختلاف ہے اور کتاب الطلاق میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ رہی تعلیق بالشرط

## ر آن الهداية جلد ١٤٥ كر ١٩٥٠ المراكبة جلد ١٩٥٥ كر ١٩٥٠ المراكبة جلد ١٩٥٥ كر ١٩٥٠ المراكبة جلد ١٩٥٥ كر ١٩٥٠ كر ١٩٥٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥ كر ١٩٥ كر ١٩

( تو وہ اس لیے جائز ہے کہ وہ اسقاط ہے لہذا اس میں تعلیق جاری ہوگی۔ برخلاف تملیکات کے جیسا کہ اپنی جگہ معلوم ہو چکا ہے۔

#### اللغات:

-﴿أضاف ﴾منسوب كياء مدار ركھا۔

#### اعماق معلق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کم فخض نے کی غلام کی آزادی کو ملکیت پر معلق کر کے یوں کہاإن ملکتك فانت حو لینی اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو آزاد ہے یا کی شرط کی طرف عتی کو منسوب کیا اور کہاإن صلیت المظهر فانت حو لینی آگر میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو تم آزاد ہوتو یہ دونوں صور تیں درست ہیں جیسا کہ طلاق کو شرط یا ملک وغیرہ پر معلق کرنا صحح ہے اور وجود شرط کے وقت غلام آزاد ہوجائے گا۔لیکن ملکیت کی طرف نسبت کرنے اور ملک پر شرط لگانے میں امام شافعی ہو تھیا کہ کا اختلاف ہے چنا نچہ ملکیت پر معلق کرنے سے ہمارے یہاں تو آزاد کی واقع ہوگی (وجود شرط کے وقت) لیکن امام شافعی ہو تھیا گئر کے یہاں آزادی نہیں واقع ہوگی اور کتا ہے۔

و أما التعلیق النے: فرماتے ہیں کہ عتق کو شرط پر معلق کرنا اس لیے درست ہے، کیوں کہ عتق از قبیل اسقاط ہے اور اسقاطات کوشرط پر معلق کرنا درست ہوگا۔ اس کے برخلاف تملیکات یعنی مالک کرنے کو شرط پر معلق کرنا صحح نہیں ہے جسیا کہ اصول فقہ میں بیدواضح ہو چکا ہے۔

وَ إِذَا خَرَجَ عَبُدُ الِّحَرُبِيِّ إِلَيْنَا مُسْلِمًا عَتَقَ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَبِيْدِ الطَّائِفِ حِيْنَ خَرَجُوا إِلَيْهِ مُسْلِمِيْنَ هُمُ عُتَقَاءُ اللهِ، وَ لِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفُسَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَ لَا اسْتِرْقَاقَ عَلَى الْمُسْلِمِ اِبْتِدَاءً.

ترجیل: اوراگرحربی کاغلام مسلمان ہوکر ہماری طرف نکل آیا تو وہ آزاد ہوگا، اس لیے کہ طائف کے غلام جب مسلمان ہوکر نبی اکرم کا لیڈا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔اوراس لیے بھی کہ اس نے مسلمان ہونے کی حالت میں اپنی جان کو محفوظ کیا ہے اور کسی بھی مسلمان پر ابتداء غلامی نہیں ہو عتی۔

#### اللغات:

﴿عبيد ﴾ واحدعبد؛ غلام - ﴿ أحرز ﴾ روكا ٢- ﴿ استرقاق ﴾ غلاى -

#### تخريج

• اخرجه ابود اؤد في كتاب الجهاد باب عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين، حديث رقم: ٢٧٠٠.

#### دارالحرب سے بھاگ كرآنے والا غلام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حربی کا کوئی غلام دارالحرب سے بھا گا اور مسلمان ہوکر دارالاسلام آگیا تو اب دارالاسلام آکروہ آزاد ہوگا، کیوب کہ غلامان طائف کوآپ مُلَاقِيَّةِ اِنْ عَقاءالله کہدکرآزاد قرار دیا تھا۔ دوسری وجدیہ ہے کہ اس غلام نے اسلام کی حالت

## ا تن البدأ میں جلد ﷺ جلد ﷺ میں جات ہے۔ اور اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ابتداء کسی مسلمان پر غلام نہیں ہو علق، لہذا یہ مسلمان کیے غلام متصور ہوگا۔ متصور ہوگا۔

وَ إِنْ أَعْتَقَ حَامِلًا عَتَقَ حَمْلُهَا تَبُعًا لَهَا إِذْ هُو مُتَّصِلٌ بِهَا، وَ لَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ خَاصَّةً عَتَقَ دُوْنَهَا، لِأَنَّهُ لَا وَجُهَ إِلَىٰ إِعْتَاقِهَا مَقْصُوْدًا لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهَا وَ لَا إِلَيْهِ تَبْعًا لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ ، ثُمَّ إِعْتَاقُ الْحَمْلِ اللهِ إِلَىٰ إِعْتَاقِهُ الْحَمْلِ اللهِ الْمَوْضُوعِ ، ثُمَّ إِعْتَاقُ الْحَمْلِ صَحِيْحٌ ، وَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَ هِبَتُهُ، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ نَفْسَهُ شَرْطٌ فِي الْهِبَةِ وَ الْقُدُرَةُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ وَ لَمْ يُوْجَدُ ذَلِكَ مِا لَهِ مَا الْحَاقِ الْمُعَاقِقِ الْمَعْتَقِ اللهُ عَتَقَ الْمَعْتَقِ اللهَ الْمَا الْعَلَيْمِ وَ لَمْ يُوْجَدُ ذَلِكَ اللهُ ال

ترفیمی: اوراگرکسی نے شخص اپنی حاملہ باندی کو آزاد کیا تو باندی کے تابع ہوکر اس کا حمل بھی آزاد ہوگا کیوں کہ حمل باندی سے متصل ہے۔ اور اگر صرف حمل کو آزاد کیا تو صرف حمل آزاد ہوگا نہ کہ باندی، کیوں کہ باندی کو آزاد کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے نہ تو قصد أ، اس لیے کہ باندی کی طرف اضافت نہیں ہے اور نہ ہی جعا ، کیوں کہ اس میں قلب موضوع ہے۔ پھر حمل کا اعتاق صحیح ہے لیکن اس کی بچے اور اس کا ہم درست نہیں ہے، اس لیے کہ جبہ میں ذات کی سپر دگی شرط ہے اور بچے میں سپر دگی پر قدرت شرط ہے اور جنین کی طرف اضافت کرنے سے یہ چیز نہیں یائی گئی اور اعتاق میں ان میں سے کوئی چیز شرط نہیں ہے لہٰذا دونوں جدا ہو گئے۔

#### اللغات:

﴿ دون ﴾ علاوه - ﴿ تسليم ﴾ سروكرنا - ﴿ جنين ﴾ قبل از پيدائش - ﴿ اعتاق ﴾ آزادكرنا -

#### اعمَاق مِن حامله باندي كِحمل كي مختلف صورتين:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنی حاملہ باندی کو آزاد کیا تو اس باندی کے ساتھ ساتھ اس کاحمل بھی آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ حمل باندی ہے متصل ہے اوراس کے تابع ہے لہٰذا جس طرح باندی کے دیگر اعضاء اس کے تابع ہوکر آزاد ہوں گے اس طرح اس کا حمل بھی آزاد ہوجائے گا۔ اور اگر کسی نے صرف حمل کو آزاد کیا تو صرف حمل ہی آزاد ہوگا اور باندی آزاد نہیں ہوگی کیوں کہ جز، توکل کے تابع ہوکر اس میں داخل ہوسکتا ہے لیکن کل جز، کے تابع ہوکر اس میں داخل نہیں ہوسکتا۔

صاحب ہدائی نے جودلیل بیان کی ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں باندی کے آزاد ہونے کی دوہی صورتیں ہیں یا تو وہ قصداً آزاد کی جائے یا جبعاً اور بیدونوں صورتیں ناممکن ہیں، کیوں کہ قصداً باندی کواس لیے نہیں آزاد قرار دیا جاسکتا کہ مولیٰ نے صرف حمل کو آزاد کیا ہے اور باندی کی طرف عتق کی اضافت نہیں کی ہے۔ اور جبعاً اس لیے اسے آزاد نہیں مان سکتے کیوں کہ اس صورت میں قلب موضوع لازم آئے گا اور باندی جو متبوع ہے اس کا تابع بنالازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے باندی سی بھی طرح آزاد نہیں ہوسکتی۔

تم اعتاق النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ باندی کوچھوڑ کرصرف حمل کو آزاد کرنا تو درست ہے کین باندی کو کنارہ کر کے اس کے حمل کو بیخااور ہبہ کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ہبہ میں شکی موہوب کوسپر دکرنا ضروری ہے جب کہ بیچ میں میچ کی سپردگی پر قدرت

## ر آن البداية جلد ١٤٥٥ من المستحد ٢٢١ من المارة دادى كريان من

ضروری ہے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ جنین مال کے پیٹ میں رہتا ہے، اس لیے نہ تو اس کوسپر دکیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کی سپر دگی کے متعلق سوچا جاسکتا ہے، لہذا جنین اور حمل کی بچے اور اس کا ہبد درست نہیں ہے، ہاں اس کا اعتاق درست ہے، کیوں کہ اعتاق کے لیے نہ تو تسلیم ضروری ہے اور نہ ہی قدرت علی انسلیم شرط ہے۔

وَ لَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ عَلَى مَالٍ صَحَّ وَ لَا يَجِبُ الْمَالُ، إِذْلَا وَجُهَ إِلَى إِلْزَامِ الْمَالِ عَلَى الْجَنِيْنِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَىٰ الْحَنْقِ الْحَتْقِ الْمُعْتَقِ لَا عَلَى الْمُعْتَقِ لَا إِلَى إِلْزَامِهِ الْأُمَّ، لِأَنَّهُ فِي حَقِّ الْعِتْقِ نَفْسٌ عَلَى حِدَةٍ، وَاشْتِرَاطُ بَدَلِ الْعِتْقِ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَقِ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْخُلَعِ، وَ إِنَّمَا يُعْرَفُ قِيَامُ الْحَبْلِ وَقْتَ الْعِتْقِ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُم مِنْهُ، لِأَنَّهُ أَدُلَى مُدَّةِ الْحَمْلِ.

توریک : اور اگر مولی نے حمل کو کچھ مال کے کوش آزاد کیا تو عق صحیح ہے لیکن مال نہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ جنین پر مال واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ آزادی کے حق میں جنین ایک الگ جان ہے اور بدل عتق کو معتق کے علاوہ کسی اور پر مشروط کرنا جا کر نہیں ہے جیسا کہ خلع میں گذر چکا ہے۔ اور پوقت عتق حمل کا قیام اس صورت میں معلوم ہوگا جب اس وقت سے جمعے ماہ سے کم میں بائدی نے بچہ جنا ہو، اس لیے کہ بیمل کی ادنی مدت ہے۔

#### اللغاث:

﴿الزام ﴾ لازم كرنا - ﴿معتق ﴾ آزادكياجاني والا - ﴿حبل ﴾ حمل - ﴿أدنى ﴾ كمترين -

#### حمل كومال كي عوض آزاد كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے اپنی باندی کے حمل کو مال کی کسی مقدار کے عوض آزاد کیا تو حمل تو آزاد ہوجائے گا،
لیکن مال واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ جنین پر کسی کو ولایت نہیں ہوتی اس لیے اس پر مال نہیں لازم کیا جاسکتا ۔ اورعتق اورآزادی کے
حوالے سے جنین کو ایک مستقل نفس اور جان کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اس کی طرف سے اس کی مال پر بھی مال نہیں لازم کیا
جاسکتا، کیوں کہ معتق (جے آزاد کیا جائے ) کے علاوہ کسی دوسرے پر بدل عتق کو لازم قرار وینا درست نہیں ہے جیسا کہ باب الخلع میں
گذر چکا ۔ صاحب ہدایہ والتہ بیان علی مامر فی انجلع جو کہا ہے اس سے ہدایہ کا باب الخلع نہیں مراد ہے، کیوں کہ یہ مسئلہ ہدایہ کے
باب الخلع میں نہیں ہے، اس لیے صاحب بنایہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یا تو اس سے جامع صغیر کا باب الخلع مراد ہے یا پھر کفایۃ المنتی کا جو
ہدایہ سے پہلے کہ ھی گئی ہے۔ (بنایہ ۵۹۸۷ بیروت)

و إنها الغ: فرماتے ہیں کہ جوحمل کے آزاد کرنے کا مسلم بیان کیا جارہا ہے اس میں حمل کا قیام اسی وقت معلوم ہوگا جب عتق کے وقت سے چھ ماہ سے کم مدت میں باندی بچہ جنے ، کیوں کہ چھے ماہ حمل کی اقل مدت ہے لہذا اس مدت سے کم میں بچہ کی ولادت اس بات کا ثبوت ہوگی کہ بوقت عتق باندی حاملہ تھی اور اس کے پیٹ میں بچے تھا۔

## ر آن البدایه جدی کی کار ۱۳۲۳ کی کی کی دادی کے بیان یم کی کی کی ازادی کے بیان یم کی ک

قَالَ وَ وَلَدُ الْأُمَةِ مِنْ مَّوُلَاهَا حُرُّ لِأَنَّهُ مَخْلُوفٌ مِنْ مَائِهٖ فَيَغْتِقُ عَلَيْهِ، هَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَ لَا مُعَارِضَ لَهُ فِيْهِ، لِأَنَّ وَلَدَ الْاَمَةِ لِمَوْلَاهَا.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ باندی کی جواولا داس کے مولیٰ سے ہوگی وہ آزاد ہوگی ،اس لیے کہ وہ مولیٰ کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے اس لیے اس پر آزاد ہوگی ، یہی اصل ہے اور بچہ کے متعلق کوئی معارض نہیں ہے،اس لیے کہ باندی کا بچداس کے مولیٰ کا ہے۔

#### اللغات:

﴿حرُّ ﴾ آزاد۔﴿مخلوق﴾ پيراكيا گياہے۔

#### باندى كى اولا دكاتكم:

مسکانو واضح ہے کہ مولی کے نطفہ سے باندی کیطن سے پیدا ہونے والا بچہ آزاد ہوگا، کیوں کہ جب اس کے وجود کا سبب یعن مولی آزاد ہوتا فلامر ہے کہ بچہ بھی آزاد ہوگا اور اصل بھی یہ ہے کہ نطفہ مولی سے پیدا ہونے والا بچہ آزاد ہواور یہاں اس بچ کا کوئی معارض بھی نہیں ہے کہ اس کے مولی کے نطف سے ہونے میں شک پیدا ہو، کیوں کہ جس طرح باندی مولی کی مملوک ہوتی ہے، اس طرح اس کا بچ بھی مولی کا مملوک ہوتا ہے۔

وَ وَلَدُهَا مِنْ زَوْجِهَا مَمْلُوْكُ لِسَيِّدِهَا لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الْأَمِّ بِاعْتِبَارِ الْحَضَانَةِ أَوْ لِإِسْتِهُلَاكِ مَائِهِ بِمَائِهَا، وَالْمُنَافَاةُ مُتَحَقِّقَةٌ، وَالزَّوْجُ قَدُ رَضِيَ بِهِ، بِخِلَافِ وَلَدِ الْمَغُرُوْرِ، لِأَنَّ الْوَالِدَ مَا رَضِيَ بِهِ.

تروج کھلے: اور باندی کاوہ بچہ جواس کے شوہر سے پیدا ہوا ہووہ اس باندی کے مالک کامملوک ہوگا، کیوں کہ پرورش کے اعتبار سے یا شوہر کے نطفے کے ساتھ مل کر ہلاک ہونے کے اعتبار سے مال کی جہت رائح ہے، اور منافات ثابت ہے اور شوہر اس پر راضی ہے۔ اس پر راضی ہے۔ برخلاف اس شخص کے بچے کے جسے دھوکا دیا گیا ہو، اس لیے کہ والداس پر راضی ہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿سيد﴾ آقا۔ ﴿حضانة ﴾ برورش۔ ﴿استهلاك ﴾ معدوم ہوجانا، ہلاك ہوجانا۔ ﴿مغرور ﴾ وهوكه ديا كيا شخف\_

#### باندى كى اولا دكاتكم:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی باندی کا کسی تخص سے نکاح کردیا اور پھراس باندی نے بچہ جنا تو وہ بچہ باندی کے آقا کا مملوک ہوگا، اس لیے کہ مال کوتر جیح حاصل ہے، کیول کہ بیچے کی پرورش کا حق بھی اس کو ہے اور پھر مال باپ کا نطفہ جب ایک دوسرے سے ملا تو شوہر کا نطفہ مغلوب ہوگیا اور مال کا نطفہ غالب رہا نیز بچہ حقیقتا اور حکماً دونوں اعتبار سے مال کے نطفے سے بیدا ہوتا ہے اس کے بیٹ میں پرورش پاتا ہے جب کہ باپ کے نطفے سے صرف حکماً پیدا ہوتا ہے، اس لیے ان وجوہ سے مال کوتر جیح حاصل ہے ابندا مال جس کے تابع ہوگا۔

## ر أن البداية جلد الله الله الله على الكام أزادى ك بيان ين الم

ر ہا مسئلہ ماں باپ کے نطفے کے منافات کا اور شوہر کے ضرر کا تو اگر چہ منافات متحقق ہے کیکن شوہر کے نطفے کے مغلوب ہونے کی وجہ سے منافات ختم ہے اور جہاں تک شوہر کا ضرر ہے بعنی اس کے بچہ کے دوسرے کامملوک ہونے سے تو وہ اس وجہ سے معتبر نہیں ہے، کیوں کہ شوہر اپنے ضرر پر راضی ہے، اس لیے کہ دوسرے کی باندی سے نکاح کرکے خود شوہر نے اپنے حق میں ضرر ثابت کیا ہے لہٰذااس کا وبال بھی اس پر عائد ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر دھوکا دے کراورکی عورت کو آزاد بتا کر کسی شخص ہے اس کا نکاح کیا گیا اور پھر بعد میں وہ عورت باندی نکلی تو اس صورت میں وہ بچدا پنے باپ کے تابع ہوکر آزاد ہوگا اور ماں کے تابع نہیں ہوگا، کیوں کہ اس بچے کا باپ ضرریعنی اپنے بچ کے دوسرے کامملوک ہونے پر راضی نہیں ہے، لہٰذااس کا بچداس کے حوالے کیا جائے گا۔

وَ وَلَدُ الْحُرَّةِ حُرُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ جَانِبَهَا رَاجِعٌ فَيَتْبَعُهَا فِي وَصْفِ الْحُرِّيَّةِ كَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْمَمْلُوْكِيَّةِ وَالْمَرْقُوْقِيَّةِ وَالتَّذْبِيْرِ وَ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ وَالْكِتَابَةِ.

تر جملے: اور آزادعورت کا بچہ ہر حال میں آزاد ہوگا کیوں کہ عورت کی جانب رائج ہے لہٰذا وصف حریت میں بچہ ماں کے تابع ہوگا جیسا کہ مملوک ہونے ، مرقوق ہونے ، مد بر ہونے ،ام ولداور مکاتب ہونے میں بھی بچہ ماں ہی کے تابع ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿يتبع ﴾ تالع موكار ﴿مرقوقية ﴾ غلام مونا\_

#### آ زادعورت كي اولا دكاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بیچے کی ماں آزاد ہوتو اس کا بچہ ہر حال میں آزاد ہوگا یعنی خواہ اس کا باپ غلام ہویا آزاد، بچہ بہر صورت آزاد ہوگا یعنی خواہ اس کا باپ غلام ہویا آزاد، بچہ بہر صورت آزاد ہوگا، کیوں کہ ماں کی جہت ویسے بھی رائح ہوتی ہے اور پھر ماں جب آزاد ہوتو کیا کہنے ہیں یعنی اس صورت میں تو بدرجہ ُ اولی بچہ اس کے تابع ہوگا اور آزاد ہوگا۔ جیسا کہ اگر بچہ کی ماں کسی کی مملوک ہویا مرقوق ہویا وہ مدبر ہویا ام ولدیا مکا تبہ ہوتو ان تمام صورتوں میں اس کا بچہ اس کے تابع نہیں ہوگا۔



# باب العبن يعتن بعضه باب العبن على عرصة زادكيا كيامو الم

اس سے پہلے صاحب کتاب نے بورے غلام کی آزادی کو بیان کیا ہے اوراب یہاں سے بعض غلام کی آزادی کو بیان کررہے ہیں اور چوں کہ کمل غلام آزاد کرنامتفق علیہ اور کشر الوقوع ہے، اس لیے اس کوعتق البعض والے سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ (بنایہ ۲۰۱۸)

وَ إِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى بَعْضَ عَبْدِهِ عَتَقَ ذَلِكَ الْقَدُرُ وَ يَسْعَى فِي بَقِيَّةٍ قِيْمَتِه لِمَوْلَاهُ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ رَحَمَّتُكَّالِيهُ، وَ قَالَا لَا يَعْتِقُ، وَ أَصْلُهُ أَنَّ الْإِغْتَاقَ يَتَجَزَّىٰ عِنْدَهُ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا أُغْتِقَ، وَ عِنْدَهُمَا لَا يَتَجَزَّى وَهُوَ قُوْلُ الشَّافِعِيِّ فَإِضَافَتُهُ إِلَى الْبَعْضِ كَإِضَافَتِهِ إِلَى الْكُلِّ فَلِهاذَا يَغْتِقُ كُلُّهُ، لَهُمْ أَنَّ الْإِغْتَاقَ إِثْبَاتُ الْعِنْقِ وَهُوَ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ وَ إِثْبَاتُهَا بِإِزَالَةِ ضِدِّهَا وَهُوَ الرِّقُ الَّذِي هُوَ ضُعُفٌ حُكْمِيٌّ وَهُمَا لَا يَتَجَزَّيَانِ فَصَارَ كَالطَّلَاقِ وَالْعَفُو عَنِ الْقِصَاصِ أَوْ هُوَ إِزَالَةُ الْمِلْكِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ حَقُّهُ، وَالرِّقُ حَقُّ الشَّرْعِ أَوْ حَقُّ الْعَامَّةِ، وَ حُكُمُ التَّصَرُّفِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْمُتَصَرِّفِ وَهُوَ إِزَالَةُ حَقِّهِ لَا حَقَّ غَيْرِهِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ التَّصَرُّفَ يَقْتَصِرُ عَلَى مَوْضِع الْإِضَافَةِ، وَالتَّعَدِّىٰ إِلَى مَا وَرَاءِهِ ضَرُوْرَةَ عَدَمِ التَّجَزِيْ، وَالْمِلْكُ مُتَجَزٍّ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ، وَ يَجِبُ السِّعَايَةُ لِإِخْتِبَاسِ مَالِيَّةِ الْبَعْضِ عِنْدَ الْعَبْدِ وَالْمُسْتَسْعٰي بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ، لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْبَغْضِ تُوْجِبُ ثُبُوْتَ الْمَالِكِيَّةِ فِي كُلِّهِ، وَ بَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَغْضِهِ يَمْنَعُهُ فَعَمِلْنَا بِالدَّلِيْلَيْنِ بِإِنْزَالِهِ مُكَاتَبًا إِذْ هُوَ مَالِكٌ يَدًا لَا رَقَبَةً، وَالسِّعَايَةُ كَبَدَلِ الْكِتَابَةِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيْهُ وَ لَهُ خِيَارٌ أَنْ يُعْتِقَهُ، لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ قَابِلٌ لِلْإِغْتَاقِ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا عَجِزَ لَا يَرُدُّ إِلَى الرِّقِ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ لَا إِلَى أَحَدٍ فَلَا يَقْبَلَ الْفَسْخَ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ الْمَقْصُوْدَةِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُقَالُ وَ يُفْسَخُ، وَ لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ حَالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ فَأَثْبَتْنَاهُ فِي الْكُلِّ تَرْجِيْحًا لِّلْمُحْرِمِ، وَالْإِسْتِيْلَادُ مُتَجَزٍّ عِنْدَهُ حَتَّى لَوِ اسْتَوْلَدَ نَصِيْبَهُ مِنْ مُّدَبَّرَةٍ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَ فِي الْقِنَّةِ

# ر آن البداير جلد المستحد سير سير سير سير سير الكام آزادى كے بيان مير يك الكام من المام آزادى كے بيان مير يك الكام من الم الكام الكام الم الكام الكام

تروجی اور جب مولی نے اپنے غلام کا کچھ آزاد کیا تو اس کے بقدروہ غلام آزاد ہوگا اورا مام ابوصنیفہ رافتیل کے بہاں وہ غلام مولی کے لیے باتی قیمت میں سعی کرے گا۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ پورا غلام آزاد ہوجائے گا اوراس کی اصل بیہ ہے کہ امام اعظم کے بہاں اعمّاتی تجری ہوسکتا ہے لہذا اس مقدار پر آزاد کی خصر ہوگی جومولی نے آزاد کیا ہے۔ اور حضرات صاحبین کے بہاں اعمّات مجری نہیں ہوتا اور یہی امام شافعی رافتیل کا قول ہے لہذا بعض عبد کی طرف اعمّات کی اضافت کرنا کل عبد کی طرف اضافت کرنے کی طرح ہوات کے اور اس طرح ہے ای لیے پوراغلام آزاد ہوجائے گا، ان حضرات کی دلیل ہیہ کہ اعمّاق اثبات توت کا نام ہواوروہ قوت حکمیہ ہواوراس کا اثبات اس کی ضد کوختم کرنے سے ہوگا اور قوت کی ضدوہ رقیت ہے جو حکمی کروری ہے اور بیدونوں متجری نہیں ہو سکتے ، لہذا بیطلا ق دیے قصاص معاف کرنے اورام ولد بنانے کی طرح ہوگیا۔

اور طلاق اور عفوعن القصاص میں کوئی درمیانی حالت نہیں ہے لبذا ہم نے محرم کوتر جیج دیتے ہوئے ان کے کل میں ثابت کردیا۔اورامام صاحب ولیٹ کیڈ کے یہاں استیلاد لینی ام ولد بنانام تجزی ہوتا ہے یہاں تک کداگر مولی نے مدیرہ باندی سے اپنے جھے کو ام ولد بنالیا تو وہ اس کے حصے تک محدود رہے گا اور کامل مملوکہ باندی میں جب کسی نے افساد کی وجہ سے اپنے ساتھی کے جھے کا تاوان دیدیا تو صان کی وجہ سے وہ اس کا مالک ہوگیا لہذا استیلاد پورا ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿قدر ﴾ مقدار۔ ﴿ يسعلى ﴾ كمائ كا، مخت كرے كا۔ ﴿ يتجزُّى ﴾ كلائ ، وتا ہے۔ ﴿ يقتصر ﴾ مخصر ہوگا۔ ﴿ وقدر ﴾ مغاف كرنا۔ ﴿ قصاص ﴾ قبل كا بدلد۔ ﴿ تعدّى ﴾ تجاوز۔ ﴿ احتباس ﴾ ركا ہوا ہونا۔ ﴿ استيلاد ﴾ ام

ولدينانا ،اولا دحاصل كرنا ـ ﴿ نصيب ﴾ حصه ـ

#### غلام كالمجمعه زادكرنا:

صورت مسئلہ ہیہ کہ اگر کسی محف نے اپنے غلام کے کچھ جھے کو آزاد کیا اور کچھ کو روک لیا تو امام اعظم والٹیلیڈ کے یہاں اس نے جتنے جھے کو آزاد کیا ہے استے میں آزادی واقع ہوگی اور ماہمی حصہ میں بدستور وقیت باتی رہے گی جس کے لیے غلام کو کمائی کر کے مولی کو دینا ہوگا ،اس کے برخلاف حضرات صاحبین گے یہاں پوراغلام آزاد ہوجائے گا اور اس پرسعایہ واجب نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب والٹیلائے کے یہاں اعماق میں تجری کا امکان ہے جب کہ حضرات صاحبین اعماق میں عدم تجری کے قائل میں اور یہی امام شافعی والٹیلائلائل کے یہاں اعماق میں تجری نہیں ہوسکتی تو نصف اور بعض غلام کو آزاد کرنا ایسا ہے جیسے پورے غلام کو آزاد کرنا اور بعض عبد کی طرف اعمافت کی طرف اضافت کی طرح ہوگی اور پوراغلام آزاد ہوجائے گا۔

ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ انجات تو ت کا نام عتل ہے اور عتل ایک قوت حکمیہ ہے جس کا ثبوت اس وقت ہوگا جب اس کی ضدر وقت ہوگا جب اس کی ضدر وقت ہوگا ہوں ہوگی اور پوراغلام آزاد ہوجائے گا۔

ان وقت کا مل قوت حکمیہ جا بت نہیں ہوگی اور چوں کہ ضعیف حکمی اور توت حکمیہ میں تجری نہیں ہوتی اس لیے ان کے ماخذ اور مشتق سے میں تجری نہیں ہوتی مقاص کو تجری نہیں ہوتی اس لیے ان کے ماخذ اور مشتق یعن تجری نہیں ہوگی اور جس طرح طلاق میں تجری نہیں ہوتی، قصاص کو تجری نہیں ہوتی اس کے اس اور ام ولد اس خوری سے بھی بعض غلام آزاد کرنے سے بیانے میں تجری نہیں ہوگی۔ اور اندان حوالوں سے بھی بعض غلام آزاد کرنے سے بیانے میں آزاد ہوگا۔

بیانے میں تجری نہیں ہو بیتیں اسی طرح اعماق اور عتل میں بھی تجری ممکن نہیں ہے ، لہذا ان حوالوں سے بھی بعض غلام آزاد کرنے سے بی بیان آزاد ہوگا۔

ویجب السعایة المخ: اس کا حاصل بی ہے کہ امام اعظم والتی ایک یہاں جب بعض ہی غلام میں عتق متحقق ہوگا تو پھر مابقی

## ر آن الهداية جلد ١٥٥٠ يوسيد المارة زادى كيان من

بعض کی رہائی اور خلاص کے لیے غلام کو ہاتھ پیر مارنا ہوگا اورامام اعظم ولیٹھیٹ کے یہاں ندکورہ غلام مکا تب کے درجے ہیں ہوگا کیوں

کہ یہاں دو باتیں ہیں (۱) بعض غلام کی طرف اعتاق کی نسبت کرنے سے بیدواضح ہورہا ہے کہ پورے غلام سے مولی کی ملکیت ختم

ہے، کیوں کہ عتق میں تجزی نہیں ہے (۲) بعض غلام میں مولی کی ملکیت باقی رہنے سے بیدواضح ہورہا ہے کہ وہ پورا غلام ابھی بھی مولی

کامملوک ہو، اس لیے کہ رقبت بھی متجزی نہیں ہوتی اور صورت مسئلہ میں غلام کو مکا تب کے درجے میں اتار کران دونوں باتوں پڑمل

کرناممکن ہے ای لیے امام اعظم ولیٹھیٹ نے اسے مکا تب کے درجے میں اتار دیا کیوں کہ مکا تب بھی بعض آزاد ہوتا ہے اور بعض رقبق

چنا نچہ رقبتاً تو وہ مملوک اور رقبق ہوتا ہے اور بیدا وتصرفا وہ آزاد اور مالک ہوتا ہے، اور چوں کہ مکا تب میں مولی کو بیا ختیار ہوتا ہے ماس ہوگا۔

کہ چا ہے تو اس سے کمائی کرا کر مابھی جھے کی قیمت وصول کرے اور چا ہے تو آزاد کردے، للبذا مُعتق بعض میں بھی اسے بیا ختیار حاصل ہوگا۔

البتہ مکا تب اور معتق بعض میں فرق صرف اتنا ہے کہ اگر معتق بعض کمائی سے عاجز ہوجائے تو پھراسے رقیت کی طرف نہیں لوٹا یا جائے گالیکن مکا تب اگر کسب سے عاجز ہوجائے تو اسے رقیت اور عبدیت کی طرف پھر دیا جائے گا، اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ اگر معتق بعض کو بھی ہم رقیت کی طرف لوٹا نے کا حکم دیدیں تو یہ اسقاط لا ایل اُحد ہوگا یعنی بلا وجہ اور بدون ما لک اسقاط ہوگا ، اس لیے کہ اسقاط میں معاوضہ کے معنی موجود ہیں اور معاوضہ دوآ دمیوں کے درمیان ہوتا ہے اور یہاں صرف ایک ہی آ دمی ہے اور وہ معتق ہے ، اس لیے معتق بعض کو کمائی سے عاجز ہونے کی صورت میں رقیت کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ اس کے برخلاف مکا تب کا مسئلہ ہے تو بصورت بحز اس لیے مکا تب کو رقیت کی طرف بھیرا جاتا ہے ، کیوں کہ اس میں اسقاط الی المکا تب ہوگا اور معاوضہ کے معنی محقق ہوجا کمیں گے اس لیے مکا تب کو رقیت کی طرف بھیرا جاتا ہے ، کیوں کہ اس میں اسقاط الی المکا تب ہوگا اور معاوضہ کے معنی محقق ہوجا کمیں گے اس لیے وی لیا کہ اس کی بیا جاسکتا ہے اور اسے شخ بھی کیا جاسکتا ہے۔

ولیس فی الطلاق المع: یہاں ہے امام شافعی را تیا اورصاحبین کے اس قیاس کا جواب دیا جارہا ہے جوان حضرات نے اعتاق کو طلاق اور قصاص وغیرہ پر کیا ہے۔ جواب کا حاصل ہے ہے کہ اعتاق اور مملوکیت کے درمیان ایک حالت اور واسطہ ہے جیسا کہ مکا تب ذات کے اعتبار سے مملوک ہوتا ہے لیکن تصرف کے اعتبار سے مالک ہوتا ہے جب کہ نکاح اور طلاق کے درمیان یا قصاص اور عفو کے درمیان کوئی واسطہ اور اسٹا پنہیں ہے، چنا نچہ اگر کسی نے نصف ہوی کو طلاق دی تو جس نصف کو طلاق دی تو جس نصف کو طلاق دی تو جس نصف کو طلاق دی تو جس نصاص ہوگیا اور ماجمی نصف میں قصاص معاف کردیا تو اب اس میں بدلہ لین حرام ہوگیا اور ماجمی نصف میں قصاص حال ہے اور ایشا ہے ہوئی اور ضابطہ ہے ہے کہ جب کی مسئلے میں حلال اور حرام دونوں جمج ہوجا کی تو اس مورم اور جب ہوگیا اور حرام دونوں کا اجتماع ہوگیا اور ضابطہ ہے کہ جب کی مسئلے میں حلال اور حرام دونوں جمج ہوجا کی تو اور کا المحرم و المحبوم المحبوم و المحبوم المحبوم و المحبوم کی بیش نظر احتیا طاقی میں ہوگیا ہوگیا۔

ای طرح استیلا دیر بھی ان حضرات کا قیاس درست نہیں ہے، کیوں کہ فریق مخالف یعنی امام صاحب رہ شیاد کو استیلا دی عدم تجزی قبول نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں استیلا دبھی متجزی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مولی نے مدہر باندی میں صرف اپ جھے کو ام ولد بنایا تو کہ جائز ہے اور صرف اس کے جھے کے بقدر باندی ام ولد ہوگی۔ اور قنہ یعنی مکمل مملوکہ باندی کو لے کر اعتراض کرنا

## ر أن البداية جلد المستخصر مع المستخصر الكام أ زادى كيان ين ي

درست نہیں ہے،اس لیے کہ اگر کسی نے کسی مملو کہ باندی کے نصف کوام ولد بنادیا اور پھراس نے باندی کا صان ویدیا تو صان کی وجہ سے چوں کہ یہ باندی پورے طور پراس کی مملوک ہوگئ ہے اور جو محض نصف باندی کوام ولد بناسکتا ہے وہ پوری کو بھی بناسکتا ہے اس لیے اس حوالے سے قنہ میں نصف استیلا دکو کامل کا درجہ دیا گیا ہے۔

وَإِذَا كَانَ الْعَبُدُ بَيْنَ شَرَيْكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبُهُ عَتَقَ، فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا فَشَرِيْكُهُ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ اَسْتَسْطَى الْعَبْد، فَإِنْ ضَمَّنَ رَجَعَ الْمُمْعِقُ عَلَى الْعَبْد، وَالْوِلَاءِ لِلْمُعْتِق، وَإِنْ أَعْتَقَ أَوِ اسْتَسْطَى فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا فَالشَّرِيْكُ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ لِلْمُعْتِق، وَإِنْ أَعْتَقَ أَوِ اسْتَسْطَى فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَجْهِيْنِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِفَيةَ رَحِلُهُ عَلَيْهِ، وَ قَالَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا الشَّمَانُ مَعَ الْيَسَدِ، وَالسِّعَايَةُ مَعَ الْإِعْسَارِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، وَ هَذِهِ الْمَسْلَلَةُ الشَّمِينَ عَلَى حَرْفَيْنِ أَحَدُهُمَا يَحَرِّيُ الْإِعْسَارِ وَ لَا يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، وَ هَذِهِ الْمَسْلَلَةُ السَّمَانُ مَعَ الْيَسَارِ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ سِعَايَةَ الْعَبْدِ عِنْدَةً، وَ عِنْدَهُمَا يَمْنَعُ، لَهُمَا فِي الطَّانِي قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ وَعِنْدَةً الْمَعْتِقُ فَى عَلْمُ اللَّهُ الْمُعْتِقُ لَا يَمْنَعُ الْعَلَامُ عَيْلًا صَعِنَ وَ الْقَانِي قَلْمُ الْعَلَى عَالِيهُ السَّلَامُ فِي الشَّوْرُ عَلَى عَلَيْ السَّلَامُ فِي الْعَلَى عَلَيْ السَّلَامُ فِي الشَّعْرِةِ عَلْمُ الْعَلَى عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَى عَلَيْكُ الْمُعْتِيلُ وَلَمُ الْمُعَلِي عَلَيْ وَالْمُعْتِلُ السَّعْمِ فِي الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ الْعَلَى عَلَى عَلَيْ الْمَعْنَى وَعَلَى الْقَلْمُ عِنْ الْعَلَى عَلَى الْقَلْمُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْقَلْمُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمَعْتِيلُ الْعَلَى عَلَى الْمَلِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمَعْتَى الْمَعْتَى الْمَعْتَى عَلَى الْمَعْتَى الْمَعْتَى الْمُعْتَى عَلَى الْمُعْتَى الْمَعْتِ فَعَلَى الْمَعْرَاقِ الْمُعْتِيلُ الْعَلْمُ عَلَى الْمَعْلَى عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمَالِ الْمُعْتِيلُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمَعْتَى الْمُعْتَى الْمَعْتَى الْمُعْتَى الْمَعْتِلُولُ عَلَى الْقَاعُ الْمُعَلَى عَلَى الْعَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى ا

ترجملہ: اوراگرایک غلام دوشریوں میں مشترک ہواوران میں سے کی نے اپنا حصہ آزاد کردیا تو اس کا حصہ آزاد ہوجائے گا پھر
اگر وہ شریک بالدار ہوتو اس کے ساتھی کو اختیار ہوگا اگر چا ہے تو اپ جھے کو آزاد کرد ہے اوراگر چا ہے تو اپ شریک سے اپ جھے کی قبت کا صان لے لیا تو معتق غلام سے رجوع کرے گا اور قبت کا صان لے لیا تو معتق غلام سے رجوع کرے گا اور اس کا ولا ، معتق کو ملے گا۔ اوراگر شریک ٹانی نے اپ جھے کو آزاد کردیایا اس سے کمائی کرایا تو ولا ، ان دونوں کے مابین مشترک ہوگا۔ اوراگر معتق تنگدست ہوتو بھی شریک کو اختیار ہے اگر چا ہے تو اپنا حصہ آزاد کردے اوراگر چا ہے تو غلام سے کمائی کرائے اور دونوں صورتوں میں ولا ء دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اور بیچم حضرت امام ابوضیفہ والٹیلا کے یہاں ہے ، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ شریک اول کے مالدار ہونے کی صورت میں شریک ٹائی کو صرف ضان کاحتی ہوگا جب کہ اس کے تنگدست ہونے کی صورت میں اسے صرف کمائی کرائے دور یہ مسئلہ دواصلوں رہنی ہے ، صرف کمائی کرائے حق ہوگا۔ اور یہ مسئلہ دواصلوں رہنی ہے ،

## ر أن البداية جلد على المستخطرة و rra المستخطرة الكام أ ذادى ك بيان عن الم

ان میں ہے ایک اعماق کامتجزی ہونا اور نہ ہونا ہے جیسا کہ ہم بیان کر بچے اور دوسری اصل یہ ہے کہ معتق کا خوشحال ہونا امام صاحب یہ میں سے ایک اعتاق کا متحق کا خوشحال ہونا امام صاحب کے یہاں اس کے کسب سے مانع نہیں ہے جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں مانع ہے۔اصل دوم میں حضرات صاحبین کی دلیل آپ منافی ایک ارشاد گرای ہے اس مخص کے متعلق جو اپنا حصہ آزاد کردے" اگریہ مالدار ہوتو (دوسرے کے حصے میں قیت کا) ضامن ہوگا اور اگروہ فقیر ہوتو غلام دوسرے کے حصے کے لیے کمائی کرے گا، آپ مَنافی کے اُس مِنادی ہے اورتقیم شرکت کے منافی ہے۔

امام صاحب والشط کی دلیل یہ ہے کہ شریک ٹانی کے جھے کی مالیت غلام کے پاس محبوں ہے لہٰذا اسے تاوان لینے کا اختیار ہوگا جسے اگر ہوانے کسی آ دمی کے کیڑے کو اڑا کر دوسرے کے رنگ میں ڈالدیا اوروہ کیڑا رنگین ہوگیا تو مالک ثوب پر دوسرے کے قیمت واجب ہے خواہ وہ مالدار ہویا تنگدست ، اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے، لہٰذا بہی تھم صورت مسئلہ میں بھی ہوگالیکن اگر غلام فقیر ہوتو شریک ٹانی اس سے کمائی کرائے۔

پھر (مالداری سے ) بیارتیسیر مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی مالیت کا مالک ہو کہ دوسرے کے حصے کی قیمت اداء کرسکے اور بیار غناء مرادنہیں ہے، کیوں کہ بیارتیسیر سے دونوں کی طرف شفقت برابر رہتی ہے، کیوں کہ معتق کے لیے اس کا چاہا ہوالیعن قرابت کا ثبوت ہوجائے گا اور ساکت کواس کے حق کا بدل مل جائے گا۔

#### اللغاث:

#### مشترك غلام كاليك حصدة زادكرنے كا حكام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہواوران میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کرد ہے تو اس کا حصہ بلاشبہ آزاد ہوجائے گا کیوں کہ اس نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے اوراپنی ملکیت میں انسان کا ہرتصرف درست اورجائز ہوتا ہے، اس لیے اس کے حصہ کے بقدرتو غلام آزاد ہوجائے گا، کیکن دوسرے شریک کا کیا ہوگا؟ اس سلیے میں تفصیل یہ ہے کہ محتق یعنی جس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اگر وہ مالدار اور خوشحال ہوتو دوسرے شریک کو تین باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہوگا (۱) وہ چاہ تو اپنی شریک سے اپنے حصے کی قیمت وصول کر لے (۳) یا تو الله شریک سے اپنے حصے کی قیمت وصول کر لے (۳) یا تجروہ خور بھی غلام کو آزاد کرد ہے۔ اب اگر وہ پہلی صورت اختیار کرتا ہے یعنی اپنے شریک سے ضان وصول کر لیتا ہے تو وہ شریک اب غلام کا در بس کی اور اس سے مالی مطاب کر کے گا اور اس غلام کا ولاء بھی اس محتق اول ہی کو ملے گا۔ اور اگر شریک ٹائی خور دسری یا تیسری راہ اختیار کی یعنی اسے آزاد کردیا یا اس کو کمائی پر لگادیا تو ان دونوں صورتوں میں اس غلام کا ولاء ان کے مابین مشترک ہوگا یعنی اس غلام کی وارشت میں یہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔

اور اگر شریک اول مُعسر بعنی تنگدست ہوتو اس صورت میں شریک ٹانی کو صرف دو اختیار ملیں گے (۱) یا تو وہ غلام کو آزاد کرے(۲) یا پھراس سے کمائی کرا کے اپنے جھے کی قیمت وصول کرے، ان میں سے وہ جو بھی اختیار کرے گا وہ سیجے ہوگا اور دونوں

## ر آن البداية جلد ١٤٥٥ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من من المارة زادى كے بيان ميں

صورتوں میں غلام کا ولاء دونوں کے مابین مشترک ہوگا۔ یہ تمام تفصیلات سیدنا ایام اعظم مِلتُنیائیہ کے مسلک و مذہب کے مطابق ہیں۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک ہیہ ہے کہ اگر شریک اول مالدار ہوتو شریک ٹانی کے پاس ضان لینے کے سواکوئی چارہ نہیں ہے اور پھرمعتق مالِ مضمون کا غلام سے مطالبہ بھی نہیں کرسکتا۔ اور اگر وہ تنگدست ہوتو پھر شریک ٹانی کو صرف غلام سے کمائی کرا کر اینے جھے کی قیمت لینے کاحق ہے اور دونوں صورتوں میں ولاء معتق ہی کا ہے۔

صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ امام صاحب رالی گیا اور حضرات صاحبین گایداختلاف دراصل دوضابطوں پر بنی ہے(۱) پہلا ضابطہ یہ ہے کہ امام اعظم رالی گیا ہوں تھی ہوں تھی۔ یہ ہوں تھی ہوں ہوتو امام صاحب را تھی ہوں ہوتو امام صاحب را تھی ہوتو امام صاحب را تھی ہوں تھی ہوتو تھی ہوتو امام صاحب را تھی ہوتو تھی ہوتو امام صاحب را تھی ہوتو تھی ہوتو امام صاحب را تھی ہوتو تھی ہوتو

ولہ الع: حضرت امام اعظم والنظیہ کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسلہ میں شریک اول یعنی معتق مجرم نہیں ہے کہ اس پر صان تھوپ دیا جائے، کیوں کہ اس نے جو بھی تصرف کیا ہے وہ اپنی ملکیت میں کیا ہے اور انسان کی ملکیت میں اس کا ہر تصرف جائز ہے۔ اصل ماجرا ہے ہے کہ شریک ٹانی کے جھے کی قیمت اور مالیت خود غلام کے پاس مجبوں ہے اس لیے اسے غلام سے کمائی کرانے کا پوراحق سے خواہ معتق موسر ہویا معسر ، شریک ٹانی کو اس سے پھینہیں لینا دینا ہے۔ اور بیالیا ہے جسے ہواکس آ دمی کا کپڑ ااڑ الے گئی اور اسے کسی رنگریز کے ثب وغیرہ میں ڈالدیا جس سے وہ کپڑ ارنگین ہوگیا۔ تو چوں کہ کپڑ سے میں رنگ جذب ہوگیا ہے اس لیے مالک ثوب پررنگریز کے رنگ کی قیمت دینا واجب ہے خواہ وہ موسر ہویا معسر ، کیوں کہ جب رنگریز کا رنگ صاحب ثوب کے کپڑ سے میں لگ گیا

## ر آن البداية جلد المستركة المستركة المستركة المستركة الكام أزادى كيان عن

ہے تو رنگریز کے لیے تاوان لینے کا کلی حق ہے،ای طرح صورت مسئلہ میں بھی شریک ٹانی غلام ہی سے اپنے حصے کی قیمت کا ضان لے گا۔لیکن اگر غلام مختاج اور فقیر ہوتو اس سے کمائی کرا لے اور کمائی کرا کرا پاحصہ وصول کر لے۔

صاحب بنایہ حفرات صاحبین کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم بھی فرمانِ نبوی کوتشیم مانتے ہیں اور یہ بھی تعلیم کرتے ہیں کہ تقسیم شرکت کے منافی ہے، لیکن یہاں مطلق تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم بطور شرط ہے، اس لیے کہ آپ مواقی ہے منافی نہیں ہوگا، کیوں کہ معلق بالشرط کا وجو و شرط کے وقت پایا جانا تو ضروری ہے، لیکن عدم شرط کے وقت اس کا بھی معدوم ہونا ضروری نہیں ہوگا، کیوں کہ معلق بالشرط کا وجو و شرط کے وقت پایا جانا تو ضروری ہے، لیکن عدم شرط کے وقت اس کا بھی معدوم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دیگر طرق ہے اس کے وجود کا قوی امکان رہتا ہے، البذا صورت مسئلہ میں اگر معتق مفلس نہ ہو اور مالدار ہوتو یہ فلام کی کمائی کرنے ہے مانع نہیں ہے، کیوں کہ مانع تو اس کا مفلس ہونا ہے اور وہ یہاں معدوم ہے۔ (ہنایہ ۲۰۱۱) معدوم ہے۔ (ہنایہ ۲۰۱۷) مقدوم ہے۔ (ہنایہ ۲۰۱۷) کم الف کرنے ہے مان خبیل ہو کہ وہ وہ ہو جو کی قیت اداء کرد ہے تو اسے موسر قرار دیا جائے گا۔ اور یہاں پاس کی ضروریات سے فارغ اتنا مال ہو کہ وہ اس نے شریک کے جھے کی قیت اداء کرد ہے تو اسے موسر قرار دیا جائے گا۔ اور یہاں کی سار غبی ہو آپ مان نفع ہے اور دونوں کے تی میں نظر شفقت ہے، اس لیے کہ یسار تیسیر لیخی ہو آس کا مقصود ( لیخی حصول ثو اب کرنے میں دونوں شرکاء کا نفع ہے اور دونوں کے تی میں نظر شفقت ہے، اس لیے کہ اس سے معتق کواس کا مقصود ( لیخی حصول ثو اب کرنے میں دونوں شرکاء کا نفع ہے اور دونوں کے تی میں نظر شفقت ہے، اس لیے کہ اس سے معتق کواس کا مقصود ( لیخی حصول ثو اب کرنے میں دونوں شرکاء کا نفع ہے اور دونوں کے تی میں نظر شفقت ہے، اس لیے کہ اس سے معتق کواس کا مقصود ( لیخی حصول ثو اب

ثُمَّ التَّخْرِيْجُ عَلَى قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ فَعَدَمُ رُجُوعِ الْمُعْتِقِ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ لِعَدَمِ السِّعَايَةِ فِي حَالَةِ الْيَسَارِ وَالْوِلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، لِأَنَّ الْعِتْقَ كُلَّهُ مِنْ جِهِتِه لِعَدَمِ التَّجْزِيْ، وَ أَمَّا التَّخْرِيْجُ عَلَى قَوْلِهِ فَخِيَارُ الْإِعْتَاقِ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِي الْبَاقِي إِذِ الْإِعْتَاقُ يَتَجَزَّى عِنْدَهُ، وَالتَّضْمِيُنُ، لِأَنَّ الْمُعْتَق جَانَ عَلَيْهِ بِإِفْسَادِ نَصِيْبِهِ حَبْثُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَ نَحُو دُلِكَ مِمَّا سِوى الْإِعْتَاقِ وَ تَوَابِعِهِ وَالْإِسْتِسْعَاءُ لِمَا بَيَّنَا، وَ يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْهِبَهُ وَالْإِسْتِسْعَاءُ لِمَا بَيَّنَا، وَ يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ بِمَا صَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ السَّاكِتِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ، وَ قَدْ كَانَ لَهُ ذَٰلِكَ بِالْإِسْتِسْعَاءِ فَكَذَلِكَ لِلْمُعْتِقِ، وَ لِلْآنَهُ مَلِكَةً بِأَدَاءِ الصَّمَانِ ضِمْنًا فَيَصِيْرُ كَأَنَّ الْكُلَّ لَهُ وَ قَدْ أَعْتَقَ بَعْضَةً فَلَهُ أَنْ يُعْتِقَ الْبَاقِي أَوْ يَسْتَسْعَى إِنْ شَاءَ، وَالْوِلَاءُ الطَّمَانِ ضِمْنًا فَيَصِيْرُ كَأَنَّ الْكُلَّ لَهُ وَ قَدْ أَعْتَق بَعْضَةً فَلَهُ أَنْ يُعْتِق الْبَاقِي أَوْ يَسْتَسْعَى إِنْ شَاءَ، وَالْوِلَاءُ لِلْمُعْتِقِ فِي هَا الْوَجْهِ، لِأَنَّ الْعِثْقَ كُلَّهُ مِنْ جِهَتِهِ حَيْثُ مَلِكَةً بِأَدَاءِ الصَّمَانِ.

ترجمه: پر حضرات صاحبین کول پرتخ تی ظاہر ہے، لہذا معتق کا غلام ہے مال ضان واپس نہ لینا مالداری کی حالت میں سعایہ واجب نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اور ولاء معتق کا ہے، کیوں کہ پوراعتق اس کی طرف سے واقع ہے، اس لیے کہ عتق متج وی نہیں ہوتا۔ رہا امام صاحب واقع ہے، اس کی ملکیت باقی ہے، اس رہا امام صاحب واقع کے قول پرتخ تی کرنا تو شریک کواس لیے خیار اعماق ملتا ہے کیوں کہ بقیہ غلام میں اس کی ملکیت باقی ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں اعماق متج وی ہوسکتا ہے۔ اور صان لینے کاحق اس لیے ہے، کیوں کہ معتق اس کے جھے کو خراب کر کے اس پرظلم کر رہا ہے چنا نچ شریک ٹانی کے لیے اعماق، اس کے تو ابع اور استسعاء کے علاوہ بیج اور ہبہ وغیرہ کی راہیں مسدود ہیں اس دلیل کی وجہ کر رہا ہے چنا نچ شریک ٹانی کے لیے اعماق، اس کے تو ابع اور استسعاء کے علاوہ بیج اور ہبہ وغیرہ کی راہیں مسدود ہیں اس دلیل کی وجہ

## ر آن البداية جلد من من المستخدم و mrr المن ازادى كميان عن الم

ے جوہم بیان کر چکے۔ اور (ان کے یہاں) متعق مال صان کو غلام ہے واپس لے گا، اس لیے کہ صان اداء کرنے کی وجہ ہے وہ ساکت کے قائم مقام ہوگیا ہے اور جب ساکت کے لیے استہ عاء کے ذریعے بیا ختیار تھا تو معتق کو بھی بیتی حاصل ہوگا۔ اور اس لیے بھی کہ معتق ادائے صان کی وجہ ہے اس غلام کا ضمنا ما لک ہو چکا ہے، لہذا بیابا ہوگیا کہ گویا پورا غلام اس کا ہے حالاں کہ اس نے بعض کہ معتق ادائے صان کی وجہ ہے کہ باتی کو آزاد کردے یا اگر چا ہے تو اس سے کمائی کرالے۔ اور اس صورت میں ولاء معتق کو سے گا، کیوں کہ پوراعتق اس کی طرف ہے واقع ہوا ہے کیوں کہ ضان اداء کرکے وہ اس کا مالک ہو چکا ہے۔

#### اللغاث:

پسار ﴾ مالدارى \_ ﴿معتق ﴾ آ زادكرنے والا \_ ﴿جانى ﴾ جرم كرنے والا \_

#### ندكوره بالاستله برايك تخريج:

چوں کہ ماقبل والا مسکہ دواصولوں پر بنی ہے اور یہ دونوں اصول امام صاحب روائی اور حضرات صاحبین کے مابین مختلف فیہ بیں ، اس لیے مسئلے کی تخ تئ بھی دونوں اصولوں کے مطابق الگ ہوگی چنا خچہ حضرات صاحبین کے یہاں اس کی تخ تئ اس طرح ہوگی کہ ان کے یہاں جب اعتاق میں تجزی نہیں ہوسکتی تو دونوں شریکوں میں ہے جس نے بھی غلام آزاد کیا پوراغلام اس کی طرف ہوگی کہ ان کے یہاں جن تانی کے لیے صرف اپنے ہے آزاد ہوگا اور چوں کہ ان حضرات کے یہاں معتق کا یہاں معتق کا یہاں معتق کے استعاء سے مانع ہے ، اس لیے شریک ٹانی کے لیے صرف اپنے کے قیمت لینے کا حق ہوگا جو دہ شریک اول ہے (معتق سے ) لے گا اور اس غلام کا ولاء پورے کا پورامعتق کو ملے گا کیوں کہ پورا غلام اس کی طرف سے آزاد کیا گیا ہوں۔

حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹھیئے کے قول پرمسکے کی تخ تن اس طرح ہوگی کہ شریک اول نے چوں کہ صرف اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور امام صاحب ولیٹھیئے کے یہاں عتق بیس تجزی ہو علی ہے ، اس لیے شریک ٹانی کا حصہ برقرار ہے اور اس بیس اس کی ملکیت بھی باتی ہے لہٰذا شریک ٹانی کو اپنا حصہ آزاد کرنے کا افتیار ہوگا نیز اسے معتق سے اپنے حصے کی قیمت کا صاب لینے کا بھی حق ہوگا ، اس لیے کہ جب شریک اول نے اپنا حصہ آزاد کردیا تو چھر شریک ٹانی کے لیے غلام کو آزاد کرنے اور اس کے تو ابع یعنی ام ولد یا مکا تب اور مد بر بنانے کے علاوہ اس غلام کو بیچنے یا ہمہ وغیرہ کرنے کی ساری راہیں مسدود ہوگئیں ہیں ، کیوں کہ شریک اول یعنی معتق نے اپنا حصہ آزاد کر کے اس کے حصے کو خراب و برباد کردیا ہے اور یہ اس کے حق میں ایک طرح کا ظلم ہے ، لہٰذا شریک ٹانی کو صان لیے کا بھی اختیار ہے ، مگر جب شریک اول صان دے گا تو وہ اس مقدار مال کو غلام سے واپس لینے کا حق دار ہوگا ، کیوں کہ شریک اول صان کی ادا کیگی ہے بعد شریک ٹانی کے قائم مقام ہوگیا اور شریک ٹانی کو غلام سے کمائی کرا کے اپنا حصہ وصول کرنے کا حق تھا لہٰذا شریک اول کو بھی یہ حق صاصل ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ معتق نے جب صان اداء کر دیا تو وہ صمناً اس پورے غلام کا مالک ہوگیا اور چوں کہ اس نے پہلے صرف اپنا حصہ ہی آزاد کیا تھا اس لیے اب اسے اس غلام کو آزاد کرنے کا بھی حق ہوگا اور کمائی کرا کے اپنا حصہ وصول کرنے کا بھی حق ہوگا۔ اور صان دینے کے بعد اس معتق کو اس غلام کا پوراولاء ملے گا ، کیوں کہ پورااعتاق اس کی طرف سے حقق ہوا ہے۔ معتی ہیں وہ میراث جو آزاد کردہ غلام سے حاصل ہویا عقد موالات کے ذریعے حاصل ہو۔

وَ فِي حَالِ إِعْسَارِ الْمُعْتِقِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ لِلقَاءِ مِلْكِهِ وَ إِنْ شَاءَ اسْتَسْطَى لِمَا بَيَّنَا وَالُوَلَاءُ لَهُ فِي الْوَجُهَيْنِ، لِأَنَّ الْمِنْقَ مِنْ جِهَتِهِ، وَ لَا يَرْجِعُ الْمُسْتَسْطَى عَلَى الْمُعْتِقِ بِمَا أَذْى بِإِجْمَاعِ بَيَّنَنَا، لِآنَة يَسْطَى لِفِكَاكِ رَقَيَتِهِ وَ لَا يَفْضِي دَيْنًا عَلَى الْمُعْتِقِ إِذُلَا شَىءَ عَلَيْهِ لِعُسْرَتِهِ، بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ إِذَا أَعْتَقَةُ الرَّاهِنُ الْمُعْسِرُ لِآنَة يَسْطَى فِي يَقْضِي دَيْنًا عَلَى الرَّاهِنِ فَلِهِلَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَ قُولُ الشَّافِعِي رَمَا الْكَاهِي الْمُوسِوحِ كَقُولِهِمَا وَ رَقَيَتِهِ قَدْ فُكَّتُ أَوْ يَقْضِي دَيْنًا عَلَى الرَّاهِنِ فَلِهِلَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَ قُولُ الشَّافِعِي رَمَا الْكَاهُ فِي الْمُوسِوحِ كَقُولِهِمَا وَ قَالَ فِي الْمُعْسِرِ يَنْقَى نَصِيْبُ السَّاكِتِ عَلَى مِلْكِهِ يَبَاعُ وَ يُوهَبُ، لِأَنَّهُ لَا وَجُهَ إِلَى تَضْمِيْنِ الشَّوِيلِكِ وَلَا إِلَى الْمُعْسِورِ يَبْقَى نَصِيْبُ السَّاكِتِ عَلَى مِلْكِهِ يَبَاعُ وَ يُوهَبُ، لِأَنَّهُ لَا وَجُهَ إِلَى الْمُوسِوعِ وَالْمَالِي السَّاكِتِ الْمُوسِوعِ وَلَا إِلَى الْمُعْسِودِ اللَّالِكِيةِ فَلَا يُصَارُهِ وَ لَا إِلَى الْمُوسِودِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسِودِ وَ لَا إِلَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِي الشَّاكِةِ وَالصَّعْفِ السَّالِ لِلْهِ الْمَعْسُودِ وَلَا الْمُوسِودِ وَ لَا إِلَى الْمُوسِودِ وَلَا اللَّهُ الْمُوسِودِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسِودِ وَلَا إِلَى الْمُوسِودِ وَلَا إِلَى الْهُوسِودِ وَلَا السَّالِي وَلَى السَّالِي الْمُوسِودِ وَلَا اللَّالِي الْمُعْلِى السَّالِي الْمُعْمِ وَالْمُولِي الْمُعْتِي الْمُعْلِي الْمُعْمِ وَالِمُ الْمُوسِودِ وَلَا الْمُوسِودِ وَلَكُولُولِكُونُ وَالصَّعْفِي السَّالِي لِي الْمُعْلِى وَالْمُعْمِ وَالْمُولِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِى وَالْمُعْمِى وَالْمُوسِودِ وَلَولَهُ عَلَى الْمُوسِودِ وَلَالْمُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِعِي وَاللَّهُ الْمُولِي اللْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُوالِمُولِي الْمُعْلِي وَالْمُعْل

تروج کے: اور معن کے معمر ہونے کی حالت میں اگر شریک ٹانی چا ہت و اپنا حصہ بھی آزاد کردے، کیوں کہ اس کی ملکیت باتی ہے اور اگر چا ہت و اس سے کمائی کرائے اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے اور دونوں صورتوں میں اس کوبھی ولاء ملے گا، کیوں کہ اس کی طرف ہے بھی عتق واقع ہوا ہے۔ اور غلام مستمعی معنق ہے اپنا اواء کردہ مال واپس نہیں لے سکتا با تفاق فقہائے احناف، کیوں کہ وہ تو اپنی گردن چھڑانے کے لیے کمائی کرتا ہے اور معتق پر کوئی قرضہ نیں اواء کرتا ہے، اس لیے کہ معتق کے عمر کی وجہ ہے اس پر چھوبھی نہیں لازم ہے۔ برخلاف عبد مربون کے جب اے معسر رائی آزاد کردے ، اس لیے کہ عبد مربون اپنی اس گردن کے لیے کمائی کرتا ہے جو چھوٹ چکی ہے یا وہ ایسا قرضہ اواء کرتا ہے جو چھوٹ چکی ہے یا وہ ایسا قرضہ اواء کرتا ہے جو رائین پر تھا، لہذا وہ ورائین سے واپس لے لے گا۔

اورموسر کے متعلق امام شافعی ولیٹیڈ کا قول حضرات صاحبین کے قول کی طرح ہے جب کہ معسر کے متعلق ان کا قول ہے ہے کہ ساکت کا حصداس کی ملکیت پر قراررہے گا جے بیچا بھی جاسے گا اور جبہ بھی کیا جاسکے گا، کیوں کہ شریک اول کے معسر ہونے کی وجہ ساکت کا حصداس کی ملکیت پر قراررہے گا جے بیچا بھی جا سے گا اور جبہ بھی کیا جاسکے گا، کیوں کہ نہ تو وہ فلا لم ہے اور نہ بی آزادی ہے اس سے ضان لینے کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ بی کر افتیار ہے، کیوں کہ نہ تو وہ فلا لم ہے اور نہ بی آزادی پر راضی ہے۔ اور پورے غلام کو آزاد کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ساکت کا ضرر ہے، لہذا ہم نے جو پچھ متعین کیا ہے وہی متعین ہے۔ ہم جواب بید سے بی کہ شریک ٹائی کے لیے غلام سے کمائی کرانے کی راہ ہے، کیوں کہ استعماء کے لیے جنایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ استعماء اس کی مالیت کے اصفیاس پر جنی ہے، لہذا ایک ہی غلام میں قوت جوموجب ملکبت ہے وہ اور ضعف جواس قوت جوموجب ملکبت ہے وہ دونوں با تیں جع نہیں ہوں گی۔

#### اللغات:

﴿اعسار ﴾ تككرى، غربت ﴿ معتق ﴾ آزادكرنے والا ۔ ﴿فكاك ﴾ تجيرُانا، آزادكرانا ۔ ﴿فكّت ﴾ آزادكرائي كُلّ ـ ﴿نصيب ﴾ حصد ﴿يباع ﴾ يجا جاسكا ہے۔ ﴿يوهب ﴾ بهدكيا جاسكتا ہے۔ ﴿تضمين ﴾ تاوان ڈالنا، ضان كا ذمه دار بنانا۔

## ر آن البدايه جلد المحال المحال المحالة المحالة والمارة زادى كيان من

﴿لا يفتقر ﴾ محتاج نبيس ب- ﴿ يبتنى ﴾ بن ب- ﴿ احتباس ﴾ ركا بوا بونا - ﴿لا يصار ﴾ نبيس يمرا جائ گا - ﴿ سالب ﴾ سلب

#### فدكوره بالامسكله برايك تخريج:

اس سے پہلے بیان کردہ مسکوں کا تعلق معتق کے بیار سے تھا اور اب معتق کے اعسار سے متعلق مسائل بیان کیے جارہ ہوں ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے کہ اگر معتق اول مفلس اور معسر ہوتو پھراس کے شریک کو دوا فقیار حاصل ہوں گے (۱) چا ہے تو اپنا حصہ آزاد کرد سے ، کیوں کہ اس فلام کے ماقی اعضاء میں اس کی ملکیت باتی ہے (۲) اور اگر چا ہے تو اس فلام سے کمائی کرالے، اس لیے کہ اس کے حصے کی مالیت فلام کے پاس رکی ہوئی ہے اور دونوں صورتوں میں شریک ٹائی کو اس کے اپنے حصے کا ولاء ملے گا، کیوں کہ اس کی طرف سے بھی عتق کا وقوع صادر ہوا ہے ۔ اور اگر دوسری صورت ہولینی شریک ٹائی فلام سے کمائی کرائے تو امام صاحب اور صاحب اور صاحب اور کی طرف سے بھی عتق کا وقوع صادر ہوا ہے ۔ اور اگر دوسری صورت ہولینی شریک ٹائی گردن آزاد کرائے تو امام صاحب اور صاحب اور کوئی ایبا قرضہ نیس اداء کرتا جومعتق سے واپس نہیں ہوتا ، کہ فلام کور جوع کاحق طے ، کیوں کہ معتق تو پہلے ہی سے معسر اور مفلس ہوتا ، کہ فلام معتق سے مال مکتسب کو واپس نہیں لے سکتا۔ اس کے بالہٰذا اس کہ جور بمن ہواور را بمن نے اسے آزاد کردیا ہوتو غلام پہلے کمائی کر کے مرتبن کو دے گا اس کے بعد را بمن سے فلام را بمن کے دور بمن ہواور را بمن نے اسے آزاد کردیا ہوتو فلام پہلے کمائی کی سے حالاں کہ اس کی گردن پہلے بی آزاد ہوچگی ہے ، اس لیے غلام را بمن سے دو مال دا پس کے گا۔

الے لے گا ، کیوں کہ غلام نے اپنی گردن کے لیے کمائی کی ہے حالاں کہ اس کی گردن پہلے بی آزاد ہوچگی ہے ، اس لیے غلام را بمن سے دو مال دا پس کے گا۔

قلنا النع: صاحب بدائی امام شافعی را النی کے اس قول کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے جو غلام سے کمائی نہ کرانے کی علت یہ ہے کہ شریک ٹانی کی اسے کہ علام سے کمائی کرانے کی علت یہ ہے کہ شریک ٹانی کی الیت اور اس کی ملکت اس غلام کے پاس محبول ہے، اس لیے اس حوالے سے اس غلام سے کمائی کراناممکن ہے، البندا اس سے کمائی کراناممکن ہے، البندا اس سے کمائی کراناممکن ہے، البندا اس سے کمائی کرانے جائے گی، تاکہ ایک بی غلام میں موجب مالکیت قوت یعنی عتق اور اس قوت کوسلب کرنے والی چیز یعنی رقیت کا اجتماع نہ بوسے۔

قَالَ وَ لَوْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرَيْكَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْعِنْقِ سَعَى الْعَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيْبِهِ مُوْسِرَيْنَ كَانَا أَوْ مُعْسِرَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّالَيْةِ، وَ كَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُوْسِرًا وَالْاخَرُ مُعْسِرًا، لِلنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَة أَعْتَقَ نَصِيْبَهُ فَصَارَ مَكَاتَبًا فِي زَعْمِهٖ عِنْدَهُ، وَ حَرُمَ عَلَيْهِ الْإِسْتِرْقَاقُ فَيُصَدَّقُ فِيْ حَقِّ نَفْسِهٖ فَيُمْنَعُ مِنَ اسْتِرْقَاقِهِ وَ يَسْتَسْعِيْهِ، لِأَنَّا تَيَقَّنَّا بِحَقِّ الْإِسْتِسْعَاءِ كَاذِبًا كَانَ أَوْصَادِقاً، لِأَنَّهُ مُكَاتَبُهُ أَوْ مَمْلُوْكُهُ فَلِهٰذَا يَسْتَسْعِيَانِهِ، وَ لَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْحَالَيْنِ فِي أَحَدِ شَيْنَيْنِ، لِأَنَّ يَسَارَ الْمُغْتِقِ لَا يَمْنَعُ السِّعَايَةِ عِنْدَةً، وَ قَدْ تَعَذَّرَ التَّضْمِيْنُ لِإِنْكَارِ الشَّرِيْكِ فَتَعَيَّنَ الْاخَرُ وَهُوَ السِّعَايَةُ، وَالْوَلَاءُ لَهُمَا، لِأَنَّ كُلَّامِنْهُمَا يَقُولُ عَتَقَ نَصِيْبُ صَاحِبِي عَلَيْهِ بِإِغْتَاقِهِ، وَ وَلَاءُهُ لَهُ، وَ عِتَقُ نَصِيْبِي بِالسِّعَايَةِ وَ وَلَاءُهُ لِنَّى، وَ قَالَ أَبُوْيُو سُفَ رَحَمْنَا عَلَيْهِ وَ مُحَمَّدٌ رَحَمْنَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَا مُوْسِرَيْنِ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُبْرِأُ عَنْ سِعَايَتِهٖ بِدَعْوَى الضَّمَان عَلَى صَاحِبِهِ، لِأَنَّ يَسَارَ الْمُغْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُمَا إِلَّا أَنَّ اللَّاعُواى لَمْ تَثْبُتُ لِإِنْكَارِ الْاحَرِ، وَالْبَرَاءَةُ عَنِ السِّعَايَةِ قَدْ تَثْبُتُ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَ إِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ سَعْي لَهُمَا، لِلْآنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي السِّعَايَةَ عَلَيْهِ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، إِذِالْمُعْتِقُ مُعْسِرٌ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوْسِرًا وَالْاَخَرُمُعُسِرًا سَعَى لِلْمُوْسِرِ مِنْهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ لِإِعْسَارِهِ، وَ إِنَّمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ السِّعَايَةَ، وَ لَا يَتَبَرَّأَ عَنْهُ وَ لَا يَسُعَى لِلْمُعْسِرِ مِنْهُمَا، لِأَنَّهُ يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ لِيَسَارِهِ فَيَكُونُ مُبَرِّيًّا لِّلْعَبْدِ عَنِ السِّعَايَةِ، وَ الْوَلَاءُ مَوْقُوْفٌ فِي جَمِيْع ذٰلِكَ عِنْدَهُمَا، ِلأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُحِيلُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ يَتَبَرَّأُ عَنْهُ فَيَبْقِي مَوْقُوفًا إلى أَنْ يَّتَّفِقَا عَلَى إِعْتَاقِ أَحَدِهِمَا.

تروجہ ان فرماتے ہیں کہ اگر دونوں شریکوں میں سے ہرایک نے اپنے ساتھی پرغلام آزاد کرنے کی گواہی دی تو امام ابوضیفہ ہوئے کے بہاں غلام ان میں سے ہرایک کے لیے اس کے جھے میں کمائی کرے گاخواہ دہ دونوں مالدار ہوں یا تک دست۔اورا سے ہی اگر ان میں ایک مالدار ہواور دوسرا تنگ دست ہو، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک یہ جھر ہاہے کہ اس کے ساتھی نے اپنا حصہ آزاد کرد یا ہے، لبندا غلام اس کے مگان کے مطابق مکا تب ہوگا اور اس پر اس غلام کورقیق بنانا حرام ہوگیا، اس لیے اس شریک کے حق میں اس کی تقید ہوئی جائے گا البتہ وہ اس سے کمائی کرائے گا، کیوں کہ ہمیں استسعاء کا اس کی تقید ہے خواہ وہ شریک ہو یا جھوٹا، اس لیے کہ وہ اس کا مکا تب ہے یا اس کا مملوک ہے اس لیے وہ دونوں غلام سے کمائی کرائی کی اور سے ممائی کرائی کو تھین ہوگا، اس لیے کہ دونوں حالتوں میں دوباتوں میں سے کی ایک میں مولی کا حق ہے، کیوں کہ معتق کا مالدار ہونا امام صاحب وطرش کے بہاں غلام کی کمائی کرنے سے مائع نہیں ہے اور شریک کے انکار کی وجہ سے تاوان لینا معتذر

## ر آن البدايه جلد المحال المحال ١٣٦١ المحال ١٣٦١ المحالة دادى كم يان عن الم

ہے لہذا دوسری بات متعین ہوگی اور وہ کمائی کرانا ہے۔ اور ولاء دونوں کو ملے گا، کیوں کہ ان دونوں میں سے ہرایک اس بات کا قائل ہے کہ دوسرے کا حصداس کے آزاد کرنے ہے آزاد ہوا ہے اور اس کا ولاء میرے لیے ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دونوں شریک خوشحال ہوں تو غلام پر کمائی کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک اپنے ساتھی پر صفان کا دعویٰ کر کے غلام کو کمائی کرنے سے بری کررہا ہے، کیوں کہ ان کے بہاں معتق کا مالدار ہونا غلام کی کمائی سے مانع ہے۔ لیکن دوسرے کے انکار کی وجہ سے دعویٰ تابت ہوتا ہے۔

اوراگر دونوں شریک تکدست ہوں تو غلام دونوں کے لیے کمائی کرے گا، کیوں کہ ان میں ہرایک شریک غلام پر استسعاء کا مدی ہے خواہ وہ صادق ہویا کاذب جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں، اس لیے کہ معتق معسر ہے۔ اوراگر شریکین میں سے کوئی مالدار ہوادر دوسرا تنگدست ہوتو غلام ان میں سے موسر کے لیے کمائی کرے گا، اس لیے کہ معسر ہونے کی وجہ سے وہ اپ شریک پر ضان کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، وہ صرف سعایہ کا دعویٰ کر رہا ہے لہٰذا غلام سعایہ سے بری نہیں ہوگا۔ اور غلام معسر کے لیے کمائی نہیں کرے گا کیوں کے شریک ٹائی کے مالدار ہونے کی وجہ سے معسر اس پر ضان کا دعویٰ کر رہا ہے لہٰذاوہ غلام کو سعایہ سے بری کرنے والا ہوگا اور حضرات صاحبین کے مہاں ان تمام میں ولاء موقوف ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک اپنا ولاء دوسرے پر ڈال رہا ہے جب کہ دونوں شریک سے کہ ایک کے غلام آزاد کرنے پر اتفاق دوسرات سے براءت فلام کر ہے۔ الہٰذا اس کا ولاء موقوف رہے گا یہاں تک کہ دونوں شریک کی ایک کے غلام آزاد کرنے پر اتفاق کرلیں۔

#### اللغاث:

﴿شهد ﴾ گوائى قائم كردى \_ ﴿ يزعم ﴾ كمان ركھتا ہے ۔ ﴿ استوقاق ﴾ غلام بنانا \_ ﴿ يصدّق ﴾ تقديق كى جائے گى۔ ﴿ يصنع ﴾ روكا جائے گا ۔ ﴿ يصب ﴾ حصد ﴿ حمد علم عبرى كرنے والا \_ ﴿ يحيل ﴾ حوالد كرر ہا ہے۔

#### ندكوره بالاستله برايك تخريج:

## ر أن البداية جلد ١٤٥٥ من المستحد ٢٣٠٠ المستحدة الكام آزادى كهان عن

غلام ہے کمائی گرانے سے مانع نہیں ہے اور یہاں تاوان لینا مععذر ہے، کیوں کہ جب پیشریک اپنی طرف سے اعتاق عبد کا مکر ہے اور دوسرے کی طرف سے اعتاق کا مدگی ہے، تو اس شریک کے لیے تاوان لینے کی کوئی صورت نہیں ہے، لہذا اسے صرف استسعاء ہی کا حق ہوگا تاہم اس غلام کا ولاء دونوں شریکوں کے مابین مشترک ہوگا، کیوں کہ دونوں میں ہر شریک اس بات کا مدگی ہے کہ اس کا حصہ دوسرے کے آزاد کرنے سے ہی آزاد ہوا ہے اس لیے اس کے جھے کا ولاء اس کا ہے اور چوں کہ میرا حصہ استسعاء کی وجہ سے آزاد ہوا ہے اس لیے میرے جھے کا ولاء اس کے جے اس کے حصے کا ولاء اس کے حسے کا ولاء اس کے میرے حصے کا ولاء اس کے میرے حصے کا ولاء اس کے حسے کا ولاء اس کے حسے کا ولاء اس کے حسے کا ولاء اس کی میرے حصے کا ولاء اس کے میرے حصے کا ولاء اس کے حسے کا ولاء اس کے حسے کا ولاء اس کی میرے حصے کا ولاء کی وجہ سے آزاد ہوا

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اگر دونوں شریک موسر ہوں تو غلام پر استہ عائیں ہے، اس لیے کہ جب ہرشر یک اپنے ساتھی پرضان کا دعویٰ کررہا ہے تو اس دعوے ہے وہ غلام کو کمائی ہے بری کررہا ہے اور پھران کے یہاں معتق کے موسر ہونے کی صورت میں غلام پر سعایت بھی واجب نہیں ہوتی، اس لیے اس حوالے ہے بھی غلام سے کمائی نہیں کرائی جاستی ۔گر چوں کہ دوسرا شریک اس کے دعوے کا مشکر ہے اس لیے غلام کا عتق ثابت نہیں ہوگا، البتہ اس شریک کا (جو مدی ہے) کا دعویٰ اور اقراراس کے ذات پر لازم ہوگا اور غلام پر سعایہ واجب ہوگ۔ اقراراس کے ذات پر لازم ہوگا اور غلام پر سعایہ واجب ہوگ۔ و إِن کانا النے: اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر دونوں شریک معسر ہوں تو اس صورت میں غلام دونوں کے لیے کمائی کرے گا خواہ مدی صادق ہویا کا ذب، اس لیے کہ معتق کے مفلس ہونے کی وجہ ہے اس پر استہ عاء کے وجوب کا یقین ہے اس لیے اس صورت میں واحدراستہ استہ عاء (کمائی کرانا) کا ہے اور وہ متعین ہے۔

و إن كان أحدهما النع: فرماتے ہیں كه اگر دونوں شريكوں ميں سے ايك موسر ہواور دوسرامعسر ہوتو اس صورت ميں حكم يہ جو كنام موسر كے ليے كمائى كرے اور معسر كے ليے اس كے شريك پرضان واجب ہوگا كيوں كہ جوشريك مالدار ہو وہ اپنے مفلس شريك پرضان كا دعوى نہيں كرسكا، البذا شريك موسر كی طرف سے استسعاء كا دعوى شريك پرضان كا دعوى كر رہا ہے اور مدى عليہ كے مفلس ہونے كى وجہ سے بيمكن معين ہواور جوں كہ مفلس ہونے كى وجہ سے بيمكن بحى ہواں ليے اس ليے اس اليے اس اليے اور مدى عليہ كے مفلس ہونے كى وجہ سے بيمكن بحى ہواں اور ان دونوں صورتوں ميں فدكورہ غلام كا ولاء موقوف رہے گا، اس ليے كہ جب دونوں شريكوں ميں سے ہرايك دوسر سے پراعماق كو تھوپ رہا ہے اور دوسرا اس كا انكار كر رہا ہے تو ظاہر ہے كہ معاملہ الجھار ہے گا اور جب تك دونوں شريكى كے اعماق پرا تفاق نہيں كر ليتے اس وقت تك ولاء بھى موقوف رہے گا۔

وَ لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرَيُكَيْنِ إِنْ لَمْ يَدُخُلُ فَكَانٌ هَذِهِ الدَّارَ غَدًّا فَهُو حُرٌّ، وَ قَالَ الْاَخَرُ إِنْ دَخَلَ فَهُو حُرٌّ فَمَضَى الْعَدُ وَ لَا يُدُرِى دَخَلَ أَمْ لَا، عَتَقَ النِّصْفُ وَ سَعْى لَهُمَا فِي النِّصْفِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ النَّاعَلَيْةِ وَ أَبِي النِّصْفِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ النَّاعَلَيْةِ وَ أَبِي يُوسُفَ وَ لَا يُدُرِى دَخَلَ أَمْ لَا، عَتَقَ النِّصْفُ وَ سَعْى لَهُمَا فِي النِّصْفِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ النَّاعَلَيْةِ مَجْهُولُ لَ يُوسُفَ وَمَا السِّعَايَةِ مَجْهُولُ وَ لَا يُمْكِنُ الْفَصَاءُ عَلَى الْمَجْهُولِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ لَكَ عَلَى أَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَإِنَّهُ لَا يُقْطَى وَلَا يُمْجَهُولُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ لَكَ عَلَى أَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَإِنَّهُ لَا يُقْطَى بِشَيْءٍ لِلْجَهَالَةِ، كَذَا هَذَا، وَلَهُمَا أَنَّا تَيَقَنَّا بِسُقُولُ طِ يَصْفِ السِّعَايَةِ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَانِكُ بِيَقِيْنٍ، وَ مَعَ التَيْقُنِ بِشَيْءٍ لِلْجَهَالَةِ، كَذَا هَذَا، وَلَهُمَا أَنَّا تَيَقَنَّا بِسُقُولُ طِ يَصْفِ السِّعَايَةِ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَانِكُ بِيقِيْنٍ، وَ مَعَ التَيْقُنِ

## ر آن البداية جلد المحالة المحا

بِسُقُوْطِ النِّصْفِ كَيْفَ يُقْضَى بِوُجُوْبِ الْكُلِّ، وَالْجَهَالَةُ تَرْتَفِعُ بِالشَّيُوْعِ وَالتَّوْزِيْعِ كَمَا إِذَا أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ لَا بِعَيْنِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ وَ نَسِيَةٌ وَ مَاتَ قَبْلَ التَّذَكَّرُ أَوِ الْبَيَانِ، وَ يَتَأَتَّى التَّفُرِيْعُ فِيْهِ عَلَى أَنَّ الْيَسَارَ هَلُ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ أَوْ لَا يَمْنَعُهَا عَلَى الْإِخْتِلَافِ الَّذِيْ سَبَقَ.

ترجہ کہا: اوراگرایک شریک نے کہا کہ اگر فلال شخص آئندہ کل اس گھر میں داخل نہ ہوتو وہ (غلام) آزاد ہے اور دوسرے نے کہا اگر داخل ہوا تو وہ آزاد ہے چنانچے غدگذر گیا اور بیہ نہ معلوم ہو سکا کہ فلال داخل ہوا ہے یا نہیں تو نصف غلام آزاد ہوجائے گا اور نصف کے لیے وہ سعی کرے گا، کے لیے وہ سعی کرے گا، کہ جس شریک پرستو طسعا بہ گا گئی ہیاں ہے۔ امام محمد والشیل فرماتے ہیں کہ پوری قیمت کے لیے وہ سعی کرے گا، کول کہ جس شریک پرستو طسعا بہ گا گئی ہے وہ مجمول ہے اور مجمول پرکوئی فیصلہ کرناممکن نہیں، البذا بہ ایہ ایہ ایہ ایک کہ جسیا کہ کسی نے دو سرے سے کہا کہ ہم میں ہے کی ایک پر تیرے لیے ایک ہزار درہم ہیں، البذا جہالت کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی دو سرے سے کہا کہ ہم میں ہے کہ ہمیں نصف سعایت کے سقوط کا یقین ہے، اس لیے کہ دونوں شریکوں میں سے ایک یقین عادت ہو ہو گا کیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور شیوع وہو تی تھے معین کیا تھا جا اس سے ایک غیر معین کو تراد کیا، یا معین کرے آزاد کیا لیکن جے معین کیا تھا جول گیا اور اسے یا دکرنے سے بہلے مرگیا۔ اور اس مسئلے میں تفریع کا حاصل ہیہ ہے کہ بسر سعایہ ہے مانع ہے یا نہیں، ای اختلاف پر جو مائیل میں بیان ہو چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿غد﴾ آئده کل۔ ﴿مضى ﴾ گزرگيا۔ ﴿لا يدرى ﴾معلوم نه ہوا۔ ﴿شيوع ﴾ پھيل جانا۔ ﴿توزيع ﴾ پھيلانا۔ ﴿تفريع ﴾ قياس كرنا۔

#### دو مالکوں کے اعماق معلق کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہواوران میں سے ایک آ دمی ہے کہے إن لم یدخل فلان هذه المدار غدا فھو حر بینی اگر آئندہ کل فلاں شخص اس گھر میں داخل نہ ہوا ہوتو وہ آزاد ہے اور دوسرے نے کہاإن دخل فلان هذه المدار فھو حر بینی اگر فلال شخص اس گھر میں داخل ہوا تو وہ آزاد ہے گویا کہ ایک نے حریت کوعدم دخول پر اور دوسرے ما لک نے دخول پر معلق کیا ،کین غد آیا اور گذر آگیا گر بین معلوم ہوسکا کہ فلال شخص اس گھر میں داخل ہوایا ہے یانہیں ، تو اس صورت میں مفرات شیخین کے یہاں تھم بیہ کہ نصف غلام آزاد ہوگا اور ما بھی نصف کی رہائی کے لیے وہ غلام اپنے دونوں مولی کے لیے کمائی کرے گا۔ کرے گا جب کہ امام محمد برایشید کی رائے ہے کہ غلام کا کوئی حصہ آزاد نہیں ہوگا اور وہ غلام اپنی پوری رقیت کے لیے کمائی کرے گا۔ ام محمد برایشید کی دلیل بیے ہے کہ غلام کا کوئی حصہ آزاد نہیں ہوگا اور وہ غلام اپنی پوری رقیت کے لیے کمائی کرے گا۔ امام محمد برایشید کی دلیل بی ہے کہ جب صورت مسئلہ میں غد کے اندر دخول اور عدم دخول دونوں میں ہے کی چیز کا یقین نہیں امام محمد برایشید کی دلیل بیے ہے کہ جب صورت مسئلہ میں غد کے اندر دخول اور عدم دخول دونوں میں ہے کی چیز کا یقین نہیں نگایا ہو گھر شریئین میں ہے جس کے تن میں سقوط سعایت کا فیصلہ کیا جائے گا وہ مجبول ہوگا اور مجبول پر شریعت میں کوئی تھم نہیں نگایا

## ر آن البداية جلد © يوسي المستخدم و ۳۳۹ المستخدم الكام آزادى كيان عن ي

جاتا،اس لیے کسی بھی کے حق میں سعایت ساقط نہیں ہوگی اور وہ غلام دونوں شریکوں کے لیے کمائی کرے گا۔اوریہ ایبا ہے جیسے ایک شخص نے دوسرے سے کہا ہم میں ہے کسی ایک پرتمہارے ایک ہزار درہم ہیں تو اس صورت میں کسی پر پہھٹییں واجب ہوگا، کیوں کہ مقروض اور مقر علیہ کے مجبول ہونے کی وجہ سے کوئی تھم لگانا دشوار ہے ،الہذا جس طرح یہاں جہالت کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی جہالت کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

ولھماالع: حضرات شخین کی دلیل میہ کے مصورت مسئلہ میں دونوں مالکوں میں سے ایک کا حانث ہونا بقینی اور لا ہدی ہے،
اس لیے کہ غد میں یا تو دخول ہوا ہوگا یا عدم دخول ، ایک چیز ضرور پائی گئی ہوگی اور اس ایک چیز کے وجود سے نصف غلام کاعتی بقینی طور
مختل ہوا ہے اور جس آ قاکے جصے میں آزادی واقع ہوجائے اس کے لیے غلام سے کمائی کرانے کاحق ساقط ہوجا تا ہے، الہذا جب
یقین کے ساتھ ہمیں نصف قیمت کے سلسلے میں سقوط سعا میہ کا علم ہے تو آخر کس بنیاد پر ہم پوری قیمت کے سعامیہ کا فیصلہ کردیں ، اس
لیے جے جات وہی ہے جو ہم نے بیان کیا یعنی غلام پر صرف نصف قیمت کے لیے سعامیہ کرنا واجب ہے۔

والجھالة الخ: یہاں ہے امام محمد روائٹیلا کی دلیل کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر چہ مقضیٰ علیہ بسقوط السعایہ یہاں مجہول ہے، لیکن جب غلام کی نصف آزادی کو دونوں شریکوں پرتقسیم کردیا جائے گا تو یہ جہالت ختم ہوجائے گا اور جب جوگ جو دو جہالت ختم ہوجائے گا تو یہ جہالت ختم ہوجائے گا اور ماجی نصف کے لیے اس پر سعایہ واجب ہوگ جو دو نوں شریکوں کے ماجین مشترک ہوگی، مثلا ایک شخص نے اپنے دوغلاموں میں ہے کی غیر معین غلام کو آزاد کیا ، یا ایک معین غلام کو آزاد کیا ، یا ایک معین غلام کو آزاد کیا ، یا ایک معین غلام کو آزاد کیا تھا یا پتو کو اور پھر وہ شخص ان میں ہے کی ایک کی تعیین ہے پہلے مرگیا تو اب اس کے دونوں غلام کا نصف نصف حصہ آزاد ہوگا اور نصف نصف کی رہائی کے لیے دونوں پر سعایہ واجب ہوگی، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی نصف غلام کی آزادی کو دونوں شریک پر تقسیم کریں گے اور ماجی نصف کی آزادی کے لیے وہ غلام دونوں شریکوں کے واسطے کمائی

ویتأتی النے: فرماتے ہیں کہ بیمسکداس بات پر بنی ہے کہ مالدار ہوناسعایہ کے لیے مانع ہے یانہیں اوراس میں امام صاحب والتی اور حضرات صاحبین کا وہی اختلاف ہے جو گذر چکا ، یعنی امام صاحب والتی لا کے یہاں یکسو مانع سعارینیں ہے جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں مانع ہے۔

وَ لَوْحَلَفَا عَلَى عَبْدَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، لِأَنَّ الْمُقْطَى عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ مَجْهُولٌ وَ كَذَلِكَ الْمُقْطَى لَهُ فَتَفَاحَشَتِ الْجَهَالَةُ فَامْتَنَعَ الْقَضَاءُ، وَ فِي الْعَبْدِ الْوَاحِدِ الْمُقْطَى بِهِ مَعْلُومٌ فَعَلَبَ الْمَعْلُومُ الْمَجْهُولَ.

ترجیمانی: اوراگر دوآ دمیول نے دوغلاموں پرتتم کھائی اور دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے لیے کھائی تو ان میں سے ایک بھی غلام آزاد نہیں ہوگا، کیول کے ،الہذا جہالت فاحشہ ہوگئ اس لیے فیصلہ کرنامتنع ہوگیا۔اورایک غلام میں مقضیٰ بمعلوم ہے،اس لیے معلوم مجبول پرغالب ہوگیا۔

## ر آن البداية جلد المستركان بين المستركان بين المستركان المارة زادى كهان مين الم

#### اللغاث:

﴿ تفاحشت ﴾ بهت واضح موكَّى، فاحشه موكَّى \_

#### دو مالکوں کے اعماق معلق کی ایک صورت:

صورت مسئد ہے ہے کہ اگر دوغلام ہوں اور دونوں الگ الگ شخص کے ہوں اور مالکان میں سے ایک یوں کیے إن دخل فلان هذه المدار غدا فعیدی حو کہ اگر فلال شخص آئندہ کل اس گھر میں داخل ہوا تو میرا غلام آزاد ہے اور دوسرے نے کہا إن لم یدخل فلان هذه المدار غدا فعیدی حو کہ اگر فلال شخص داخل نہیں ہوا تو میرا غلام آزاد ہے اور غد میں فلال کے دخول یا عدم دخول کا کوئی علم نہ ہوسکا تو اس صورت میں کسی بھی ما لک کا غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ صورت مسئلہ میں جہالت کئی طرح سے ہے مقضی علیہ یعنی وہ مولی جس کے غلام پر آزادی کا حکم لگایا گیا ہے وہ بھی مجبول ہے اسی طرح مقضی لہ یعنی جس غلام پر آزادی کا حکم لگایا گیا ہے وہ بھی مجبول ہے اسی طرح مقضی لہ یعنی جس غلام پر آزادی کا حکم نہیں لگایا ہے وہ بھی مجبول ہے اور دونوں کی جہالت فاحشہ ہوگئی اور جہالت فاحشہ کے ہوتے ہوئے شرعا کوئی حکم نہیں لگایا گیا ہے وہ بھی مجبول ہے اور دونوں کی جہالت فاحشہ ہوگئی اور جہالت فاحشہ کے ہوتے ہوئے شرعا کوئی حکم نہیں لگایا

البنة اگر دونوں مالک کے درمیان ایک ہی غلام ہوتا اور وہ ان میں مشترک ہوتا تو اس صورت میں نصف نصف کر کے دونوں پرتقسیم کردیا جاتا اور جہالت ختم ہوجاتی۔ اس لیے اس سے پہلے والے مسئلے میں غلام کی آزادی کونصف نصف کر کے تقسیم کردیا گیا ہے۔ ۔اوریہاں منع کردیا گیا ہے۔

وَ إِذَا اشْتَرَاى الرَّجُلَانِ ابْنَ أَحَدِهِمَا عَتَقَ نَصِيْبُ الَّابِ، لِأَنَّهُ مَلَكَ شِقْصَ قَرِيْبِهِ وَ شِرَاوُهُ إِغْتَاقٌ عَلَى مَا مَرَّ، وَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلِمَ الْاَحْرُ أَنَّهُ ابْنُ شَرِيْكِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُ وَ كَالْلِكَ إِذَا وَرِثَاهُ، وَالشَّرِيْكُ بِالْحِبَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيْبَهُ وَ إِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَمَ الْمُعْلِيْهِ، وَ قَالَا فِي الشِّرَاءِ يَضْمَنُ الْآبُ نِصْفَ قِيْمَتِهِ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْإِبْنُ فِي نِصْفِ قِيْمَتِه لِشَرِيْكِ أَبِيهِ، وَ عَلَى هذَا الْحِلَافِ إِذَا مَلَكَاهُ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْإِبْنُ فِي نِصْفِ قِيْمَتِه لِشَرِيْكِ أَبِيهِ، وَ عَلَى هذَا الْحَلَافِ إِذَا مَلكَاهُ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْإِبْنُ فِي نِصْفِ قِيْمَتِه لِشَرِيْكِ أَبِيهِ، وَ عَلَى هذَا إِذَا اشْتَرَاهُ رَجُلَانِ وَ أَحَدُهُمَا قَدْ حَلَفَ بِعِثْقِهِ إِنِ اشْتَرَى نِصْفَةً، لَهُمَا أَنْ وَصِيَّةٍ، وَ عَلَى هذَا إِذَا اشْتَرَاهُ رَجُلَانِ وَ أَحَدُهُمَا قَدْ حَلَفَ بِعِثْقِهِ إِنِ اشْتَرَى نِصْفَةً، لَهُمَا أَنْ أَنْ وَصِيَّةٍ، وَ عَلَى هذَا إِذَا الشَّرَاءُ الْقُرِيْبِ إِعْتَاقٌ وَ صَارَ كَمَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ أَجْدَى الْعَبْدُ بَيْنَ أَجْوَبَيْنِ فَأَعْتَقَ نَصِيْبِهِ صَرِيْحًا، وَ دَلَالَةً أَبْطَلَ نَصِيْبَةٍ وَلَهُ الْعَنْقِ نَصِيْبِهِ صَرِيْحًا، وَ دَلَالَةً وَلَى الْمُعْدَى الْعَبْقُ بِالْمِعْدَةِ الْكَفَّارَةِ عَنْمُ الْمُؤْلِقَ الْمُعْلَى الْمُعْدَى الْعَلْمَ وَ عَدَمِه وَ هُو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْمَ الْمُحَمِّ الْمُكُمَ الْمَارُ عَلَى السَّيَبِ كَمَا إِذَا قَالَ لِعَيْرِهِ كُلُ

## 

#### هٰذَا الطَّعَامَ وَهُوَ مَمْلُوْكٌ لِلْأَمِرِ وَ لَا يَعْلَمُ الْأَمِرُ بِمِلْكِهِ.

ترجیمه: اوراگر دوآ دمیوں نے ان میں ہے کسی کے بینے کوخریدا تو باپ کا حصہ آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ وہ اپ قریب کے حص کا مالک ہوگیا اوراس کا خرید ناعم ہا ہوکہ دے کا مالک ہوگیا اوراس کا خرید ناعم ہوکہ دونوں اس کے وارث ہوئے۔ اور دوسرے شریک کو اختیار ہے اگر چاہت وہ فلام اس کے پائنر کا بیٹا ہے یا بیعلم نہ ہو۔ اورالیے جب دونوں اس کے وارث ہوئے۔ اور دوسرے شریک کو اختیار ہے اگر چاہت اپنا حصہ آزاد کردے اور اگر چاہت قالم سے کمائی کرائے۔ اور بیچم امام ابوحنیفہ والتی گئے گئے کے بہاں ہے۔ اور حضرات صاحبین فرماتے میں کہ شراء کی صورت میں اگر باپ مالدار ہوتو غلام کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا۔ اوراگر وہ تنگ دست ہوتو غلام بیٹا اپنا باپ کے شریک کے لیے اپنی نصف قیمت کے کمائی کرے گا۔ اوراس اختلاف پر ہے جب وہ دونوں ہمہ، صدقہ یا وصیت کے ذریعے اس کے مالک ہوئے۔

اور یہی اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب دوآ دمیوں نے کسی غلام کوخر بداادران میں سے ایک نے بیشم کھار کھی تھی کہ اگر

اس نے اس غلام کا آ دھا حصہ خریدا تو غلام آزاد ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل بیہ ہے کہ شریک ٹانی نے آزاد کر کے اپنے ساتھی کے
حصے کو باطل کردیا، کیوں کہ قریبی شخص کوخرید نا اعماق ہے، لہذا بیابیا ہوگا جیسا کہ غلام دواجنبی آ دمیوں کے درمیان مشترک تھا اور ان
میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کردیا۔ اور امام صاحب ولیٹھیا کی دلیل بیہ ہے کہ شریک اپنا حصہ خراب ہونے پر راضی ہوگیا ہے، لبذا
معتق اس کا ضامی نہیں ہوگا جیسا کہ جب اس نے دوسرے کو صراحنا اپنا حصہ آزاد کرنے کی اجازت دی ہو۔ اور اس رضامندی کی
دلیل بیہے کہ اس نے باپ کے ساتھ الی چیز میں شرکت کی ہے جو عتق کی علت ہے اور دہ چیز شراء ہے، اس لیے کہ قریب کا شراء
دلیل بیہے کہ اس نے باپ کے ساتھ الی چیز میں شرکت کی جو عتق کی علت ہے اور دہ چیز شراء ہے، اس لیے کہ قریب کا شراء

اور حضرات صاحبین کے ظاہری قول میں بیضان افساد ہے یہاں تک کہ یکسو اور عُسو کی وجہ ہے اس کا حکم مختلف ہوتار ہتا ہے البذا رضاء کی وجہ سے اس کا حکم مختلف ہوتار ہتا ہے البذا رضاء کی وجہ سے ضان ساقط ہوجائے گا۔ اور علم اور عدم علم کی صورت میں بھی حکم مختلف نہیں ہوگا، یہی امام صاحب رہ تھا ہے۔ خلا ہر الروایہ ہے، کیوں کہ حکم کامدار تو علت پر ہے جیسے کسی نے دوسرے سے کہا یہ کھانا کھالو حالاں کہ وہ آمر کا مملوک ہے اور آمر کو اپنی ملک کا پتاہی نہیں ہے۔

#### اللّغات:

﴿نصيب ﴾ حصد ﴿شقص ﴾ كلاا، حصد ﴿شواء ﴾ فريدنا ﴿ افساد ﴾ فاسدكرنا - ﴿يدار ﴾ مدار ، وتا ب-

## دو مالكول ميس سے ايك مالك كے حصے كى خود بخود ياكس سبب قديم كى وجهسے آزادى كا حكم:

صورت مسلدیہ ہے کہ برزید کا بیٹا ہے اوعرزید کا شریک اور پاٹنر ہے چنانچہ عمر اورزید نے ملک کرزید کے بیٹے یعنی برکوئرید اتو خریدت ہی باپ یعنی زید کے معرم مند عتق خریدت ہی باپ یعنی زید کا حصد اس مے مملوک بیٹے سے آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ حدیث من ملک ذا رحم معرم مند عتق علید کے فرمان سے شرائے قریب کو علیت عتل قرار دیا گیا ہے۔ اور باپ یعنی زید پر کسی طرح کا کوئی صان نہیں واجب ہوگا خواہ اس علید کے فرمان سے شرائے قریب کو علیت عتل قرار دیا گیا ہے۔ اور باپ یعنی زید پر کسی طرح کا کوئی صان نہیں واجب ہوگا خواہ اس کے پائنریعنی عمر کواس بات کاعلم ہوکہ برزید کا بیٹا ہے یا یعلم نہ ہواور یہی تھم اس صورت میں ہے جب زید اور عمر بکر کے وارث ہوئے

## 

حضرات صاحبین بڑھ انتھا کی دلیل مدہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کوخریدنا اعماق ہے اور اس نے اپنا حصد آزاد کر کے اپنے شریک کے حصے کو باطل کردیا ہے، اس لیے اس پرشریک کے حصے کا طان واجب ہوگا اور بدالیا ہے جیسے کوئی غلام دو آ دمیوں کے درمیان مشترک ہواور ایک آدمی اپنا حصد آزاد کردے تو اگر معتق موسر ہوتو اس پر ضان واجب ہوتا ہے اور اگر معسر ہوتو غلام پر سعایہ واجب ہوتی ہوتی ہے، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی اگر باپ موسر ہوتو اس پر ضان واجب ہے اور اگر معسر ہوتو غلام پر سعایہ واجب ہے۔

وله النع: حفرت امام اعظم ولیشید کی دلیل بیہ کے کصورت مسئلہ میں جب شریک کو بیب بتا ہے کہ غلام میرے ساتھی کا بیٹا ہے اور اس کا شراء اس ساتھی کی طرف سے اعتاق ہوگا تو گویا وہ خود ہی اپنا حصہ باطل اور خراب کرنے پر راضی ہے اور جب اس اعتاق میں اس کی رضامندی شامل ہے تو پھر باپ پرضان واجب کرنا سراسرظلم ہے اور ہماری شریعت میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے باپ پرضان نہیں واجب ہوگا جسے اگر ایک غلام دو اجنبی آ دمیوں میں مشترک ہواور ایک آ دمی دوسرے کو اپنا حصہ آزاد کرنے کی صراحنا اجازت دیدے تو معتق پرضان نہیں ہوگا، اس طرح یہاں بھی باپ پرکوئی ضان نہیں ہوگا۔

صاحب ہدائی نے شریک ٹانی کی رضامندی پردلیل یہ بیان کی ہے کہ اس نے باپ کے ساتھ اس کے قریبی کی شراء میں شرکت کی ہے اور شراء القریب عتق کی علت ہے، تو گویا اس شریک کی شرکت اس کی رضاء کی علت اور دلالت ہے، کیوں کہ یہ بات تو بہت ہی مشہور ہے کہ شراء القریب اعتاق ، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص پر عتق رقبہ کا کفارہ واجب ہواور وہ اپنے کسی قریبی کوخرید لیت وہ شخص کفارہ سے بری ہوجائے گا، کیوں کہ شراء القریب اعتاق ہے۔

و هذا صمان النع: فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبینؓ کے ظاہری قول میں مذکورہ صان صانِ افساد ہے اس لیے عسراور یسر کے اختلاف سے میبھی بدلتار ہتا ہے اور صان اِفسادر ضامندی سے ساقط ہوجا تا ہے ،اس لیے بیضان بھی شریک ثانی کی رضامندی۔ سے ساقط ہوجائے گا۔

و لا یختلف النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ تھم یعنی غلام کی آزادی اور باپ پر عدم ضان کا تھم اپنی جگہ برقر ارر ہے گا خواہ شریک ٹانی کو یہ معلوم ہو کہ غلام میرے ساتھی کا بیٹا ہے یا بیٹ معلوم ہو، اس لیے کہ تھم کا مدار علت پر ہے اور علت یعنی شراء میں شریک ٹانی باپ کا شریک ہے۔ جیسے اگر کسی نے دوسرے آدمی سے کہا یہ کھانا کھالواوروہ کھانا آمریعنی کہنے والے کا ہے، لیکن اسے یہ بتانہیں ہے تو اس صورت میں بھی مامور پر کوئی ضان نہیں ہوگا، اس لیے کہ آمر کا تھم دینا اس کی طرف سے رضاء ہے اور

### ر ان البداید جلد ف بین میں اجب ہوتا ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ رضا کے ساتھ صفان نہیں واجب ہوتا ہے۔

وَ إِنْ بَدَأَ الْأَجْنَبِيُّ فَإِشْتَرَى نِصْفَة ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ نِصْفَهُ الْأَخَرَ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَالْأَجْنَبِيُّ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَبَ، لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ بِإِفْسَادِ نَصِيْبِه، وَ إِنْ شَاءَ اِسْتَسْعَى الْإِبْنَ فِي نِصْفِ قِيْمَتِه لِإِخْتِبَاسِ مَالِيَّتِه عِنْدَة، وَ هَذَا عِنْدَة أَبِي حَنِيْفَة وَمَنْ الْأَبَ اللهِ عَنْدَة ، وَ قَالَا لَا خِيَارَ لَهُ، وَ يُصَمِّنُ الْآبَ نِصْفَ قِيْمَتَهُ، لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ السِّعَايَة عِنْدَة، وَ قَالَا لَا خِيَارَ لَهُ، وَ يُصَمِّنُ الْآبَ نِصْفَ قِيْمَتَهُ، لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَايَة عِنْدَهُمَا.

ترجمہ: اوراگراجنبی نے ابتداء کی اورغلام کا نصف خرید لیا پھر باپ نے نصف آخر کوخرید لیا اور وہ مالدار بھی ہے تو اجنبی کو اختیار ہوا گرچاہے تو ابن سے اس کی نصف قیمت ہے اگر چاہے تو باپ سے تاوان لے، کیوں کہ وہ اپنا حصہ خزاب کرنے پر راضی نہیں ہوا۔ اور اگر چاہے تو ابن سے اس کی نصف قیمت کے لیے کمائی کرائے اس لیے کہ ابن کے پاس اجنبی کی مالیت محبوس ہے۔ اور بیتم حضرت امام ابوحنیفہ والشیط کے یہاں ہے کیوں کہ ان کے یہاں معتق کا بیار سعایہ سے دھزات صاحبین ویسائی فرماتے ہیں کہ اجنبی کو استعاء (کمائی کرانا) کا خیار نہیں سلے گا اور باپ نصف قیمت کا ضامن ہوگا، کیوں کہ معتق کا بیار صاحبین ویسائی کے یہاں سعایہ سے مانع ہے۔

#### اللغاث:

﴿بدأ ﴾ پيل كى - ﴿يسر ﴾ مالدار خواحتباس ﴾ ركابوابونا-

#### دو مالکوں میں سے ایک مالک کے حصے کی خود بخود یاکس سبب قدیم کی وجہسے آزادی کا حکم:

یہ سکد امام صاحب روائٹھڈ اور حفرات صاحبین کے اپنے قاعدے اور ضابطے پر بہی ہے جس کا عاصل یہ ہے کہ اگر معنی موسراور مالدار ہوتو امام صاحب کے یہاں شریک ٹانی کو ضان اور استدعاء دونوں میں کسی ایک چیز کاحق ملتا ہے جب کہ حفرات صاحبین کے یہاں صرف ضان ہی کاحق ملتا ہے ، اس پر بیہ سکلہ متفرع ہے کہ اگر کسی غلام کے نصف جھے تو پہلے اجنبی نے خریدا اور پھر ماقبی نصف کو اس غلام کے باپ نے خریدا تو باپ کا حصد آزاد ہوجائے گا اور چوں کہ اسے موسراور مالدار فرض کیا گیا ہے ، اس لیے محفرات صاحبین کے یہاں شریک ٹانی بینی اجنبی کو صرف ضان لینے کاحق ہوگا اور وہ غلام سے کمائی نہیں کر اسکتا کیوں کہ ان حضرات کے یہاں معتق کا بیار سعایہ سے مافع ہے ، اس کے برخلاف امام صاحب روائٹھ کے یہاں اس اجنبی کے لیے ضان لینے کا بھی حق ہوگا اور سعایہ کا بھی حق ہوگا اور سعایہ کا بھی حق ہوگا اور سعایہ کا بھی حق ہوگا ۔ کیوں کہ ان کے یہاں معتق کا بیار مافع سعایہ نہیں ہے۔

وَ مَنِ اشْتَرَىٰ نِصْفَ ابْنِهٖ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَثْمَانَ ، وَ قَالَا يَضْمَنُ إِذَا كَانَ مُوْسِرًا، وَ مَغْنَاهُ إِذَا اشْتَرَىٰ نِصْفَةَ مِمَّنُ يَّمُلِكُ كُلَّةُ فَلَا يَضْمَنُ لِبَائِعِهٖ شَيْئًا عِنْدَهُ، وَالْوَجْهُ قَدْ ذَكُوْنَاهُ.

ترجمہ: اور جس مخص نے اپنا نصف بیٹا خریدا اور وہ مالدار ہے تو امام صاحب رالیٹیلا کے یہاں اس پر صنان نہیں ہے۔حضرات صاحبین فرماتے ہیں کداگر باپ موسر ہوتو وہ ضامن ہوگا۔اوراس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے اس محض سے بیٹے کا نصف خریدا جواس

## ر آن البدايه جلد به به بالمان بالبداية جلد به بالمان بي بيان بن بي

کے کل کا مالک تھا، لہذا باپ اپنے بائع کے لیے امام صاحب رایشلا کے یہاں کسی بھی چیز کاضامن نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

## دو مالکوں میں سے ایک مالک کے حصے کی خود بخود یا کسی سبب قدیم کی وجہسے آزادی کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ سالم سہبل کا بیٹا ہے، کین سلمان کا غلام اور مملوک ہے اب اگر یہ باپ یعن سہبل اپنے لڑ کے سالم کے نصف حصے کو سلمان سے خرید تا ہے اور باپ مالدار بھی ہے تو اس صورت میں امام اعظم مطلق کے یہاں مشتری یعنی سہبل بائع یعنی سلمان کو ضان اور تا وان کے نام پر ایک رتی بھی نہیں دے گا، جب کہ حضرات صاحبین آ کے یہاں مشتری بائع کو نصف قیمت کا ضان دے گا، اس کی دلیل گذر چکی ہے، والوجہ قد ذکر فاق سے صاحب کتاب نے اس سے دومسئلہ پہلے والے مسئلے میں بیان کردہ حضرات صاحبین اور امام اعظم مطلق کی دلیلوں کی طرف اشارہ کیا ہے جے وہاں ملاحظہ کرلیا جائے۔

وَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفْرِ فَدَبَّرَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُوْسِرٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْاَخَرُ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَأَرَادُو الضَّمَانَ فَلِلسَّاكِتِ أَنْ يُّضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ثُلُكَ قِيْمَتِهِ فَلَّا وَ لَا يُضَمِّنُ الْمُعْتِقَ، وَ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُّضَمِّنَ الْمُعْتِقُ ثُلُكَ قِيْمَتِهِ مُدَّ اللهُ فَيْقَ وَمَ لِللهُ لَكِيْرِ أَنْ يُّضَمِّنَ الْمُعْتِقُ ثُلُكَ قِيْمَتِهِ مُدَّا وَ لَا يُضَمِّنَ الْمُعْتِقُ ثُلُكَ قِيْمَتِهِ وَقَالَا الْعَبْدُ كُلُّهُ لِلَّذِي دَبَّرَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مُدَا عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللهَا الْعَبْدُ كُلُّهُ لِلَّذِي دَبَّرَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ يُضَمِّنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَبْدُ كُلُهُ لِللّذِي دَبَّرَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ يُضَمِّنَ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَبْدُ كُلُهُ لِللّذِي دَبَّرَهُ أَوْلَ مَرَّةٍ وَ يُضَمِّنَ اللهُ الْعَبْدُ كُلُهُ لِللّذِي دَبِّرَهُ أَوْلَ مَرَّةٍ وَ يُعْمَى فِيمَةً لِلللهِ الْعَبْدُ كُلُهُ لِللّذِي دَبَرَهُ أَوْلَ مَرَّةٍ وَ يُشَوِيلُ اللّهُ الْعَبْدُ كُلُهُ لِللّذِي وَلَوْلَ مَلْقُولُ مَنْ اللّهُ وَلَا الْعَبْدُ كُلّهُ لِللّذِي مَا الْعَبْدُ اللّهُ فَي اللّهُ مُولِمُ اللّهُ الْعُرْدُ اللّهُ الْعَبْدُ اللّهُ الْعَبْدُ اللّهُ الْعَبْدُ اللّهُ الْعَبْدُ اللّهُ الْعَبْدُ اللّهُ اللّهُ الْعَبْدُ لَا الْعَبْدُ اللّهُ الْعَبْدُ اللّهُ الْعَلْدَ الْعَبْدُ اللّهُ الْعَبْدُ اللّهُ الْعَبْدُ اللّهُ الْعَبْدُ لَا لَا لَهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا الْعَبْدُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا الْعَلْمُ الللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ اور اگر غلام تین آ دمیوں کے درمیان مشترک ہواور ان میں سے ایک نے اسے مدہر بنادیا اور وہ مالدار بھی ہے پھر
دوسرے نے اسے آزاد کردیا اور وہ بھی مالدار ہے اور پھر ان دونوں نے ضان دینا چاہا تو ساکت کوچاہیے کہ وہ مدبر کرنے والے سے
رقیق خالص کی تہائی قیمت کا ضان لے اور معتق سے ضان نہ لے اور مدبر کو بیرت ہے کہ وہ معتق سے غلام کے مدبر ہونے کے حساب
سے اس کی تہائی قیمت کا ضان لے اور اس تہائی کا ضان نہ لے جس کا وہ خود ضامن ہوا ہے اور مدبر بنانے والا غلام کی دو تہائی
حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ پورا غلام اس شخص کا ہے جس نے پہلی مرتبہ اس کو مدبر بنایا ہے اور مدبر بنانے والا غلام کی دو تہائی
قیمت کا اینے شریکین کے لیے ضامن ہوگا خواہ وہ موسر ہویا معسر ہو۔

#### اللغاث:

ودبّر ﴾ مدير بناديا - ﴿ قَنَّ ﴾ خالص غلام -

#### تین مالکوں کے درمیان مشترک غلام کا مسلد:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام تین آ دمیوں کے درمیان مشترک تھا اور ان میں سے ایک شخص نے اسے مد بر بنادیا اور وہ شخص مالدار ہے بھر دوسرے نے اسے آزاد کردیا اور وہ بھی مالدار ہے اور تیسرا شریک خاموش رہا اور اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا پھر ساکت اور مد بر نے معتق سے ضمان کا مطالبہ کیا تو حضرت امام صاحب رہ تھیا گئے کے یہاں اس کا حکم یہ ہے کہ تیسرا شریک جو خاموش تھا اسے بیحق ہے کہ تدبیر کرنے والے ساتھی سے خالص غلام (جو مد براور مکا تب نہ ہو) کی تہائی قیمت کا ضمان لے لے یعنی اگر خالص

## ر آن الهداية جلد الله على المستخطر و المام آزادى ك بيان عن ع

علام کی قیت ۱۵۰رڈیڈھ سودراہم ہوں تو ساکت مدبرے ۵۰ردراہم لے لے اور پھرسکوت اختیار کرلے یعنی اب معتق سے اور کی چیز کا مطالبہ نہ کرے، البتہ مدبر معتق سے غلام مدبر کی قیمت کا ایک تہائی ضان لے لے اور ساکت کو جوضان اس نے خود اداء کیا ہے اس سلسلے میں ساکت رہے اور پچھ نہ لے۔

حضرات صاحبین فر ماتے ہیں کہ جس شریک نے پہلے غلام کو مد بر بنایا ہے بورا غلام اس کا ہے اور وہ مدبر اپنے دونوں ساتھیوں کے لیے اس غلام کی دو تہائی قیمت کا ضامن ہوگا خواہ وہ معسر ہویا موسر ہو، بہر صورت اس پر دو تہائی ضان واجب ہوگا۔

وَ أَصْلُ هَٰذَا أَنَّ التَّدُبِيْرَ يَتَجَزَّى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَٰتُمَّائَيْهِ خِلَافًالَّهُمَا كَالْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ شُعْبَةٌ مِّنْ شُعَبِهِ فَيَكُوْنُ مُعْتَبِرًا بِهِ، وَ لَمَّا كَانَ مُتَجَزِّيًّا عِنْدَهُ اقْتَصَرَ عَلَى نَصِيْبِهِ وَ قَدْ أَفْسَدَ بِالتَّدْبِيْرِ نَصِيْبَ الْاخَرَيْنَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنْ يُّدَبِّرَ نَصِيْبَهُ أَوْ يُعْتِقَ أَوْ يُكَاتِبَ أَوْ يُضَمِّنَ الْمُدَبِّرَ أَوْ يَسْتَسْعَى الْعَبْدَ أَوْ يَتْرُكَهُ عَلَى حَالِهِ، لِأَنَّ نَصِيْبَةُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَاسِدًا بِإِفْسَادِ شَرِيْكِهِ حَيْثُ سَدَّ عَلَيْهِ طُرُقَ الْإِنْتِفَاع بِهِ بَيْعًا وَهِبَةً عَلَى مَا مَرَّ، فَإِذَا اخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْعِتْقَ تَعَيَّنَ حَقَّهُ فِيْهِ وَ سَقَطَ إِخْتِيَارُ غَيْرِهِ فَتَوَجَّهَ لِلسَّاكِتِ سَبَبَانِ ضَمَانُ تَدُبِيْرِ الْمُدَبَّرِ وَ إِعْتَاقُ هَذَ الْمُعْتَقِ، غَيْرَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُّضَمِّنَ الْمُدَبِّرَ لِيَكُوْنَ الضَّمَانُ ضَمَانَ مَعَاوَضَةٍ، إِذْهُوَ الْأَصْلُ حَتَّى جُعِلَ الْغَصْبُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ عَلَى أَصْلِنَا وَ أَمْكُنَ ذَٰلِكَ فِي التَّذْبِيْرِ لِكُوْنِهِ قَابِلًا لِلنَّقْلِ مِنْ مِّلْكٍ إِلَى مِلْكٍ وَقُتَ التَّذْبِيْرِ، وَ لَا يُمْكِنُ ذَٰلِكَ فِي الْإِغْتَاقِ، لِأَنَّهُ عِنْدَ ذَٰلِكَ مُكَاتَبٌ أَوْ حُرٌّ عَلَى اِخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاءِ الْمُكَاتِبِ بِفَسْخِهِ حَتَّى يَقْبَلَ الْإِنْتِقَالَ فَلِهٰذَا يَضْمَنُ الْمُدَبِّرُ، ثُمَّ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ثُلُكَ قِيْمَتِهِ مُدَبَّرًا، لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ مُدَبَّرًا، وَالضَّمَانُ يَتَقَدَّرُ بِقِيْمَةِ الْمُتْلَفِ، وَقِيْمَةُ الْمُدَبِّرِ ثُلُغًا قِيْمَتِهِ قِنَّا عَلَى مَا قَالُوْا، وَ لَا يُضَمِّنُهُ قِيْمَةَ مَا مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ جِهَةِ السَّاكِتِ، لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَبَتَ مُسْتَنِدًا، وَ هَذَا ثَابِتٌ مِنْ وَجُهِ دُوْنَ وَجُهٍ فَلَا يَظُهَرُ فِي حَقِّ التَّضْمِيْنِ، وَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُغْتِقِ وَالْمُدَبِّرِ أَثْلَاثًا، ثُلْفَاهُ لِلْمُدَبِّرِ، وَ الثَّلُثُ لِلْمُعْتِقِ، لِأَنَّ الْعَبْدَ عَتَقَ عَلَى مِلْكِهِمَا عَلَى هٰذَا الْمِقْدَارِ، وَ إِذَا لَمْ يَكُنِ التَّدْبِيْرُ مُتَجَزِّيًّا عِنْدَهُمَا صَارَ كُلُّهُ مُدَبَّرًا لِّلْمُدَبِّرِ وَ قَدْ أَفْسَدَ نَصِيْبَ شَرِيْكَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا فَيَضْمَنُهُ، وَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَٱلْإِغْسَارِ، لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ فَأَشْبَهَ الْإِسْتِيْلَادَ، بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ جِنَايَةٍ وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُدّبِّرِ، وَ هَذَا ظَاهِرٌ.

ترجمل: اوراس اختلاف کی بنیادیہ ہے کہ امام اعظم والتھائے کے یہاں تدبیر میں تجزی ہوتی ہے لیکن حضرات صاحبین کا اختلاف ہے جیسا کہ اعتاق (میں) ہے، اس لیے کہ مدبر بنانا بھی اعتاق کا ایک شعبہ ہے، لہٰذا تدبیر کو اعتاق پر قیاس کیا جائے گا، اور جب امام

صاحب طِینتُونِ کے یہاں تدبیر مِتِزی ہے تو مدبر ہی کے جھے پر منحصر رہے گا اور چوں کہ مدبر نے تدبیر کے ذریعے دوسروں کے جھے کو خراب کردیا ہے تو ان دونوں ساتھیوں میں سے ہرا کیکو بیا ختیار ہے کہ وہ اپنے جھے کو مدبر بنائے یا آزاد کرے یا مکا تب بنائے یا مدبر اول سے خبان کے یا کہ حصہ اس کی اول سے خبان کے یا خلام سے کمائی کرائے یا پھراسے اس کے حال پر چھوڑ دے ، کیوں (ان دونوں میں سے) ہرا یک کا حصہ اس کی ملک پر باقی ہے لیاں نے بچے اور بہد کے طور پر اس غلام سے فائدہ اللہ پر باقی ہے لیاں نے بچے اور بہد کے طور پر اس غلام سے فائدہ اللہ نے کہ اس میدود کر دی ہیں جیسا کہ بیگذر چکا ہے۔

پھر جب ان میں ہے کی ایک نے عتی کو اختیار کیا تو عتی میں اس کا حق متعین ہوگیا اور عتی کے علاوہ کا اختیار ساقط ہوگیا اور ساکت کے لیے ضان کے دوسبب ٹابت ہوئے مد برکر نے والے کا مد برکر نا اور آزاد کرنے والے کا آزاد کرنا کیکن اے مد بر سے ضان لینے کا اختیار ہے تاکہ بہتا وانِ معاوضہ ہوجائے ، اس لیے کہ تا وانِ معاوضہ ہی اصل ہے۔ یہاں تک کہ ہماری اصل پر ضان غاصب کو بھی ضانِ معاوضہ قرار دیا گیا ہے اور تدبیر میں بیمکن ہے ، کیوں کہ بوقت تدبیر غلام ایک ملک سے دو سری ملکیت میں منتقل ہونے کے لائق رہتا ہے جب کہ اعتاق میں بیمکن نہیں ہے ، اس لیے کہ بوقتِ اعتاق یہ غلام مکا تب ہے یا آزاد ہے (علی اختیا فسلان اور عقد کتابت فنخ کرنے کے لیے مکا تب کی رضا مندی ضروری ہے ، تاکہ وہ انتقال ملک کو قبول کرلے اس لیے کہ برغلام کی تہائی قیت کا ضان لے لے ، اس لیے کہ معتق نے ساکت مدبر سے ضان لے گا پھر مدبر کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ معتق ہے مدبر غلام کی تہائی قیت کا ضان لے لے ، اس لیے کہ معتق نے غلام کے مدبر ہونے کی حالت میں بی اس کا حصہ خراب کیا ہے اور ضان تلف کر دہ چیز کے قیمت کے بھتر رہی ٹابت ہوتا ہے۔

اور مدبر کی قیمت خالص غلام کی دو تہائی قیمت ہوتی ہے جیسا کہ مشائخ نے فرمایا ہے۔ اور مدبر نے شریک ساکت کو جو قیمت دی ہے معتق سے اس کا صنان نہیں لے سکتا ، اس لیے کہ مدبر کی ملکیت اس کے تدبیر کرنے کے وقت کی طرف منسوب ہوکر ثابت ہے، اس لیے بیمن وجہ ثابت ہے اور من وجہ ثابت نہیں ہے، لہذا ضامن بنانے کے حق میں بیملکیت ظاہر نہیں ہوگا۔

اور مد ہر ومعتق کے مابین تمین تہائی کے حساب سے ولاء مشترک ہوگا یعنی مد ہر کے لیے دو تہائی اور معتق کے لیے ایک تہائی ہوگا ،اس لیے کہ غلام ان دونوں کی ملکیت پراسی مقدار میں آزاد ہوا ہے۔اور جب حضرات صاحبین ؓ کے یہاں تدبیر متجزی نہیں ہوگا ،اس لیے کہ غلام ان دونوں کی ملک ہرنے اپنے دونوں شریک کا حصہ خراب کردیا ہے اس لیے وہ دونوں کے حصے کا ضامن ہوگا اور یسرا اور عسرکی وجہ سے بیضان مختلف نہیں ہوگا ، کیوں کہ بیضان تخصیل ملک کا معاوضہ ہے اس لیے استیلاد کے مشابہ ہوگیا۔ برضلا ف اعتاق کے ، کیوں کہ وہ جنایت کا ضمان ہے اور پورا ولاء مد ہرکا ہوگا اور بین ظاہر ہے۔

#### اللغاث:

﴿تدبير ﴾ مدبر بتانا۔ ﴿اقتصر ﴾ موتوف ہوگا، مخصر ہوگا۔ ﴿نصیب ﴾ حصد ﴿سُدَّ ﴾ بند كر ديا كيا۔ ﴿غصب ﴾ ناجا ز قبضہ ﴿معتق ﴾ آزادكرنے والا۔ ﴿استيلاد ﴾ ام ولد بنانے والا۔ ﴿جناية ﴾ جرم ، فلطى۔

#### تین مالکوں کے درمیان مشترک غلام کا مسلد:

صاحب مدایہ ویشید فرماتے ہیں کہ امام صاحب ویشید اور حضرات صاحبین کا جواختلاف ہے وہ دراصل ان حضرات کے اپنے

اپے اصول اور ضابطوں پر بنی اور متفرع ہے چنانچے صاحبین کے یہاں نہ تو مد بر بنانا متجزی ہوتا ہے اور نہ ہی آزاد کرنا جب کہ امام اعظم ویشیلا کے یہاں اعتاق اور تدبیر دونوں متجزی ہوتے ہیں اور دونوں فریق کی دلیل یہ ہے کہ تدبیرا عتاق کی ایک شاخ ہے ، البذا جو تھم ان حضرات کے یہاں اعتاق کا ہے وہ ہی تدبیر کا بھی ہوگا۔ بہر حال جب امام اعظم ویشیلا کے یہاں تدبیر میں تجزی ممکن ہے تو جس شریک نے اپنا حصہ مدبر بنایا ہے اس کی تدبیراس کے جھے تک محدود رہے گی مگر چوں کہ شریک مدبر نے اپنے دونوں شریکوں کا حصہ خراب کردیا ہے تو اب ان دونوں کو اپنے اپنے جھے میں ہر طرح کا اختیار ہوگا خوہ وہ اپنا حصہ آزاد کریں یا مدبر ومکا تب کریں یا مدبر سے تا وان وصول کریں یا غلام سے کمائی کرائیں یا غلام کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں اس لیے کہ ہر شریک کا حصہ اس کی ملکست میں باتی اور تا مام خام ہے ، لیکن شریک مدبر کرکے تیج اور بہہ کے طور پر اس غلام قائم ہے ، لیکن شریک مدبر کے افساد سے ان کی اطاک فاسد ہو چکی ہیں اور اس نے اپنا حصہ مدبر کرکے تیج اور بہہ کے طور پر اس غلام سے فائدہ اٹھانے کی راہیں مسدود کردی ہیں۔

و لا بد النع: فرماتے ہیں کوفنخ کتابت کے لیے مکاتب کی رضامندی ضروری ہے تا کہ وہ انقال ملک کو قبول کرنے اس لیے مدبر سے ساکت جوضان لے گاوہ ضان معاوضہ ہوگا۔ اس کے بعد مدبر کو بیتن ہوگا کہ وہ معتق سے مدبر غلام کی تہائی قیمت کا ضان لے لے، اس لیے کہ معتق نے اس مدبر کے جھے کو مدبر ہونے کی حالت ہی میں برباد کیا ہے اور چوں کہ ضان ہلاک کروہ چیز ہی کے بعدر واجب ہوتا ہے اس لیے مدبر کے لیے غلام کی تہائی قیمت واجب ہوگی۔

اورمشائ کا فیملہ یہ ہے کہ مدبری قیت خالص غلام کی قیت کا دوتہائی ہوتی ہے۔ اور مدبر نے شریک ساکت کو جو صنان دیاہے وہ معتق سے نہیں لے سکتا، اس ہلے کہ اس نے جو کچھ بھی شریک ساکت کو دیاہے وہ اس لیے دیا ہے کہ بوقت تدبیر اس کے ھے کا مالک ہے، لیکن مید ملکت چوں کہ تاوان دینے کی وجہ سے ثابت ہے اصلی حالت باکسی اور سبب سے ثابت نہیں ہے اس لی موجب صنان نہیں ہوگی اور مدبر کے لیے معتق سے مزید کچھ اور مال کی وصولیا بی کا سبنہیں بے گی۔

اوراس غلام کی ولاءمعتق اور مد بر دونوں کے مابین تین تہائی کے صاب سے مشترک ہوگی یعنی دوتہائی مد بر کی ہوگی اور ایک تہائی معتق کی ہوگی ،اس لیے کہاس تناسب سے ان کی ملکیت پر عنق کا وقوع ہوا ہے۔

وإذا لم يكن الغ: اس كا حاصل يد ب كه جب حفرات صاحبين في يهال تدبير يعن مدير بنانا متر ينس بوسكا توجيع بي

## ر أن البداية جلد في من المسلم المسلم

پہلے ساتھی نے تد بیر کا تعل انجام دیا ای وقت پوراغلام اس کی طرف سے مد بر ہوگیا اور چوں کہ اس تد بیر سے اس نے اپ دیگر دونوں ساتھیوں کے لیے ان کے جھے کے بقدر ضامن ہوگا اور بیضان عسر اور یہ دونوں ساتھیوں کا حصہ خراب کردیا ہے،اس لیے وہ دونوں ساتھیوں کے لیے ان کے جھے کے بقدر ضامن ہوگا اور بیضان عسر اور یہ دونوں حالتوں میں کیساں رہے گا اور اس میں کی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوگی،اس لیے کہ بیتو تخصیل ملک کا ضان کے اور استیلاد کے مشابہ ہوا ور استیلاد میں اگر دوشر کیوں میں سے کوئی ایک باندی کے بچے کا دعوی کردے تو دوسرے پر نصف جاربیکا خوان واجب ہوگا، کیوں کہ مدی نے دوسرے ساتھی کے جھے کو خراب کردیا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی تد بیر کرنے والے نے چوں کہ اپنے دیگر ساتھیوں کے حصو کو خراب کردیا ہے اس لیے اس پر ان دونوں کے حصول کے بقدر ضان واجب ہوگا، اس کے برخلاف اعتاق کی صورت میں واجب ہونے والا ضان ضان جنایت ہوتا ہے۔اور برخلاف اعتاق کی مسئلہ ہونے والا ضان ضان جنایت ہوتا ہے۔اور اس تقریر کے چیش نظر پوری ولاء مد خرکرنے والے شریک کی ہوگی، کیوں کہ پوراغلام اس کی ملکیت پر آزاد ہوا ہے۔

وَإِذَا كَانَتْ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ زَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِ لِصَاحِبِهِ وَ أَنْكُو ذَٰلِكَ الْاَخِرُ فَهِي مَوْقُوفَةٌ يَوْمًا وَيَوْمًا وَيَوْمًا وَيَوْمًا وَيَوْمًا وَيَوْمَا وَيَوْمَا وَيَوْمَا وَيَوْمَا وَيَوْمَا وَيَوْمَا وَيَعْمَلُ كُولُ السَّسْعَى الْجَارِيَة فِي نِصْفِ قِيْمَتِهَا ثُمَّ تَكُونُ حُرَّةً لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا، لَهُمَا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُصَدِّفَهُ صَاحِبُهُ إِنْقَلَبَ إِفْرَارُ الْمُقِرِّ عَلَيْهِ كَأَنْهُ السَّوْلَدَهَا فَصَارَ تَكُونُ حُرَّةً لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا، لَهُمَا أَنَّهُ آعَنَى الْمُبِيعَ قَبْلَ الْبَيْعِ يَجْعَلُ كَأَنَّهُ أَعْتَى، كَذَا هذا، فَيَمْتَنِعُ الْجِدْمَةُ وَكَا إِلَيْعِ أَنَهُ الْمُبِيعِ قَبْلَ الْبَيْعِ يَجْعَلُ كَأَنَّهُ أَعْتَى، كَذَا هذا، فَيَمْتَنِعُ الْجِدْمَةُ وَيَشْبُ الْمُنْكِرِ عَلَى مِلْكِهِ فِي الْحُكْمِ فَيَخُرُجُ إِلَى الْإِعْتَاقِ بِالسِّعَايَةِ كُأَمِّ وَلِدِ النَّصُوانِيِ إِذَا أَسْلَمَتُ، وَلِأَيِي نَصِيْبُ الْمُنْكِرِ عَلَى مِلْكِهِ فِي الْحُكْمِ فَيَخُرُجُ إِلَى الْإِعْتَاقِ بِالسِّعَايَةِ كُأَمِّ وَلَدِ النَّصُوانِي إِذَا أَسْلَمَتُ، وَلِأَي الْمُؤْمِلُ وَلَا النَّصُوانِي إِذَا أَسْلَمَتُ، وَلِلَابِي وَمُو النِّيْفُ أَنَّ الْمُقِرَّ لَوْ صُدِّقَ كَانَتِ الْجِدْمَةُ كُلُّهَا لِلْمُنْكِرِ وَ لَوْ كَذَبَ كَانَ لَهُ يَصُفُ الْجِدْمَةِ، فَيَشْتُولُ وَلَا يَرْتُنَا لَيْفُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمُ وَلَا يَوْلُولُ السَّعَلَيْهِ أَنَّ الْمُقْرَادُ وَالصَّمَانِ، وَالْإِقْرَارُ بِأَمُولِيَّةِ الْوَلَدِ يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ بِالنَّسِبِ وَ هَلَا أَمُونَ الْمُسْتُولِدِ.

حضرت امام اعظم ولیشید کی دلیل میہ ہے کہ اگر مقرکی تقدیق کرلی جاتی تو پوری خدمت منکر کے لیے ہوتی اوراگراس کی سکندیب کردی گئی تو منکر کے لیے نصف خدمت ہوگی، لہذا جو چیز منتیقن ہے وہی ثابت ہوگی اور وہ نصف ہے اور شریک شاہد کے لیے نہ تو خدمت ہوگی اور نہ ہی اے استہعاء کاحق ہوگا، اس لیے کہ بیشریک استیلا داور صان کا دعوی کرکے ان سب سے بری ہے اور ام ولد ہونے کا اقرار اقرار بالنب کوشامل ہے۔ اور میدامر لازم ہے جور دکرنے سے رد ہوگا، لہذا مقر کومستولد کی طرح نہیں قرار دیا حاستا۔

#### اللغات:

﴿ جارية ﴾ باندى - ﴿ انقلب ﴾ بدل جائ گا، پرجائ گا- ﴿ مقر ﴾ اقراركرن والا ـ

#### دوشریک مالکول کی با عدی کے ام ولد ہونے میں اختلاف ہونے کی صورت:

صورت مسئلہ بیہ کدا گرکوئی باندی دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھی اوران میں سے ایک نے دوئی کیا کہ بید میرے ساتھی کی ام ولد ہے، لیکن دوسرے نے اس کا افکار کردیا توامام اعظم ویشکیلئے کے پہاں تھم بیہ ہے کہ وہ باندی ایک دن تو تف کرے اور ایک دن شریک مشکر کی خدمت کرے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہا گرمشر شریک چاہتو اس باندی سے کمائی کرائے اور نصف قیت وصول کرلے، اس کے بعدوہ باندی آزاد ہوجائے گی اور شریک مقر کے لیے اس پرکوئی راہ نہیں ہوگی، ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ دمس کر کے مقر اور دیگی ام ولدی دوسرے شریک کی طرف سے تعدیق نہیں کی گئی تو مقر کا اقرار خود اس کے اور کو کر آیا اور بیا ایسا ہوگی ہوں محتبر اور لازم ہوگا اور اس ہوگی اور مشریک کی اور شریک کے لیے اس کا اقرار اس کے حق میں معتبر اور لازم ہوگا اور اس باندی ہوگا وراس شریک کے لیے اس باندی سے خدمت لینا ممنوع ہوگا۔ جیسے اگر مبح غلام ہواور مشتری سے دوسرا سی کہ بانک کی جان ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ بانک کی جان ہوا کہ بانک کی جان ہوا کہ ہوا کہ

و لأبي حنيفة وَحَنَّا عَلَيْهُ الْحَ: حضرت امام اعظم وليُعْيَدُ كى دليل يه به كداكر باندى ك ام ولد مون كااقرار كرنے والا شريك اپ قرار ميں سچا موتا اور اس كى تقديق كردى جاتى تو باندى شريك مشرك ام ولد موجاتى اور اس كى پورى خدمت اس شريك كي موتى اور اگر شريك مقركى تكذيب كردى جاتى تو مشرك ليے نصف خدمت ہوتى، اس ليے كه باندى دونوں كے مايين مشترك باندااس شريك كا انكار كے باوجودا سے صرف نصف خدمت ہى كاحق ماتا اور چوں كه نصف متيقن ب، اس ليے شريك

## 

، شرکے لیے وہی ثابت ہوگا اور شریکِ مقر اور مدعی کے لیے نہ تو خدمت کاحق ہوگا اور نہ ہی استسعاء کا ،اس لیے کہ وہ شریک منکر پر باندی کے ام ولد ہونے اوراس حوالے سے اس پر وجوب صان کا دعویٰ کر چکا ہے ،اس لیے اس کے علاوہ اسے کوئی اور حق نہیں ہوگا۔ والإقواد النے: یہاں سے حضرات صاحبینؓ کے دلیل کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ باندی کے ام ولد ہونے کا اقرار اقرار بالنب کوشامل ہے اور اقرار بالنب ایک امر لازم ہے جو تر دید سے رونہیں ہوتا ،اس لیے شریک مقرکوام ولد بنانے والا نہیں قرار دیا جاسکتا اور مدعیٰ علیہ کواس سے من کل وجہ بری بھی نہیں کیا جاسکتا ، بلکہ اسے نصف خدمت کاحق دیا جائے گا۔

وَإِنْ كَانَتُ أُمُّ وَلَدٍ بَيْنَهُمَا فَأَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوْسِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَيْفَة وَعَلَا الْمُسْلِ تَبْنِي عِدَّةٌ وَمُتَقَوَّمَةٌ عِنْدَهُمَا وَعَلَى هذَا الْأَصُلِ تَبْنِي عِدَّةٌ مِنَ الْمُسَائِلِ أَوْرَدُنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي، وَجُهُ قَوْلِهِمَا إِنَّهَا مُنْتَفَعٌ بِهَا وَطُيًا وَ إِجَارَةً وَاسْتِخْدَامًا وَ هذَا هُو مَنَ الْمُسَائِلِ أَوْرَدُنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي، وَجُهُ قَوْلِهِمَا إِنَّهَا مُنْتَفَعٌ بِهَا وَطُيًا وَ إِجَارَةً وَاسْتِخْدَامًا وَ هذَا هُو مَنَا الْمَنْتَاعِ بَيْعِهَا لَا يَسْقُطُ تَقَوَّمُهُا كَمَا فِي الْمُدَبَّرِ، اللَّ تَرَى أَنَّ فِيمَتَهَا ثُلُّكُ فِيمَتِهَا فِنَةً عَلَى مَا قَالُوا لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْبَيْعِ وَالسِّعَايَة وَهُذَا النَّهُ التَّقَوَّمِ غَيْرَ أَنَّ فِيمَتَهَا ثُلُكُ فِيمَتِهَا فِنَةً عَلَى مَا قَالُوا لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْبَيْعِ وَالسِّعَايَة وَلَيْ السِّعَايَةُ وَالْإِسْتِخْدَامُ فَيَاقِيَانِ وَ لِأَبِي حَيْفَة الْبَيْعِ وَالسِّعَايَة وَالْمُوتِ بِخِلَافِ الْمُدَوِّرِ وَهِي مُحْرَزَةٌ لِلنَّسَبِ لَا لِلتَقَوَّمِ، وَالْإِحْرَازُ لِلتَقَوَّمَ بَابِعْ وَلِهِمَا السِّعَى لِعَرِيمِ وَ السِّعَايَةُ وَالْمُوتِ بَعِلَا فَا اللَّهُ الْمُوتِ مَا اللَّهُ وَلَى الْمُولِدِ النَّعُورُ وَ فِي الْمُدَوِّرِ وَهِي مُحْرَزَةٌ لِلنَّسَبِ فِيهَا مُتَحَقَّقٌ فِي الْمُلُكِ ضَرُورَةَ الْإِنْفِقَاعِ فَعَمِلَ السَّبَ فِيهُ مَا عُولِ فَى مُولِولِهِ فَاعْتَوْلُ وَفِي الْمُدَوِّرِ وَهِي الْمُدَوِّرِ وَهُ فَي الْمُدَوِّرِ وَهِي الْمُدَوِّرِ مِنَ الْمَالِي وَالْمُولُونِ وَالْمُولِي وَلَا النَّعُولُ وَلَوْلَا النَّقُومُ وَ فِي الْمُدَوِّرِ وَهِي الْمُدَوِّرِ مِنَ الْمُعَالِقُومُ وَ فِي الْمُدَوِّرِ وَهُ فَي الْمُدَوِّرِ مِنَ الْمَالِي وَالْمُوالِ وَالْمُولُ وَلَا النَّهُ لِلْمُ وَلَا السَّيَا عُلَولُولُ وَلَا اللَّهُ لِلْمُ وَلَا اللَّهُ لِلْمُ وَلَكُولُ وَلَا لَوْمُولَ الْمُعَلِقُولُ وَلَيْ السَّوْلُ وَلَا اللَّهُ لِلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِقُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ اللَّسُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُولُ الْمُول

تروجہ اور اگرام ولد دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہواور ایک نے اسے آزاد کردیا اس حال میں کہ وہ مالدار ہوتو امام ابوطنیفہ ہوئے یہاں اس پر صفان نہیں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ ام ولد کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا، کیوں کہ امام صاحب ہوئے میں اس مرحلی میں جنہیں ہوگا، کیوں کہ امام صاحب ہوئے میاں مقوم ہے۔ اور اس اصل پر کی مسائل ہی ہیں جنہیں ہم نے کفایۃ المنتی میں بیان کردیا ہے۔ حضرات صاحبین کے قول کی دلیل میہ ہے کہ وطی، اجارہ اور خدمت لینے کے طور پر اس باندی سے نفع اضانامکن ہونا ماقط نہیں ہوتا جیسا کہ مدبر میں سے نفع اضانامکن ہونے کی علامت ہے اور اس کی تیج ممتنع ہونے سے اس کا متقوم ہونے کی علامت ہے لیکن اس کی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ نفر انی کی ام ولدا گر مسلمان ہوجائے تو اس پر سعامہ واجب ہے اور بیہ متقوم ہونے کی علامت ہے لیکن اس کی تیم نہائی قیمت ہوگے ویہ ہونے کے علامت ہوجائے تو اس پر سعامہ واجب ہے اور سعامہ کی منفحت فوت ہوجاتی قب نہائی قیمت ہوگی جیسا کہ شائخ نے فرمایا ہے، اس لیے کہ موت کے بعد بیج اور سعامہ کی منفعت فوت ہوجاتی قب سے ایک موت کے بعد بیج اور سعامہ کی منفعت فوت ہوجاتی قبل سے کہ موت کے بعد بیج اور سعامہ کی منفعت فوت ہوجاتی قبل سے کہ موت کے بعد بیج اور سعامہ کی منفعت فوت ہوجاتی منفعت فوت ہوجاتی کی موت کے بعد بیج اور سعامہ کی منفعت فوت ہوجاتی کو سے ایک موت کے بعد بیج اور سیام کی منفعت فوت ہوجاتی کو سیام کی میں کی تھائی کی تھائی کی تھائی کی میں کی تھائی کی میں کی کی تھائی کی کی تھائی کی میں کی تھائی کی کی تھائی کیا کی تھائی کی کیا کہ کیا کی کی تھائی کیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھر کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

## ر آن البداية جلد المحال المحال

ہے۔ برخلاف مدبر کے،اس لیے کہ (مدبر میں) منفعت بیج ہی فوت ہوئی ہے،رہا کمائی کرنا اور خدمت لینا تو وہ دونوں باقی ہیں۔
حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹیٹ کی دلیل ہے ہے کہ متقوم ہونا احراز کی وجہ ہے ہوتا ہے اورام ولدنسب کے لیے محرز ہوتی ہے نہ کہ تقوم کے لیے اور تقوم کے لیے احراز تابع ہے ای لیے ام ولد کی قرض خواہ اور وارث کے لیے کمائی نہیں کرتی۔ برخلاف مدبر کے۔
اور یہ تھم اس وجہ ہے ہے کہ اس میں فی الحال سبب متحقق ہے اور وہ ولد کے واسطے سے ثابت ہونے والی جزئیت ہے جیسا کہ حرمت مصابرت میں جانا گیا ہے،لیکن ضرورت انتفاع کی وجہ ہے ملک کے حق میں اس کا ممل ظاہر نہیں ہوالہذا سبب ہی اسقاط تقوم میں موثر ہوگیا۔اور مدبر میں موت کے بعد سبب منعقد ہوتا ہے اور اس کی بیچ کاممتنع ہونا اس کے مقصود کے حقق ہونے کی وجہ ہے ہواں لیے دونوں میں فرق ہوگیا۔اور نصرانی کی ام ولد میں جانبین سے دفع ضرر کے پیش نظر ہم نے اس کے مکا تب ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور بدل کتابت کا وجوب تقوم کا مختاج نہیں ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿موسر ﴾ مالدار۔ ﴿أور دنا ﴾ ہم نے پیش کیا ہے۔ ﴿منتفع به ﴾ اس سے قائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ﴿فائت ﴾ فوت شدہ چیز۔ ﴿محرزة ﴾ روکی ہوئی ، محفوظ کی ہوئی۔ ﴿عزیم ﴾ قرضخواہ۔ ﴿مصاهرة ﴾ سرالی رشتہ۔

#### دوشریک مالکول کی بائدی کے ام ولد ہونے میں اختلاف ہونے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک باندی دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھی اور اس کیطن سے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں لوگوں نے اس بچے کا دعویٰ کیا اور وہ مشتر کہ طور پران دونوں کی ام ولد ہوگئی، اس کے بعد ایک شریک نے اسے آزاد کردیا اور وہ شریک خوش حال تھا تو امام اعظم والتی نے بہاں اس پرام ولد کی نصف حال تھا تو امام اعظم والتی نے بہاں اس پرام ولد کی نصف قیمت کا ضمان واجب ہوگا۔ امام صاحب والتی نے اور حضرات صاحبین کے اس اختلاف کی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ امام صاحب والتی تیاں ام ولد کی مال مولد کی مالیت غیر متقوم ہے اور حضرات صاحبین کا یہاں متقوم ہے۔ صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ اس اصل پراور بھی بہت سے مسائل منی ہیں جم نے بیان کردیا ہے۔

## 

ے،اس لیےام ولد لامحالہ خالص باندی سے کم قیت کی ہوگی۔

اس کے برخلاف مدبر کا مسکلہ ہے تو اس کے حق میں تدبیر سے صرف بیچ کی منفعت فوت ہوتی ہے لیکن سعابی اور استخد ام دونوں باقی رہتے ہیں، ای لیے اس کی قیت خالص غلام کی دوتہائی قیعت ہوتی ہے۔

والأبى حنيفة رَمَنْ عَلَيْة الح: حضرت امام اعظم والتلي كى دليل بيب كم مقوم مونااس احراز كى وجدس موتاب جو مالدارى کے لیے این رکھی جائے اورام ولدنسب کے لیے محرز کی جاتی ہے نہ کہ تقوم کے لیے اوراحراز للتقوم نسب کے تابع ہوتا ہے، اور ام ولد کے محرز للنب ہونے کی دلیل می بھی ہے کہ مولی کی موت کے بعد بیعورت مولی کے سی قرض خواہ اور وارث کے لیے کمائی نہیں کرتی۔اس کے برخلاف مدبر ہےتو وہ صرف تقوم اور مالداری کے لیےمحرز کیا جاتا ہے ،اس لیےام ولداور مدبر میں فرق ہےاوروجہ فرق یہ ہے کہ ام ولد میں سبب فی الحال متحقق ہوتا ہے اور وہ سبب لڑ کے کے واسطے سے مولی اور ام ولد کے درمیان جزئیت اور بعضیت کا ثبوت ہے جبیبا کہ حرمت مصاہرت میں اس کی تفصیل آچکی ہے، البیۃ ضرورتِ انتفاع کے بیش نظر ملکیت کے دق میں اس سبب کا اثر ظ برنہیں ہوگا ، لہذا مولی پراس کی ملکیت باتی رہے گی اور وہ اس سے خدمت لیتا رہے گا ، ہاں اسقاطِ تقوم کے حق میں سبب موثر ہوگا اورام ولد کی مالیت کوختم کردے گا اور جب مالیت ختم ہوجائے گی تو پھراس کے آزاد کرنے ہے معتق پرضان بھی واجب نہیں ہوگا۔

اور مد ہر میں فی الحال سبب مخفق نہیں ہوتا، بلکہ مولی موت کے بعد سبب اسقاط پیدا ہوتا ہے اور حصول مقصود کے پیشِ نظر ہی اس کی بیچ متنع ہوتی ہے،اس لیےام ولداور مدبر میں فرق واضح ہے۔اور نصرانی کی ام ولد میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ وہ مکا تبہ ہوجاتی ہے تا کہ نہ تو ام ولد کو پچھ ضرر ہواور نہ ہی نصرانی کواور چوں کہ بدل کتابت کا وجوب مال کے متقوم ہونے کا تقاضانہیں کرتا۔اس لیے ان حوالوں سے ام ولد، مدبر اور نصرانی کی ام ولد دغیرہ میں فرق ہے لہذا کسی کو بھی ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ فقط و الله اعلم وعلمه اتم\_

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ، وَ تُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ الحمدالله: آج مورحه ١٨رري الاول ١٣٢٧ ه مطابق عرارٍ بل ٢٠٠٧ وكواحس الهداميري بيجلد انتتام پذر بهوكى - اللهم اغفر لشارحه ولوالديه و الأساتذته ولمن قام بنشره وطبعه عبر الحليم قاسمي بستوى

بحدہ تعالیٰ! آج بروز بدھ مؤرخہ عرزی الحبہ ۱۴۳۰ برطابق ۲۵ نومبر ۹۰۰ محض خدا تعالیٰ کے نضل وکرم ہے احسن البدابيري جلد نمبر پانچ کی تخ تبج ،اعراب ،عنوانات اورحل لغات کے ساتھ پھیل ہوئی۔اللہ تعالیٰ اس کواپنی ہارگاہ میں شرف قبولیت عطا محرصهيب اشفاق فرمائے۔ آمین

